

#### DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA JAMIA NAGAR

NEW DELHI

CALL NO.

Accession No.

| Call No | Acc.No |
|---------|--------|
|         |        |

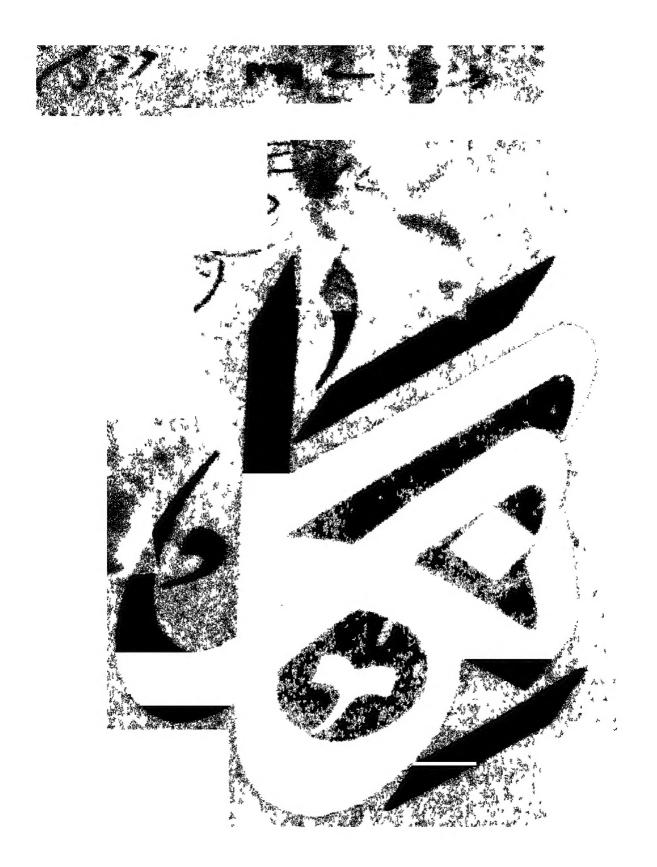

کہ برج ند پہو پنچنے کی اطلاع اگراسی مہینہ کے اندر نددی گئی تو آیندہ مہینڈ کے اخیر نک پانچے میسید کے مکت آسفے پر د د بار د روانه موگا (کیونکه واک فانه اب بجیلے برجیل کامیمول بنج کنا وصول کر ناسیے) اور اس سکا انیمتا بینی ۸ *رے مک* شف موصول بونے بر-

ا كتوبات نياز اشهاب هنست نسب زے سے مبترین (وٹیٹر بھار کے مقالات ادبی کاووسرا کی ڈیٹر بھار کے نام وہ خطوط جو نگار کے حضرت نیاز کا وہ مدیرانظ اوبی مقالات اور انسٹ انوں (مجموعہ حس میں ۲۰۰۰ افسائے ستسک میں شایع موستے پیرنیزود چ شایع (انسب یہ جوار د و زبان میں بالکل کا مجموعسد۔ بنگارست تان ایکے درج میں زبان ندت بیان کا جنیں ہوئے جذبات نظاری اور ایہنی مرتسب میرت نگاری کے نے ملک میں جو دحریک تبول تخیلا در پکیزگی فیال کے مبترین شاہکار اسلاست بیان نگینی اور البیلے بین کے امسول پر لکھی کیا ہے۔ طاحبسس کی اُس کا افرازہ کے علاوہ ببت سے اجتماعی وعاشری لحاظ سےفن انتاریس یوبالکل بیلی اس کی نابان اس کی تنسیس اس سے ہوسسکتا سے کہ اسان کا س بھی آپ کورس مجموعہ جیزے جس کے سامن خطوط فالب اس کی نزاکت بان اسکی اس كمتعب ومعن ين من فرات كا براضاندا وربرمقال البي بيليكمعلوم بوق بي معتصوير البسندى ضمون اور اسسكى خسيد زبا نول سي متعسل ابني دير مجزه ادب كي يشيت دكفا الصرة تياز ١٨ بوند كاغذ رميد ان ماسي سحوطال كدرج التمت دوروبية الراسف (كر) ليست ايك دوبير (مور) علاده محصول

جالسيتان ب يتمت الم رديد والعدر التايع مولى سب الملاده محسول إ فريادان تكارستدايك رويبهم الملاده محصول

-12 تيمبت دوروبيه رعاري علاوه محمول

#### مندی سٹ عوی

الينى جذرى سلاسدة كالخارجس مي مندى سشاعرى كي الريخ احد اس كتام ادوادكا بسيط تذكره موج دسه اس مي تام مشيوم مدوشواء كام كانتخاب معترجيك درج بدبي شاعري كي صل تدروتيت المانىسة - تيمت علاوه محصول عبر

#### آردوستاعي

ين جورى معتب الانكارس براردوس في في الريط اس كي عهده عبد ترتى ادرم ردًا شدك شعراد بربسيط نقد وتبعر مكياكيا سيمعسة انتاب كلام الس كى موج وقي إلى آب كوكسى اور تذكره ويكف كي فرورت باتی شیں متی اوریں میں سات مغباہیں الخیٹر بھارے شکھ ہوئے ہیں۔ کا اندازہ مقصود ہوتو اُدوویں آپ کے مفرح دیری ایک مجوالات تجمهه ٢٥ معفمات . همت أما رملاوه محفقول . سسنسشای چنده مین «نگاد» کا جوری نیر به وج اصا وُضخامت وقیمت سشا مل نبوگا



### مِندد سّان ك ارد سالد جنده إنجر كيششاري بن رديد مِندد سّان ك إبرسالا د جنده آثم دو بدر إيارة ثلاً

\$V02

اڈمیڑ؛ نیاز فجوری

میں اور اس کے بعد قیمتا یعنی ۸رک مکٹ وصول ہونے پر اور انہاں کا گرائشی مہیند کے اندر کا کا اور انہاں کے میں اور انہاں کا کو است کی اور انہاں کا کو انہاں کا کھول کے میں اور اُس کے بعد قیمتا یعنی ۸رک مکٹ وصول ہونے پر ا

| شم (۱) ا | فهرست مضامين فرورى سي واع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جرنسلد                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ۲        | اُلْوَيِرْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المنطات                                   |
| 9        | . بانتا تعا الربير الربير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عبدتديم كاانشان كياء                      |
| th       | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | للام آبرگفتنوی<br>ایندایک اختراکی دوس     |
| ۳۱       | والمرسروب بعثنا ألم<br>شكرسروب بعثنا ألم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ونيائة آب كي كباني                        |
| My       | . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مسلم سروپ بجنتاگر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بڑا کھر<br>مخدوم کی شاعری-د               |
| 19       | اقرير اقرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قصاص کی کرسی                              |
| 00       | ارخ اوْمِرطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ملم کی طبیاری بوئی دون<br>کمتوانت نیاز۔۔۔ |
| 41       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جامع جس ایک مہمان۔                        |
| 46       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إب الاستفسار                              |
| . 47     | - الجُرِيرُ اللهِ اللهُ | منظوات - يمكين                            |



### جنگ کے آبیدہ امکانات (الاخطات)

جنگ جہال کہیں بھی ہو، خوفناک جیزے، لیکن یہ جنگ تبنی خطرناک ہے، اتنی ہی عجیب بھی ہے، اور مسئلمواسٹالین " کے اتحاد نے، امکانات وقیا سات کی دنیا کو اتناوسیع کردیا ہے کہ ذمین انسانی مشوش موکرر کبیا ہے اور اس کی سجو میں نہیں آ ماکا میڈ کے متعلق کیا حکم لگائے

مظر کے فقط انظر سے

اسوق قدر تَّا البِّرُض کے داغیس یوال مکرلگارہ ہے کاس بنگ کا حقیقی تقصود کیا ہجاوہ تقالی مطلم کے فقط انظر سے

مطلم کے فقط انظر سے

ایوں یا بتا ہے کہ جرمنی کا میاب ہو یعض کا خیال ہے کہ گونتہ اگست میں اہین روس وجرمنی ایک سیمین ایوروپ کو دوصول میں تقسیم کردنے کا ہوچکا ہے جس کا نام حسب ہیان رابن ٹراپ، آدلیین (

موصول میں تقیق اور وہ کروج وہ جغرافیہ میں جتبدیلی یہ دونوں چاہتے ہیں اس کو آپ نقشہ میں دیکھئے بعنی فن آلینڈ اور ناروپ کی موروپ کی موروپ کی طون بحروم کی کھنچا بائے اور اس فعلے مشرق برجینے مالک ہیں موروس کی موروپ کے اور اور اس فعلے مشرق برجینے مالک ہیں موروس کے دیرا اثر آ جا میں اور مغربی جانب کے مالک پرجیمنی کا قدار ہوجا ہے یعنی بائٹ ریاستیں مشرقی بولنیڈ ، دو آئیا ، بلخاری اور اور اس میں مشرقی بولنیڈ ، دو آئیا ، بلخاری اور اور اس میں اور دو گوستیو یا اور موروپ کی کا میں میں شامل ہوجائے اور سویڈ ان ناروپ ، ہنگری اور دو گوستیو یا اور مغربی یونان پر نازی حکومت کے افرات قائم ہوجا ہیں۔

وائی کا مشرقی صدر سودیل یونمین میں شامل ہوجائے اور سویڈ ان ناروپ ، ہنگری اور دیو گوستیو یا اور مغربی یونان پر نازی حکومت کے افرات قائم ہوجا ہیں۔

جن اوگوں نے تیاس قام کیا ہو وہ تبوت میں یہ دلیا میں کرتی کی حقیقی کاروس کواس بات کی اجازت دیدنیا کروہ بالگ ایستوں اور فن آنیڈ رقیضہ کرے رہنی اس مجموعہ نے کمکن ہی نہیں کو اس کے عوض جرمنی کا بھی کو دی مصد مقرر موکیا ہوگا اور وہ حصد سویڈن فارف ''

وسویجان اور ڈنادک (ریاستہائے اسکنڈی ٹویئی کے فلان شروع ہوجائے گی ظاہر ہے کہ مالک بڑتن افواج کا مقابل ہمیں کرسکتے اسلنے ان کا بھی دہی مشر ہدگا جوبالٹک ریاستوں کا ہوا اور اس طرح بہت سی کارآ درمونیں بھی جرحتی کے باتھ آجائیں گی اور بحرشمال میں وہ ' زیادہ آسانی سے بلاکت بھیلاسکے گا

بب برجه به به به به به در استهار المراده در استهار بلقان كارخ كونكا بترمنی خاموش در كابها فتك كدر آس كابوراد وافتر كی بر برجائه اور دب بترمنی به و كه ديگاكرترك ك اقدامات كوروس في دوك دياسه تو بيروه رو آنيا ، شكرى ادر يركزستيو ياكوسنم كرف كيك دوار برايك



اس ملسدمی سب سے بڑا سوال آئی کے رجمان کا ہوگا، لیکن بھا ہراس کی کوئی امیر نہیں کہ وہ روس وجرتنی کا ساتھ دیگا، کیونکہ ان كرساته دينے سے اس كو بانے كى اتنى تو تع بنيں جتنا اندائيد كھود نے كام اور اس كے توى امكان اس بات كام كرفرانس و برطانيد ك سانة آلی، است بین ددیگری کابھی معابر اتحاد موجائے کا برحید یفروری بیس کریتام حکومتیں اونے بی کے لئے طیار موحالیں دوسرى جماعت كامطالعي برل فلرى ائے كمطابق ذراس معتلف مهاوروداس بلك كو اسطالين كے نقطه نظرسے اِجْنى داتھا دسئين كى جنگ نہيں قرار دىتى الماشتراكيت وغراشتراكيت كى جنگ قرار دىتى ہے جونكر رقیق اسطاليان كے نقطه نظرسے اِجْنى داتھا دسئين كى جنگ نہيں قرار دىتى الماشتراكيت وغراشتراكيت كى جنگ قرار دىتى ہے جونكر رقیق سے طری بڑی مکومت ہے اس سلے وہ برطانی کوجب سے طری مجری توت ہے ، ہمیشہ حاسدان کا بول سے دکھیتی علی آرہی ہے علاوہ اس كي كمروس، برطانيد كوسرايد دارى كاسب سے برط امامى كلى مجسائے داس كندوسراسب عنادكا يجى ب

برطآنیے کے خلاف روس کی یہ برجی تنین ہی کے وقت سے چلی آرہی ہے، جس نے صلم کھلا اپنی بالیسی کا اعلان ان الفاظ میں کردیا تھا كر" لندن كالاستدد في موكركيا عيد" اوراب اطالين اس كي كميل جرمني كي سائة متركي موكركونا عامتا ما الم

حقیقت یہ ہے کواسٹالین نے اتنی کہری پالیسی اختیار کی ہے کرساری دنیاس کے دھوکھیں آگئی ہے۔ کچھ عصد سے برطانوی مربين يتجف لك تف كاسالين ف القلابي إلىسى ترك كردى بواوراب وه قدامت برست جمبورية كى طرف ايل موتا عبار إبو معالا كماية إلكل غلط ب اسالين مرستوانقلابی باليسي كامامى معاور مقصد برآرى كے لاده ابنة آپ كو كائے سياه ك مفيدو كھا اجا بہتا ہو - اكميار سشاميم بر تنين ف ْ كَامِركِمِا تَعَاكُونِهُ اسوَقت روَس مِن توجارى بِذِرشِين صَبوط بِي النّي طاقت بِمِن بِهِ كَذِينِ الاقوامى لموكيت كامقالم كرسكيس السلط بارى بالسيى بي موسكتى بوكتى بكو تعد كانتظار كريس يد جنانيداس موقعد كانتظار مؤتار بايبان كدكاب بروساطت جرتنى است فايرا تفاف كى كوشسش مود ي يخيال كروس اشتراكي أصول كوترك كرتاعا تابي ميح نبيس اوراكابرروس فيهيشاس كى ترديد كى بعد چنا نجيسه عيس وبال كماري جول دي رود مدهمة ندست المايك تقريد دوان من كما تفاكر المرام قام كما حا م كم النتراكيم صول سويطة جارب بين يدنيال كواكتنى برى حماقت م بهم اركس اوربين كي مي بيرويوبي نبيس سكت مبتك موقعه ومحل كے محاطب ابنى تركيبول مي تغيروتبدل دكرتے رہيں۔ موسكتا ہے كہم نظام الشراك اُصول سے مبطے موسك نظراً مي دليكن يجي ہماری ترکیب موگی جس کے ذریعہ سے اختر اکی مقاصد کو بورا کیا عالے گا"

آب اسطالین کی الیسی بخور کیجے۔ اسالین اس خیال کوظا مرکر میجا ہے کہ سخب رتی مسابقت سے زیادہ کوئی جیسند سرايد دارمانك كوتباه كرفي دالى نبيس، اس كان كوالس مي الواتي بربنا جائد ايند مقاصد كى تضييح كرت بوسد مسلسل عيم الت ظامركيا يقاكم كرشة جنگ جرآنى كوتباه ندكرسكى، بلكينبض وعناد كاييج اس مي بوگئى اور فاتح قومول كے خلاف ايسا شديد بوزنوات المهيل كرى دوركرنانامكن ب- اسى كے ساتھ وہ يكتنا بڑا فايده بوغ كنى كر وس كى سرايد دارى يوشد كے ليفتم مولكى مجركون كريكة به كرة يده جويل بون والى ب اس ك فائح بهار عالاس عيبتر فيهول الع ؟"

مهر إلى المست المستري المراشر إلى افها بها وقوا ( مل مع مع المستري من استاليس في استحالي المعالي المعالي المواس

الفاظش اس طرح ظام كريا تقاكه: - يسبلي جبل لموكيت فرجب لأول كواقشا دى تبابي مين مبتلاكميا تواشتراكى انقلاب في اسكا خاتمه كيا اوراب اكرجبك موكئ تويوروب وايشيا كي ببت سى سرايد وارهكوسي انقلاب كاشكار مود كلى الدكت سي مجرور المريز صحافي و مستحد من كم مسلم عدم مده كريا من الكريز صحافي و مستحد من المريز على ميشين كوفي مي بيات كوفي ميشين كوفي من من المريز على الكريز صحافي و مستحد من من المريز على الكريز على الكريز على المريز على المريز على المريز على المريز على المريز على المريز المواصل من المريز المريز المواصل من المريز المواصل من المواصل

المالين كربيان ت سي يعي معلوم بوقائد و اس ملساريس وايد دارهكومتون سدكو في برى الوالى الونا فيد جا المجاه جنائج المالية سوس يكي تقريف اس في ظاهر كي تقاكد و يهم كواس كاخيال دكهنا جا بيئه كرميا وادوسرون كبير كلفت بم كس بعافري اور دوسر سداس سد قايده أشمايش "

اسی قسم کا خیال کامر بڑی خات ( عند اسم مکر عصور ) نے ظاہر کیا تھا کہ "سرخ افواج کا مقصود توصوت یہ ہے کہ جہال ک مکن موسودیٹ جمہوریوں کی تعدا دبڑھائی جائے، اور اس باب میں اسٹا آلین سے بہتر ٹافعدا اور کوئی نہیں موسکتا "

اس لئے اسٹالین کا بہلرے مل جانا اس لئے نہیں ہے کہ وہ نازیت کو بہندکرتا ہے بلداس لئے کو وہ اس سے ڈرتا ہے ۔ وہ انجی طح جانتا تھا کہ بِلَنیڈ کے مسلمیں یورو بین مکومتیں عزور اوس گی اور آخر میں تبا ہ ہوں گی اور بہی وہ وقت ہو گا حب روس کو ابنی اختراکیت چھیلانے کا موقع دلیکا جہنا نے بِلِنیڈ کے مسئلہ برج ف کرتے ہوئے وہاں کی اشتراکی جاعتوں نے فیصلہ کردیا تھا کرد مجمیں موالی سے محلاہ دہنا چا ہئے ، لیکن جب فرلقین کم ور ہوجا بلی تو بہیں وافلت کرکے افقلاب بدیا کرنے کی کومنت ش کرنا چا ہئے "

م بنتی بر المی و بر من و بر من اتحاد کا حامی تھا ، اس کا لفین تونہیں ہوسکتا ، لیکن جب برطانید فی پولین و کہ خات یعی تو اس کے لئے چار ہ کار صرف بہی تھا کہ وہ اسٹالین کو دائے سرح نیزوہ اسٹالین کو اپنا دوست نہیں سمجھتا اور جا نتا ہے کہ اس کا کیا اوا دہ ہے لیکن اسی کے ساتھ وہ اس سریمی واقعت ہے کہ روش کی فوجیں ، جرمنی فوج ل کے سامنے کو فی تقیق تنہیں ا رکھتیں اور اگرا خیر میں اسٹالین سے جنگ کرنا پڑی جی توفیصلہ جرمنی ہی کے حق میں ہوگا

ببرمال اس کی تین و میلرکا اتحا دج نوعیت بھی رکھتا ہو، اس میں کلام نہیں کر وس ابھی تک فایدہ بی فایدہ میں ہے۔ ادھا پولنیٹراس کو ملکیا، باطک ریاستوں براس کا قبضہ ہوگیا اور اگرفن آنینڈ کوعبی اس نے فتح کرلیا تو بحراتلانٹک کی طرف وہ برطانیہ کے لئے بڑے خطرہ کی جیز وابت ہوگا

لیکن اسی سکرساتھ یہ بی خور کرنا جا ہے کونن لینڈ برقب کرنے کے بعد وہ کیا کرے ؟ قیاس جا ہتا ہے کہ اس کے بعد وہ کسی طرف اقدام خکر دیکا بلکہ لڑائ کا رنگ دیکھے گا۔ اگر استی دیکئی کو کا میا بی حاصل موئی۔ ۔ ﴿اور فلا برہ کو استی دیکی اس کا میا بی کا مید بنا کہ بندی ہوگئے توجرش کی اقتصادی حالت استی خواب بوجائے کی کروباں انقلاب بدا کر اسمان ہوجائے کا اوروہ جورشی بواسی آمانی کے دوباں انقلاب بدا کر اسمان ہوجائے کا اوروہ جورشی بواسی انتخاب میں اسانی سے بدلینڈ اور ریاستہائے بالگ پر قابض بواسے اور جرمنی لیے نبرکت

مك كاشتراكي بوجالاكويا سارك يوروب كالشتراكي بوجانا ب

اگر کامیانی فے جرمنی کاسا تھ دیا تو بیٹ ک اسٹالین کی بولیش ازک موجائے گی، کیونکر حرمنی کامقابل کرنے کی بہت اس میں نہیں ہے، علادہ اس کے ایک بڑاسوال جابان کا بھی ہے جواسے جرمنی سے ملحدہ نہیں کرسکتا۔

مدن می به این کا برطاند کو تسکست بوئی توکیا جا بان خاموش مبتیا رہے کا اور اس کوتنها فایده اُتھا فیددیگا، سرگز نہیں، وہ فواگجزام اللیائن، بانگ کائک، فرانسسیسی انڈو جا کتا اور جزیرہ فائے لما یا پرتیفند کر کے برآ اور مبند دسستان کارٹے کرے گا اور پھراس وقت روس، بغیر چرشنی کی مد دکے جا بان کو مبند دستان کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتا۔

ر ک بیرور قال در بار بار است بر از برای کا در براو مطالعه کرائے ، لیکن ایک تبیرابیلواور بھی ہے ، دہ برکواس بلقائی ریاستوں کوسامنے رکھ کم اجنگ کا اثرریاستہائے بلقان برکیا بڑے گا اور سیاسی واقتصادی نظرسے فرلقین کے وہ کو نسے اغرانس ان ریاستوں سے وابستہ ہیں جواستوان جنگ ابت ہوسکتے ہیں

ریاستهائی بنقان (بعین منگری، رواتیا، بوگوستیویا، بغناریه) کاجائه و توع ایسا به که دجرشی ان سے
به نیاز موسکتاب اور دوه جرشی سے -کیونکه ان ریاستوں کی خام پیدا وارکا نصف حصد جرمنی ہی کے کام آبا ہے اور جرآئی کی منعتی
ترقیاں کہ جائیں اگر میہاں سے لوما، تائی، انگری اور بیٹرول وغیرہ کی برآمد بند موجائے ۔جرآئی یہ بھی بیند نہیں کر اکمییا میں
صفعت وحرفت میں ترقی کرکے بازاروں میں ابنی جگھائی ہو بیواکریں وہ جا ہتا ہے کہ دراستی صف خام اشیا بیدا کر کے جرمنی کی فروریا
کو دوراکرتی رہیں اور وہ ان شوس کارآمد جیزوں کے عوض میں انفیں آئید، انگری انتیاں غازہ وغیرہ تکلفات کی چیزیں فراہم کراری وہ ان کا درخور بہاں گوارائیس کرسکتا ۔ علاوہ اس تقصادی
وہ ان کو اپنی میں اخراض بھی ان ریاستوں سے وابستہ ہیں
سبب کے اس کی سیاسی اغراض بھی ان ریاستوں سے وابستہ ہیں

بلقان سی سے ہے برحید قیام استویت کے بعد، روس کے اثرات بلقان میں کم بوگئے ہیں، لیکن بلغارید اور یوگوسلیو ای سلافی آباد الی اسک روس کی طرف مایل ہیں اور اگر روس وجرمنی، دونوں بلقائ کی طرف بڑھیں تو ہوسکتا ہے کاسی وقت یہاں کی سلافی آبادی، روس کی طرف مایل ہوجائے اور روس وجرمنی کے تعلقات اچھے نہ رہیں، لیکن اللی کا سوال اس سے زیادہ اہم ہے اور وہ روّس کا اقدام بقان کی طرف کسی طرح گوادا بنیں کوسکتا۔ اُٹھی بلقان سے دوگو یہ تعلقات رکھتا ہو بینی بیاں کی قام پرا وار بھی عاصل کرتا ہے اور بجرا وڑ ایک کے سواحل اور اپنے منتعرات افریقہ کی حفاظت کے سائیسی اس کے اثرات کا پہاں تا ہم رمنا فروری ہے۔ اسی لئے اس نے سوسے میں البائیہ برقب شدکر ایا کیو کر البائید اور جرا برڈ وڈکیز سے وہ ترکی اور ایرنان دونوں بردباؤ ڈال سکتا ہے

آتی، بلقان میں ابنا قبضہ تو دسیع کرنا نہیں جا ہتا ، لیکن و دیے طرور جا ہتا ہے کہ بلقانی ریاستوں کا ایک اقتصادی
بلاک ایسا بن جائے کہ جرمنی کا اقتصادی دیاؤاور روٹس کا سے اسی اثر ویال شہر ھنے بائے بہتلرا ور سولینی میں باہم جو
سمجھوتا ہوا تقانس سے آتی کو (سوائے قبضۂ البائید کے) اور کوئی خاص فایدہ اسوتت کی نہیں ہم چونجیا اور اب روس
کے ساتھ جرمن تعلقات نے اس کو اور زیادہ شنتہ کر دیا ہے۔ وہ اس سے بھی ڈر آ ہے کہ روٹس کی موافلت بہاں استراکی
تجریب بیدا کردیگی جے وہ اقتصادی وسیاسی دونوں جیٹیوں سے اپنے لئے نقصان رسان سمجھانا ہے

فراتس وبرطانید کے تعلقات، بلقان میں زیادہ ترسروید داراندرہے ہیں ۔ انفوں نے زیادہ کوسٹش اس بات کی کی کہ ید رواسین منعتی ترقی زیادہ کریں اور جرآئی کو صرف ہام بیدا دار بھیجے کا ذریعد دبنی رہیں ، لیکن اس میں بہت کم کامیا ہی بودئی ۔ کیونکہ جرمنی بہاں کی ہام بہدا دار کے عوض اپنے مصنوعات فراہم کیا کرناہے اور اسے بہاں بہت اچھا سود ام کی جاتا ہے ، علادہ اس کے بہاں کی خام بہدا دار کی کھیت نہایت آسانی سے جرمنی میں بوجاتی ہے اور دور سرے دور دراؤملوں کو بھیجے کی زحمت کو ادا نہیں کرنا یوتی

جرآمنی فی بلقان میں ابنا قتدار قائم کرنے کے لئے بعض سب یاسی حربوں سے بھی کام بیا ہے، مثلاً اس فی یعی کیا کہ ان ریاست دوں میں جہاں کہیں جرمن آبادی یا جرمن سے تعلق رکھنے والی آبادی پائی جاتی بھی اس کو آبادہ کیا کہ وہ اپنے مطالبات حکومت سے تسلیم کرائے اور اپنے جوالگا دخقوق حکومت سے حاصل کرے ، اس کا نیتی یہ جواکہ ازیت کے جرائیم آبستہ مرجکہ جیل گئے اور چرمن واکش کا خوف لوگوں کے دلول میں بیدا ہوگیا۔ چنانچ اسوقت ها لا کھ چرمن آبادی ابھائی میں ایک جاتی ہے۔ پر گوسلیویا، رو آنیا اور سوویٹ یونین میں جیلی موئی تبائی جاتی ہے۔

اس تخریک کانیتجرید مواکراور تومول کوبی اینے افراد کے حقوق کا احساس بدا ہوگیا، بین بنگری بھی کہنے لگا کہ دوآنیا اور وگوسستیویا میں ۱۵ اگر بنگرین بھیلے ہوئے ہیں، بغاریا بھی روآنیا میں اپنی بارہ لاکھ کی آبادی کا ذکر کرنے لگا اور سے بھی سربیا میں اپنی دولا کھ آبادی کی حمایت پرآبادہ موگیا اور اس طرح بلقان کی تام ریاستوں میں القلاب واختلاف کے مذیات بہدا ہوگئے بنگری اور بغاریا دونوں چاہتے ہیں کہ ان کا جنا علاقہ روآنیا اور دوگوستیویا سے ماہدہ بھی ساتھ لائی سے دہ المحد ماہدہ کو سے ماہدہ کی گھنگو شروع کردی جس کا میں میں بغاریا ہے دوس سے معاہدہ تھارت کی گھنگو شروع کردی ید آن کی حالت البته ورامختلف ہے ،کیونکہ اسے عرمنی کا آنا نوف بنیں ہے جننا اٹلی کا ہے ہر حنید دونوں میں ایک نوع کامعا ہرہ اتحاد ہوچکا ہے لیکن یو آن مطمئن نہیں ہے اور اسی لئے برطانیہ کا دامن نہیں جیون اکراکسی وقت آتلی فے حلکیا تو برطآنیہ ہی اسے بچاسکتا ہے

تری جے اسوقت ریاستہائے بقان کے دیڈر کی حیثیت عاصل ہے، بیشک فرانس وبرطآنیہ سے معاہدہ کردیکا ہے، لیکن اس معاہدہ کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ وہ روس وجرمنی سے جنگ کرنے پر بھی مجبور ہو۔ اگر روسس نے بلقان بر حلاکیا تواتی دئین کے جہاز مجبور ہوں کے کہ وہ در کہ دانیال سے گؤر کرانچی فوجیں بلقان میں اُناری اور یہ وقت میرے خیال میں ترکی کے لئے بہت نازک ہوگا اور نہیں کہا جاسکتا کہ حالات اسے کھیا بالیسی اختیار کرنے برمجبور کریں سے

سے سور در اور ور اس معلوم ہو آئے کر جرتنی کو برط ول کی سخت عزورت ہے اور و ورو آنیا کو مجبور کر را ہے گاہتے ہے ار و فروں سے معلوم ہو آئے ہے کہ اور و فروں سے معلوم ہو آئے ہے کہ اور فرائم کرے ۔ نظا ہر ہے کہ رو آنیا پر حملہ کرنے کے لئے ہی اک بہا نہ کافی ہے۔ اگر حرتمنی نے حملہ شروع کر دیا تو روسی فوجیں بقیناً رو آنیا کے مشرقی علاقہ (سربیا) کی طرف بڑھیں گی لیکن بہتیا کی طرح بیسیاں کامیابی آسیان میں ہو گار انداز کریں گے اور کھی آئی اور یو آن کو کھی اس آگ

ين كود ايز عالا

ولي سوال كه اتحاديث اس صورت مي كياكري سي اس كايرًا انحصاراس امريب كم مغربي محافكاً موقد

کیارنگ رہتاہیے ۔

## عهرقيم كالسان كباشانا

آج دنیا کی علی ترقیاں اور اُصول اخلاق کی بلندیاں بہت جرت انگیز نظراً تی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسس اسمان کے شیجے دنیا میں کہ فی چیز نئی نہیں ہے اور عبد حافر کے اکثر اختراعات وایجا دات کا سراغ آریخ انسانی کے عبد راضی تک پونچا ہے۔ آب کو شاید بیسکر تعب ہوگا کہ بڑے بہوں اور دباؤ ڈالنے والے انجنوں کا استم کے ذریعہ سے حرکت میں لانا، عہد قدیم کے انسان کو بھی معلوم تھا اور طباعت وجلد سازی سے بھی وہ بخوبی واقعت نھا۔ ولادت میں سے بھی وہ بخوبی واقعت نھا۔ ولادت میں سے بھی وہ بخوبی واقعت نھا۔ ولادت میں سے سے معدول بہلے ، رُدم کے برتن بنانے والے روز کے استعمالی خاووث پر الب کے ذریعہ سے اپنے نام نقش کر دیتے تھے ، اور نویں صدی عیسوی میں اہلے جین بلاک بنابنا کرکتا ہیں جھا باکرتے تھے۔ قدیم اسکندر بیس، است تماروں کے لئے ستون نفس کے گئے تھے اور انھیں پراعلانات وغیرہ گوندسے چہاں کئے جاتے تھے۔ رقم میں بڑے بڑے تول کا بھی دواج تھا جن برسیاہ وسرخ حروث میں است تمادات تحریر کئے جاتے تھے۔ رقم میں بڑے بڑے تول کا بھی دواج تھا جن برسیاہ وسرخ حروث میں است تمادات

من آرگے کھنڈروں سے جوچزی دستیاب ہوئی ہیں، اُن سے نابت ہونا ہے کمیے سے ساڑھے تین برارسال قبل عراقی کی سے ساڑھے تین برارسال قبل عراقی کی سے بیادی اور اسب بندس ( محتی عصاع کھی) کا استعمال جانتے تھے۔ اسی طرح کنگریتے

ورسمينك كيعمارتي بنانابهي النعيين معلوم تفاء

آگ بجهات کا انجی مسیح سے ۱۰۰ سال قبل ہی یوان میں ایجا و موجکا تھا اور روم میں تو با قاعد ہ آگ بجهائے والا مرکند میں تقا۔ قدیم وُنیا میں نور دھرکت کرنے والی دھک میں مسیمی تعلیم متنینیں بھی بائی جاتی تھیں ، چنا نحب اسکند میں کے معید میں ایک ایسی شین کھی ہوئی تھی جس کے اندرسکہ ڈالنے سے مقدس بائی کی ایک مقدادا ذخود اسکند میں ایک معید میں ایک مقدادا ذخود ال جاتی تھی۔ وُراعند سے سیمل بطلیموسی خاندان کے زماند میں ایک مشین کا بنا ہوا آدمی طبیار کمیا کمیا تھا۔ روم میں مور شین وہ طریقہ اجمک دریا فت میں ا

له الك والنه وارمعد في جرح الك كو تبول نهيس كرتي جيد ابرك

سن كاكبراطيادكرنامصرقديم كنهايت ابتدائي عبدك دكول كومعلوم تقاجس كانبوت مومياني شده الشول كداس سے مناہے توریت میں جن لباسوں كا ذكركا كيا سے ان سے پترجیا ہے كرمعبدوں كروسه اعدال موں كىباس نهايت نفيس كيوے كي وقع يتن مزادسال قبل كى موميا ئى شدہ لاشوں كے كياون ميں المجمى ويى ترمى إنى حاتى إداران كارنك توايسانطرا أسهار يابعي نياتقان سائف كلول كرر كفد بالمياسه-افلاطون نو، إنى سے بيك والى مركى ميں ايك شيره عنى كاكراس كوالارم كلاك بنالما مقا حب وقت بانى اس تلی کی سطے کمدبہوئیا تھا تو وہ دوسرے ٹیوب سے اتنی تیزی کے سا تھ گزرتا تھا کہ اس سے سیٹی کی آواز پیدا ہوتی تھی افلاطون في ايجا داس ك كالقى كراس ك شاكر دول كوسيح عارب اس كاعلم موصات اوروه المعظمين ايك إنى مع علاوالي مري كابشت بيل منارج آخرى صدى قبل ميح مي طيار كيا كيا تعاد البيني إين تخت يزان من قالم مه-فارجى كرمى بهونياكرانطون سے بجينكانے كاطرقية قديم معروں كومى معلوم تھا چنا نجيدان شينوں سے بيك وقت سات سات سزاداندوں سے بیے نکالے جائے تھے۔ ان سٹینوں میں ایلے یا بھوسے کی آگ سے گرمی بودیائی جاتی فالمالك عنوسي من المالك المالك المالك المالك المالك المالكة المالكة الملكة الملكة في واز المنت كي Echea في المالية واز المنت كي اواز المنت كي المنت توى كرف دالا) كبته تق يه كان كودن تع وتفيط كى ديوادون سكج و في حوال من نفس كردسة ماتے تھے، آوازان سے کمراکر بہت بلند بوجاتی تنی اوربہت سرطی بوکرسامعین کے کافول مک بیونجتی تنی -اسی طرح کے آداد برمان وال الات التي كي طون بعي ستونول سينفس كرد في جات تي اكر والكاتموج برهيات يعملف

آواز پیابود فولاد کے نہایت عمدہ بھل بنانا بھی انھیں معلوم تھا، جر کا بنوت تلواروں اور فنجروں کے بھیل سے ملتا ہے۔ ان بعد کی نشانات بھی بنا دیتے تھے جو مطفقہ نقطے فولاد کو اس قدر سخت بنا دینے کا داڑا بنک کسی کو معلوم نہیں موسکا قدیم اہل میند کے لوگوں کو معلوم تھا کی ذکاف زلانے والالو ایک و کفر طیار کیا جا تاہے ، جنا کی دہلی میں ساٹ ھے تین سوسال قبل میں جو اے بھی دانت کی آبال کو دیم کی الاور اس سے مجسے طیار کرنا یہ فن بھی عبد قدیم کے انسان کو معلوم تھا جو نہیں ہوا۔ ابھی دانت کو آبال کو دیم کو الاور اس سے مجسے طیار کرنا یہ فن بھی عبد قدیم کے انسان کو معلوم تھا جو

سايز كي بوت تے اوراس طرح ترمي ايك دورسوس إكما برها كر طلائ مات تے كر كان سے بالكل اشافى

اتيك بمير معلوم نبس موا-

بعدیں میں ہور میں مکانوں کو گرم رکھنے کے لئے یہ توکیب کی جاتی تنی کو گرم ہوافرش مکان کرنیچے اور دیواروں کے اندر دوڑادی ماتی تنی جو تک فرش اور دیواریں تیم کی ہوتی تھیں اس لئے سردی میں ان کی تعنیدک بہت بڑھیاتی تی

اوراس كودوركرف كسائر يركيب إفتيار كى جاتى تقى-

معبدول من عجب وغرب میکائی ترکیبول سے کام ایاجا آتھا بہ ثلاً قربائیاہ کی آگ سے یہ کام بھی لیاجا آتھا بہ ثلاً قربائیاہ کی آگ سے یہ کام بھی لیاجا آتھا کہ ہوا کو پھیلا کول کے اندرسے لیا استان ہوا کر در کے بھی میکائی طابقول سے پہلائی جاتھی جنا نجر اسکندر یہ کے معبدسرالیس کے کنبدس ایک مقاطیس اس طرح رکھ دیا گیا تھا کہ بت سے معبدول بیں قربائیا ہول کے اس طرح رکھ دیا گیا تھا کہ بت سے معبدول بیں قربائیا ہول کے بتر کے بنجے، ہوا کا خزانہ بنارہ تا تھا جس کا تعلق زیر زمین بول کے دریعہ سے ایک ایسے ظرت سے تھا جو بائی سے ایک ایسے فرت سے تھا جو بائی اس بی معلق رہا تھا ۔ بہت میں جلاجا آتھا جو اس کے باس بی معلق رہا تھا ۔ بہت میں جلاجا آتھا جو اس کے باس بی معلق رہا کہ کہ سے اور جب اس کاور ن براھی آتھا قربی دیسیوں کے دریعہ سے مندرکا در دازہ کھولد یا کرتا تھا اور کوئی آتھا نہ بوقی تھی ۔

میدانہ ہوتی تھی ۔

معرکے بوجاری کم مناظر و مرایا ( کے علی کا کہ جائی ہے) سے بخوبی واقعت تھے جب کوئی شخص بوجا کرتا تھا تومندہ کی بیشت کی دیوار پر وفقا بات کا چہرہ بنو دار موجا تا تھا ، اس کی ترکیب یکھی کرئبت کے سامنے ایک مقعر (عصص مصص کی بیشت کی دیوار پر ثبت کا عکس بڑتا تھا -

آبادے بت کاجلوس جس وقت اسرنکالاجا اتفاتو وہ تھوٹای تقوٹای در بعد اسٹے تخت سے اُسٹنا عقاد در بھر بیٹھ جا آ تھا۔اس کی ترکیب بیتھی کرنت کھوکھلی کوٹری کا ہوتا تھا اور اس کے اندرکس سے بھرا ہوا عبارہ رکھد طاحا آنھا

جواسد أبجارة ربتا تقا-

صنعت وحرفت من فیکری سطم اسوقت کی چرنبان جائی سیدن اکشاین آبوکابشد اکتفاہ که عبد قدیم میں بھی بیط بقد ایک بھی چرخ نفت کارگیروں کے باتھ سے نکل کرتیار ہوتی تھی۔
عبد قدیم میں بھی بیط بقد ایک تقااور ایک بھی چیز مختلف کارگیروں کے باتھ سے نکل کرتیار ہوتی تھی۔
عبد قدیم میں بینی بینی معلوم تھی ، جنھوں نے مقرس ایس بیل کیا تھا۔ قدیم معرس فلا کے مشقل کھتے رکھ کام آئی، بینی بینی بیل کیا تھا۔ قدیم معرس فلا کے مشقل کھتے رکھ جاتے تھے اور آجکل کی طرح فلا کاتیا دلے فلا سے ، تقاوی ، فصلوں کا بھی اور معاور کی گرانی ساتھ وہاں ای جاتی تھی معلوم تھی ، چنانچہ اسوقت کی محفوظ کی ہوئی مجھلیاں است یا رفور دنی کو محفوظ رکھنے کی ترکیب بھی انفیس معلوم تھی ، چنانچہ اسوقت کی محفوظ کی ہوئی مجھلیاں است یا رفور دنی کو محفوظ رکھنے گئی ترکیب بھی انفیس معلوم تھی ، چنانچہ اسوقت کی محفوظ کی ہوئی مجھلیاں ایک کی جسے ان کو کیا سے میں لیبیط کر صحرا کے آبے دئیں ( محمد ہے تھے۔

انٹاک اجھی طالت میں دریافت جوئی ہیں۔ ان کو کیا سے میں لیبیط کر صحرا کے آبے دئیں ( محمد ہے تھے۔

انٹاک اجھی طالت میں دریافت جوئی ہیں۔ ان کو کیا سے میں لیبیط کر صحرا کے آبے دئیں ( محمد ہے تھے۔

عبود المروطوش، جوجتی صدی بل می میں ایا با تابقا، المعتاب کدامراد معرافی باته میں ایک معدی بل می میں ایک تابع المعتاب کدامراد معرفی کی چور فر میں در کھا کرتے تھی کا باتھ میں ایک تابع کی تابع

برف بناتا یا برف سے چیزوں کو کھنڈار کھنا بھی کھیلے لوگوں کومعلوم تھا۔ گڑھوں میں ٹی کے بیاے دھکر بون جمانا قديم ابل بند كومعلوم تقااور اسكندر عظم ك زمانيس اسماني برن كود باد الكركر هول مي عجرويت تقي اور عصبة ك اس سع كام ليق تع ينرو ببلا إ دنناه تقاحس في شراب كوبرن من الكاكر هند اكرنا رائج كيا سنيكا اوب بوارک اب سے بہت پہلے نبا اتی اُصول کے عادی تھے اور داسی اُ فی (فرعون مر) فرسطال قبل میع

میں ایک انع شراب نوشی لیگ قایم کی تقی -

علاج كيغض سعجبي كاستعمال بعى عهد قديم مين رائج مقا، چنا نيد در دسرمي ايك ايسى عيلى كاستعمال موتا تهاجس کی برقی رو اعصاب میں سکون بیدا کر دیتی تھی۔ عل جواجی کے لئے مردم کیاہ ( Anan Drake ) بدنی کھلاکرایک انسان کوئین جار تھنٹے کے کے لئے بیپوش وبے جس بنا دیاجا تا تھا مٹی کی تختیاں جوسواحل دجلہ سے دریافت مونی میں ان سے معلوم مونا ہے کرسنٹ ساق م اسیریا کے ایک با دشاہ کاعلاج متھی سے کیا گیا تھے۔ ابل كالمندرون سيد . ١٥ سال قبل مسيح كى جركلي تختيال دستياب موني بين ال من بخار كي كلمي كا ذكر با إجابات جسسے مرادمجرے - گویا یو حقیقت انسان قدیم کی دریافت کی بوئی ہے کر مجرسے فصلی بخار کھیلیا ہے -قديم معرس آبياضى كى نهرو ل كوكفاس وغيره سع صاف ر كھنے كے لئے تقلق دايك چرف بكلا ياسان كقيم كى

بالعاق تهاوريونان مي طاعون كيج بخ وناكرن كي خدمت سانبول كسير وتقى يعض امراض كي ليكاكم رواج قديم مندوستان اورصين مسطيا عا آتھا۔

برن كى الش ك دريعرس علاج .. يم سال قبل مسيح بإياجا مقا اوريونان كا ايك حكيم ومسال قبل مسيمي علاوه الش كى مرد يانى، مينه كى بانى اور ننظ باؤل ريت برجلانے سے بھى كياكر تا تقااور شاة السش كاعلاج ايك طبيب مرسى ثاف في اسى طريقي سع كيا تقا-

زخیوں کے لئے مصنوعی اعضا بھی طیار کئے جاتے تھے، جنائی مراح قبل میے میں کیٹی لائن (Catation) كبرداداكك في جنگ قرطاجند مي ايك صنوعي إلى اللها تقا- انگلسان كرايل كالح آن مرعنس مي ايك مصنوی باؤں .٠٠ سال قبل سيح كا بنا بواركها ہے۔ قديم مندكے باشندے بالاسترسے مصنوعی الك، مونث اوركان بناتے تھے۔

رومه ديونان كى قديم تحريرول معمعلوم بواج كفدودون كاعلاج كونى شى چيزنيس ب، اورمرفيول كو عِشْ دابوا با في ملا المبي الطين معلوم تقا- سرو دُونش لكفتام كه ( مسهر موري ) شاهِ فارس اسف ساتم بميشوش داموا بانى عائدى كرتنول مس ركهاكرا عا، اسى طرح روم كامشبور ا وشا وسروه ي بميشه أبلا موراني يتياتها-

پیاتی میں بیض قدیم آلات ایسے دستیاب ہوئیں جن سے ناہت مونا ہے کورتوں کے بیض امراض کا علاج آبریش سے کیا جا تھا۔ یہ آلات ارہے کے ہیں، لیکن اس قدرتیز وصائ ہیں کہ آج بھی ان سے آبریش کیا جا گا تھا۔ یہ آلات او ہے کے ہیں، لیکن اس قدرتیز وصائ ہیں کہ آج بھی ان سے آبریش کیا جا ہے۔ جولیس قیم اپنی ال کے بہیلے سے آبریش کے بعد می بدیا ہوا تھا اوراسی سلئے یہ آبریش اب بھی اسی کے نام سے فسوب ہے اور آسے ( مدن کے مفک مدن میں میں میں۔ جو تھی صدی قبل میرے کے لیمن کا سہائے مرا یہ سے این جو دیں ۔ کا سہائے مرا یہ سے ہیں جن برحراحی کے نایاں نشا نات موج دیں ۔

سكندر اعظم كے زا نرمی لاشوں كا پوسٹ ارغم ہوتاتھا (اگرج ارسطواسے ببندنه كرتاتھا) معرقديم كى تحريدِل سے معلوم ہوتا ہے كہ دو ہزاد سال تبل مسيح ، موتيا بند كے آير بين كا دبال رواج عام تھا يعن موميا ئى شدہ لاشیں ایسی بھی ملی ہیں ، جن كے دانت مصنوعی ہیں اوربعض كى آنگھیں تھی -

بال اُگاف کے لئے رینڈی کائیل دوسرے کسی تیل میں الاکراکٹر استعمال کیا جا تھا۔ بہلی صدی عیسوی میں ڈاکٹر جاشتے تھے کرانسانی جلد برسورج کی مصنوعی روشنی، بلور کے شیشے کے ذریعہ سے حاصل کی جاسسکتی ہے اور محدب نتیشوں کے ذریعہ سے برن جل سکتا ہے۔

تدیم زماندمیں ڈاکٹروں کوفیس بھی دیجاتی تھی، جنانچہ ملینی (مین مصفی مصفی کا کھتا ہے کہ شاہی طبیوں کو علادہ اُس فیس کے جوعام لوگوں سے ملنی تھی سالانہ ، ۱۹۵۵ ہونڈ الاکرتے ستھے اور روم کے مشہور طبیب (معصل میں کے فیس کی فیس ، ھے یونڈ تھی ۔

روحول کوبلانا اورمیز کا گردش میں لانا قدیم مصرمیں بھی دائے تھا، متھری سے برسم یونان میں بہونی اور بھرقب ام عیسوی دنیا میں عام ہوگئی -

حضرت موسی سے بہت بہلے قوتِ مقناطیس سے کام لیکرخود اپنے آپ کوبیروکشس کو لیتے تھے اور جن بجاریوں کا علاج اسی عالم بہروشی میں تا تے تھے۔ سنٹ اکٹ بین کا بیان سے کوایک یا دری اپنے آپ کو ایسا بہروش وبرس بنالیتا تھا کہ اس پرزخموں کا بھی اٹر نہو تا تھا اور اسی عالم میں وہ غیب کی ابنیں بتایا کرتا تھا۔

## بميشر باوركمئ

# كلام ماتر كهنوى

" طاقِ نسیاں" کی جبجو اکثر ایسے جواہر باروں سے روشناس کرتی ہے جو "گروتنا فل" کے تہ بتہ طبقول میں پوشیر ہو گئے ہیں مگردست طلب کی معمولی سی تحرکی جب اُنھیں نایاں کردیتی ہے تو آنکھوں میں چکاچوند ہونے لگتی ہے۔ نواب مولوی میرمہدی حسین مآتم مرحوم انہی «جفاکشید ہُ روزگار" افراد میں سے ہیں جنھیں دُنیانے اُن کے بعد بھبلا با اور ایسا کی جیسے و کہجی تھے ہی نہیں -

آج يدأن كى نبير، ادب كى خوش متى موكى كدأن كے كلام سے ارباب دوق كا تعارف موجائے اور معلوم موكم

فاك غفلت مي كيا صورتي بي جواب تك ينهال بين-

ما ترا لکھنٹو کے مشہور ' فاندان اجتہادہ کیا کی ممتاز فرد تھے، اس کے اُن کے نام کے ساتھ مولوی لکھا جا آہے اور قدرت نے دنیاوی جاہ وجلال، مال ودولت عطاکیا تھا اس لئے نواب کہے جانے لگے۔

ابتدائی عمریس عربی صرف و نخواورا دبیات کی تصیل کی اور معلوم نہیں کہاں تک بڑھا۔ تا ہے العلماء مولانا سیر علی محمد (متونی سلسلیم ) سیمنتقر معانی بڑھنے تک کابتہ تم آبوں سے جلتا ہے اس کے بعد شاعری کا ذوق پیدا ہوا افیرشی طفر علی فال اس کے بعد شاعری کا ذوق پیدا ہوا افیرشی طفر علی فال اس کے حلقہ للا ذو میں داخل ہوئے اور برابر اُنہی کو اپنا کلام دکھاتے رہے۔ اس طرح آبر کا اوبی سلسلیم فرایک واسط سے مشہور اُستا دِسخن صحفی تک بہوئے جاتا ہے۔

یے زاند دہ تھا کہ جب لکھنوکی شاعری میں رندانہ بالیوں کا دور دورہ تھا اور ابتذال کی فراوائی تھی۔ جو ذہ شی اسیرک متاز شاگر دامیر مینائی ایسے "مقدس" اور" ندیبی" انسان کا کلام" اچکول" وغیرہ کی ایسی رکیک نفظوں سے فالی ندر ہا۔ گرمے ت ہوتی ہے یہ دکھ کرکہ آمر کا کلام اس طرح کے ابتذال سے بالکل پاک ہے۔

کھنٹوکی شاعری کے خصوصیات اللیا جوئی، کاجل بستی دغیرہ کا اُن کے بہاں پتہ بھی نہیں، اُنھوں نے اپنے سك ایک دنیابی الگ بنائی تھی جہاں تام کائنات عالم اُن کے سامنے تھی اور ہراکی سے تبنیہات کے ذریعہ وہ پو قلمون فی انگی مواسط اور مضامین کاخزاند فراہم کرتے تھے۔

يه وه الغزادى دنگ بعرسيس آمراني آپ مثال نظرآت بين -اس كه او پرسيرماصل بحث بعد كوآسية كى

جہاں آپ کو کا کنات عالم شاعر کے بیش نگاہ دکھلائی دے رہی ہوگی- ابھی دوسرے خصوصیات کو سننے جوعام طور سند شاعری کے محاسن میں سمجھے جاتے ہیں -

المرك كلام من يخصوصيات اليل طورير بائ ماتين :-

صفائی وساکی مطعدز بان معادرات شوکتِ الفاظ و فارسی ترکیبول کا اعتدال مِشکل بیندی طنز محاکات و ندرت اسلوب وجذبات کی تحلیل منظر شی حکیمانه وعظونصیحت اوراخلاتی شاحری -

یه وه چیزی بین جوشاعری کے دسل جو پرسٹے تعلق بین اوراس کے علاوہ تشبید استعارہ - مرامات النطیر طباق وتضاد ایہام تناسب وغیرہ وغیرہ جوشاعری کے فارمی زور ہیں - انھوں نے ناتنے کے بعداسے لکھنٹو کی شاعری بیں اکثر مقصداصلی کی حیثیت اختیاد کر لی تقی گر آبرنے اکھیں دہی شمنی درج عطاکیا ہے جس کے میتی ہیں -

اب برايك عنوان كي خت من كيد اشعار ملاخط فراسيم: -

صفائی وساوی آبرک کلام بنس ایسداشعار کفرت سے بین جن میں تکلفت قصنع کا لگاؤنہیں معلوم ہوتا ہے شعر صفائی وساوی کہانہیں گیا بلک الفاظ نے مجتمع ہوکر خود شعری کل اختیار کرلی ہے۔ ملاحظہ ہو:۔

ميس عزيزول سيع بعلاترك وفاكسيا محرا ون ميں نون الاعقا توجيدا كيا كرتا اور اب مجد سسے محبت کا مزا کیا محرا آب مبھا ہوا زخمول بہ حیور کتا ہوں نک بمن قوجان نذردی ، دل کوفسدالی ابتم بناؤ عاسف والول سع كياكيا د پونمپوعشق نظرمیں کاکسیا گزرتی سے ترطب را مول كليد يرتير كمعائ موسئ أنبىس يوليك صدمهاسيرول كى جدائى كا كليحت لكائ بيته بي ج آسسيال ميرا میں بار دوش عقاء اک دفن بھی بہانہ ہوا جنازہ لاکے کحدیرینک دیا سب نے بزارون آب کی موتین ا دامین اس می مجی بری بھی بات جومنھ سسے تکل گئی ہوتی، وهدان فدا دکھائے کہ قاصدیے دے فی مين علي وه أب آت مين خط كرواب مين مضمول ہے کے لکھ کے مجھے وب بن بڑی غصه تكالي وه خود آسة جواب مين جگره دل کوتو کھوسے موسے گزری مدت بيرنجان كريسيدين تواتاكياب کر ایسا بڑائیاہے مجت میں تفرسیہ دل کی ہمیں تو دل کو ہماری خرنم میں فوشى يبي مية تواجعامسنو كله دل كا كى طرح سے سہى ہو توقیسددل كا وه دیکمایس تو د بودل د واول دل کا الاس نكاه تو بوجا سسة نصب لمد دلكا كمى كاسفكا اصان ابنيس محد ير کی یہ جو مری آیاسیئے ٹواپ آیا

بتی جمیرے دل میں بی ہے کہیں ہیں لا كمول بي حسرتني بيب تمنا ين سيكرول أن كى كسى طرح سے ادھركو نظر تو موا م يُند ليك ماؤل ذكيونكرين سائ مع جہاں اتھ دل وہیں سم يبى نشان دل حزير سب سب كائمغه د كيتے ہم جمع محيثرميں رہے ایک نے حق میں ہمارے و کہا کلو خیر منسى بنسى بى مين موار جل كئى موتى، عيان بنش ابرويس دل پركسيا نبتي اس ابتدا کو ہم انحب م کارسمجھے ہیں، عدم سے آئیں مایش کے بعرعدم اک دن تم سا عالم من كوئى خانه برانداز نبيس دل کو بر باد کیا آرزووں کوسنے گھر ب بوائل بن بوائي بي موائي يريرواز نبيس باغ میں آکے امیران قس کیا بہلیں أمركو بجاطورس ابني زبال دانى براز تقاكيونكه وه لكهنوك ايك اليه كفراف ستعلق ركه لطف زبان عقيجهان برونى عناصركا تر إلكل نهين براها - يهرأن كي عبت بعي ارب كمال اور مخنورون كامجيع تقى مولاناعلى ميال كآمل-بنه صاحب مشآق دغيره كالبروقت كالمحفظ المينا تقااس مفاك كى زبان اوكم كمركئ چناني و فراتين :-جس كوكيت بي زبال بهم وه زبال ركفتين ظمراشعارمين ببيل سبع مآهر ذیل کے شعروں میں زبان کا تطف فاص طور یر فایاں ہے: عاِن آجائے اگرد و حبد**ن سے شک**ے تنك بون زليت سعدات موت ميحاني كر وہ وطن ہی دریا ہم جد وطن سے مکلے تعاقبام اينابها رجنستال كيطرح تيم يه كهوك بمساكوني الزني بمسي ديميو فرام فارس وبناسي ول مرا وصلت مي اوركيج مجه سعاندن بين رسوائے فلق میں موسئے ، منعد مرجعی آئی بات ریمی کمیں ہواہے کہ جوافلیں نہیں توبه إليهي كبين جيمي بيته بوميري عال تیرخالی جوگیا ، دورکرو ، جاسنے وو دل مرا اب نگه شند کو برانے دو ابھی اُکھٹی ہوئی جوانی -جائے کس طرح طنطست، أن كا جن کو دعوائے ان ترانی سے سنت بو اسے کلیم اُن کی صداع أبر ربيس مر گرب باك بوك دل و فبكر كى تمنا مين قست ل بوتى بين

د ول مي حستني اب بين مند دل بي ميندمي

مجد کو پیر دروکی باتوں کا مزامل جاسئے

بدن كى دا دس ميني بي كرالات موسة

منهمیں وم عركوزال بن كاكرول فير

خطامجی سے ہونی ، اب جو کچھ کہوں مجرم چلو، سدهارو، مبارك تصيل كله دل كا، بَاغ مِن آ کے کوئی مکل تو کھے المائی بم تم تم بنسويهواول سطبل كومين بإهكرهطول آؤروست بوے ول کو تو رُلائي جمم ر کنج میں رئج ہی شاید سبب تسکیں ہو ر الميمو كبيولى ب منتفق، وقت مح سرخ م يا آگ میں آگ حمی اور نگامیں ہم تم تم عبى علو سركي موكار تواب ين مجعے۔ ہے اک خدائی کا مآہرے دفن میں وه كروش فقط ترا بياركي دنيا دهر كي جن سے مواكرتي تقي اُ دهر جودر د محت وه آپ کا بیمارلے کی فرھونٹر صیں تراپ تراپ کے مریض جہاں تزار تنكست دنگ سے كل ديتے ہيں يەصاف صدا خزال نصيب جين، بم ببار ليك علي وه عندليب تقيم حن كردم سع لطف حين عطرجوارسك تورنك ببسار ليكه يط جہاں میں آئے تھے آہرو تھی سبکدوشسی فيل توسر بيك فيا بمول كا باد سيك فيل يحقيقتًا زبال داني كا الم شعبه عديم مناشاع كوزبان براقتداً دبوكا اتنابى محادرات أس كيبان محاورات زياده لطف سينظم يول عُرِياني آمر كريهان يه ذخيره مبهت نزادان مي ملاحظه بو:-گھراُن کے جاکے سایہ عوض میں خاطرکے سرائقى كيا جوسط آسية مع الفاستروسة سرارون بنتها بي وال دهونيال رائيموري يتا يركوم دلداركاسب است قاصد نفییب آنوں میں کھلتے ہیں دیکھیے کس کے بره صيبي قتل كووه آستين فيرهائ بوك ادا یہ کہتی ہے جال اور بھی بنائے ہوئے تقاضاس كاب الرهبيف سراه علو کان بچے ہیں کہ نوبت کی صدا آتی ہے منعمو عالم فاني مين خوشي سيمعددم سمع برسوك يروان توكيدول مس سے وکتے ہیں کرسولی بیری میندا تی سے لوكون كالمفطه لكاسب قاشات عام ب كرتين بمكوذع جوده أستن حرطاسة نسهی غیرکوئی، حال مراغیرتوسی، راز دل كيت بوبيارسي كي خيرتوسي بعرا ہوا تنانجانے بیکب کانے گردوں رس طرا مری تربت بیدب سحاب سیا البهى تومته سيهى عبور كي كيم البدول كا کے نہ دل کی تو کیو نکر نہ ہو گلہ دل کا آپیجی اس بی ترب بھی مری دوراہیں منبدى إول كى زحيد مائ كى يطف دوگام عام طور برية خيال كياجا آميم كرشوكت الفاظ فارسى تركيبول بى سع بيدا موتى سے بيغيال ت القاط كليت يح نبين ب - فالص أردوالفاظ على تيور عبى شوكت كا إعث موسكة مين،

بهروال یه امرایک حد تک قابل کمی که غزل میں شوکت الفاظ کی زیادہ خروب بھیں ہے۔ یہ چیز تصدیدہ کے سکندیادہ موزوں ہے۔ نائخ نے فرل کے تعدید کا بہت استعمال کیا جس کی وجہ سے اُس کی غزل کے تعداک تصیدوں میں کھیائے ہائے ہائے کہ تعدامیں اس کھیائے کا بہت استعمال کیا جس کی وجہ سے اُس کی غزل کے تعدامی ایک تکھابن میں کھیائے میں ایک تافیت شاعر کی سلاست طبع اورصحت ذوق برمنی ہے۔ بیدا ہوجائے۔ اس کے لئے محل کی شاخت شاعر کی سلاست طبع اورصحت ذوق برمنی ہے۔

آمرنع وزلمي اس طبس كااستعمال كمى كساتدكيا هد يجرهم بعض اشعارمين يخصوصيت نايان طور بر

موجودسه - المحظ بو:-

ربید آسا آراد و است سوداکو سید آسا آرادول مجردل سے سوداکو آفرین اے زور بازو، مرحبا اے جنبی آسا آرادول مجردل سے سوداکو آفرین اے زور بازو، مرحبا اے جنبی آسا آرادی خضو ہے خب رکا نقش و نگار ہے تن فاک ہے توزلیت کا کیا اعتبار ہے جوعضو ہے خب رکا نقش و نگار ہے کہتا ہے آٹھ کے زور میں یہ ور و ول مرا یا میں ربول زمین یہ یا آسمال رہے اودل جا نباز رجیو با اوب شمست پر یہ وہ جادہ ہے جہال سرجی قدم بجائ کا آپ دیکھتے ہیں کان اشعاریں ایک فاص توت مضم ہے اور وہ ایک ایسے ہی محل پر سے جہال کمزو اندا فر معانی کی نوعیت کو برتزار ہی نہیں رکھ سکتا ۔

فارسی ترکیبول کا اعتدال بندوستانی سلمانوں کے اندرگزشته صدی کے انورکد فارسی زبان کا اتنارواج تھا کے عام طورسے خطا و کتابت فارسی بی میں بوتی تھی ، اس کا نتیجہ یہ کہ اُن کے اُرد و کلام میں فارسی ترکیبول کا کثرت سے استعمال ہوا ، اس سے کوئی شاعر سنگی نہیں ہے ۔ میتقی تیرابیا اُستاد جس کے بہاں سفائی و سادگی شاعواند اعجاز کے درج پر بیبو نج گئی ہے و مجمی اس طبح کے اشعاد غرور کہ گزرتا ہے:۔

بنگامه گرم کن جو دل ناصبور محت پیدا مرایک ناله سے شورنشور محت ا استن طبند دل کی نظی ورندا سے کلیم یک شعله برق خرمن صد کوه طور محت ا صد موسم گل ہم کو تہ بال ہی گزرسے مقدور نہ دیکھا کبھو سے بال و بری کا سے سائش کھی آ ہستہ کہ نا ذک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگر سشینٹہ گرمی کا سائٹ کھی آ ہستہ کہ نا زر فعامی ذمقہ خارس کو خارب سامیر میں کی نے افاق کے اس شعالہ میں کی نے افاق کے اس شعالہ

بھرکسی اور کاکیا ذکر، فالب نے اپنے نظری ذوق فارسی کے فلبسے اس میں کچھ اضا فرکر دیا اور ایسے اشعار بھی کہدئے جن میں اگر روابط اُر دو کے نبول تومعلوم ہی نہو کہ پیشعرفارسی کاہے یا اُر دوکا- بہرطال اس ملسلیں عام الل اس عد تک کواردوز بان حس کی تحل نہ ہوکسی طرح مد وج نہیں ۔ آہر نے فارسی ترکیبوں کا جہال بھ استعمال کیا ہو

اس میں اعتدال کا بہاد موظ رکھاہے۔ اُن کی فارسی ترکیبی طبیعت پر اِراور زباں برگران ہیں بیں۔ مب تفل کھل گئے ہیں طلسم بہارے بمراه برئغني كردتم بعى سسبرإغ الل رخبسش برآسشنا كالي ارديا صفائی بن کے مرے قلب میں غب اردا مثال دامهٔ بارود روسئ تن مول، نه بوش اُوس جرجك در دى اُسفا نكرس برق آ و فسسم موزاں جونکل کر چکی، دود دل هی صغت ابربہاراں ٹکلا مبب سے کیف فلک کا مری وق ریزی یہی شراب تھی مینائے آسمال کے لئے ببار راض ادا بوگب، بھراخون متائل کے دامن میں جب بیحیب د کی عنبار طریق سفرمیں سبے كميا محوطي ارض كوبي رمكزريس سبيم جنتري من ارجب كهنيمنا تقابية وازيق ہمت مردانگی غمے شکنجوں میں خوشس كرنسكيخ قدرتو ال قدر داني آب كي سرادامه از برورد جانى آب كى يا وس أسلجه رسم وامن سطرتي عمي التقسط كرك ره عاك كرسيان مكلا ينك كا نال خكست رنگ كى آواز عصت ضعفت حبب سارى مرابنهگام بزم سآذ تقآ صنعف مس حب طا يرتصويرس كحدمازيقاء ربك كاتفمنا بدن برانع يروا زستسا دو ودل بنگام نالسسومهٔ آوازس بجرين سسنتاكوي كيونكر مرى فرايد كو روكيم دورت بوساخون كودفاردل تصوير رنگ دا ده بول د ميفوتسسراردل احسال در تومثل ترابحی کہیں بہریں الميرسيد وه فاك جو دامن نتين نهين، جب كره كل كئى كيدا سودل كى دل مرب بقرارى سبب بستكي فاطرب ببت ہے یہ ، جو کوئی دم حباب یا تی سے وج د مجرجهال سے بقدرتاب و توال، رَجِيرِ النَّك رَخِيتُ مُومٌ خَامِ ہے برق الجی تقی مری زنجب سے آتش قدم بول تيدعب كامقام وشت وحشت مي نثرر أراست تق مب طنزية انداز كاكلام ايك فاص صنعت سخن معجو الرصيح طور برصوف موجائ تووجدان كوايك فاص لطعت و ر كيفيت بختام - آبرككلام بس يبيت حس كساته استعمال مواب -ارشاد ناز كاسهاداكا بيام سه طبائ دل زبان سع عاشق ذان كري

عثاق کو پرسنسرع مجت کاحکم ہے گردن به برجیری توترط نیا حرام سے ترخب تطرب كے طبیعت سنبھل كئی ہوتی ه استة ب جروم كوتو اوركب الموتا ہے ہے، ہے دل کی۔ اے جگر کی سکارہے عشاق پاس آکے یہ اُن کی بلاسنے تمين طتاب وقعت كالكها بوتاري فہران میں مبیں کو مری رہنے دیجے ہم سے توشیع بھی اس طرح جلائی شکنی فاك جس طرح جلاكرك ول لوكون ف اسى كواورزياده تحفى اندازست يول كهام، :-اورج بحولے سے جلائی توسیمیائی شاگئی، دل وه تقيم سيجلاني ندكني شمع كبمي دل مرا آج بھی گھبرائے تو گھبرانے دو نزع میں روتے ہوکیوں یا دکر د بجرکے دن دل جرتنها في مي گجرائ تو گھرائے دو مجهة قطعن تفيآياب ابئنه كيول اس کو بھی کہنے عذر جو ہوگاہ گاہ میں برروز سرفراز تو کرنا محسال ہے مری ہی میندے اُڑنے سے سب کوخواب آیا میں ہی تو تقاسبب استراحت عب الم دا تھ رہے کوئی بیدا د آسمال کے لئے ستمكر وسستم ايجا ديان جلى حب أيمل اك كلى دل معى مع امر حمات تومر حماف دو رنگ الفت جو کوئی چیز نہیں، جانے دو خیر آ مکھول سے بھی دواشک کل عانے دو ذكر بحرين تو بوتا ہے سسنا كر مجم كو كسى كيفيت ياحالت كااس طرح انطهاركة تصويرة كلموس كسامن عجرجائ اورأس كاتصور كامل دلي بيدا بروبائ " محاكات " بي- اس كامفهوم" منظركشي " سيكسي عديك وسيع بيكونك منظركشي "كا تعلق حرف حسيات سع مواسي - أمرك كلام مين محاكات كاجوسراعلى بيما شيرموج دسه - ملاحظه مو :-جب نشان وسل كرسمة موسر برس نازمین الته مص شکنول کومٹا یا عبدی دم نطلتے ہوئے دیکھا توکی کھرا کر ارے مجھ سے علی تو کہدے کہ یہ کیا ہو اسب وصل کی شب جو ہوئی شام سے آرام کیا، اس کوکیا کتے ہیں یوں جاگ کے کاش را تیں آئة توسب بلائة ، بلايا توبعث سلكة کھی ہے اعتبار تھا رہے کا إنتوسينة ملك آياكه كرسيبان بكلاء عاك بونكايه وحشت في عقا فوكر بازويه سروه ركه كجولي تفخوابي تير تيرك آپ سونگه را بول مين ايني بو آ کھول یہ اپنے اللہ رکھیں حجاب میں يرم توميرى ديدس بين أف رس جينا تن پوس میں وقت نزع دکیوں کیلے بیکیاں كه ف كه ف كرورم بي مجه وه جابين

سسيرهيسي إت ايك شئ اندازيس كهي جائع جوفاص كيعت دا تربيدا كردس - آبرك ندرت اسلوب يهال يخصوصيت بهت نايال بد الافظ بو :-

(۱) مميل برادي کي آرزو :-نقش ونكارخاك مصصورت نابول عير

(y) المامت كرول كاشكوه ا-

تنرر د برق کو روکے، نه کوئي بارے کو کوئی ازر دہ ہے شمعول سے متعبنم سے تنگ رس دل مشده کی یا د: ۔۔

خیال دل معجه یا دنش نجسیب و ساتا سه رسى اوك قاتل كاأست تقبال:-

اے وہ بیکاں سے زادک سے الل آیا

(۵) منزل آخرت کی صعوب ا-

عانب والوسفر قبركى سنستختى دكيهو (٧) ابرووسمشیرکی مشابهیت :-

ابرو کی جنبشوں یہ جوجا ہودہ اب کہوا

(٤) حيات تجنثي كي أرزو:-

گريا د عاديتن بول توسڪ نه بلا د و تم

سب ل کے دفن فاک کے بتلوں کا دیکھیں (٩) تقاضائ وصل :-

انكار ميرب كرس فقطسن كاسب سبب

(١٠) جواب دبي سے معذودي :-

جواب دول تحجے اسعیب ویش بعطس کیا (۱۱) خوانهشس دیدار:-

ألثولقاب منعدس دكهابهي جكوحبسال

آاب بوانن اكوترا انتظارسيم،

میرے دم بھرکے تراب لینے میں کیا ہوا ہے اک مرے رونے میں کیا جانے کیا ہوا ہے

جراغ جل کے مرب سامنے بجبانہ کرس

ببینوانی کو برهداسه آه، مرا دل آیا،

بارجان بجینیک کے روروسوے منزل آیا

سیکھے ہویہ ادا مجھ الواریں مارے

کھ سورہے ہیں عین سے جمال مزادکے

خشکی میں ڈوتے ہیں سفینے غبار کے

دل مس اگر رہے تومری حال کہال رہے

گذكى طرح سے گھےرسے ہیں اہل محشر ہمی

اليها د بوك وك كيس تم حسين بي

عدبات کی خلیل شاعری نی "کارکاه سیسدری می و این این مطاب موسه مین است کی خلیل کی نباضی کی عزورت ہے۔ آمراکٹر اس مرحلہ میں کا میاب موسه مین است میں است اگر کوئی رہا موتا۔ شاعرى كى "كاركاه سنيندگرى" ميں يەكام برانازك ب-اس كے الى سجى فطرت سأتق والول سے اگر كوئى را موتاسيم سب اسیران فنس د کمد کے رہ عاتے ہیں اليسي بي كوئي ا دائقي جس بيران كونا ربعت ائیندلیکرمیں اُن کے اِنتھسے نادم یہ ہوں مسجمة ابول كر آبركي كائنات شاعري مي أيك يبي شعر الكياك كاني ب: زور بازويركهمي مجركوهي اسينه ازعقب ميرسة آگے تيلياں توڑيں نہ قيدى قفس دوستول في عركة مسروميرى عان لي مستمع کے پروانے بنی دشمن تقوم مرکی طرح صيّا د کی تسليوں کا اعتبار کسيا آ کھڑی کھلے تفل کی توسیجھیں کہ بات ہلے ، منطالتي حيات كي اجماعي صورت اس طرح نظم موجائ كية عمدول كرسا من تصوير معرف كي :-مى محيل ساست بيني بن اس انتظامي بيوك شفق توجام مئ ارغوال بيط تكاه نيي ب ، بين برهبكائ موس يشكل أن كى دم صبح شام وصلت سبة دی بین میرسجنانسدیرآئے آئے ہوئے ادهري ديكيتين منها دهر تعرات مدية سب کے ہمراہ جھکے دیکھرہے ہیں وہ بھی حَإِن كاميري كلنابعي تاسف كياسي رندان با دوکش نے کھوسے قباکے بند منتهم علے جہاں میں جو ابر بہارکے بھیلائے پاؤں سوتے ہیں تکبیہ ہے سرنہیں، کیاکررہی ہے کس کی نظر کھی خرنہ ہیں الاعطركس ساسوئين كس سابكالم کون اُن کی لے راہے بلائش خرنہ سی يديز غول كے اصل مفہوم سے توفارج بے مگراسا تذہ سنے اصطلاحی غزل کے ذیل میں اس کی عبد شکال کرشاعری کو کارآم بناديا - آبرك يهال تشبهات واستعادات كم الخت ادر كائنات عالم سفتي افذكر في على مي جس من آمر كامخصوص رئك مجمعنا مول اورجس كا ذكر آينده كرول كار موعظ ونصيحت اورا خلاق كا ذخيره برمي كرمت کے ساتھ ہے گرمی اس مقام پرفالص وہ اشعاریش کروں گاجن میں براہ راست بھی ہے اور کھ تہیں اس سے آپ كوْدود آمركطبعي رحجان اورانفلاتي ميلانات كايتريمي لكيكا-فراتيس:-كان ركفكر فيميمي مي في ات أس كي آدميت سيجوخارج كوئي انسال دكيب منعموں کے گھر بنانے کانتیجب یہوا آپ سوئے کنج مرقد میں عمارت رہ گئی انبی ہاتوں یہ ہے آہر تھے مطلب کی طلب مندسے انکا تودل آگاہ دعاسے نہوا

جس کو ہنگام دعاشغان طسسر بازی ریا چشم بنگر قفل در باے ا**مابت رہ گئی** يرده ركه لين كو دنيا من فناعت ره كئي فاش بإياجبكه را زعسرت ارباب فقر اینا ثنات بحرحب ال میں نه مان تو منتاسي حلدنقش جرآب روال ي-م دیکے کچھ اس شیکٹس کو کرے اومنعم قبول أبروسي حير كنتي كعن مسايل مين ه د د كيوكر تومول كاظرت مثل عام جم مبيك اگردمكيموتوكنجايش بي مجهمين ايك عالم كي نقیری تناعت کا باعث امونی بری بھی تو اچھی لیسے ہوگئی بقاسة بوسع توقدر كلاب إتى س منه بر و کی طلب گر توکر بمنرهاصل مفيض يائيكا اس خاك دان سے ادغا فل سراب يرسخها ميداب باتى س يرآب واب برن تاشاب باتى س نہ تن کے دکھ سراک بارحسن کو غافل كهانى ب تفوكراً نفول في أنظا كرسرسط جُفك كے جل آ ہر ہراك سے رہ كزارِ دہريں

راتی) ع-ك

### جند فابل مطالع كتابي

## اینی ایک انتزاکی دوست سے!

دسمبرے کا آمیں" معراج تدن" کی سرخی سے ایک ضمون میری نظرے گزرا۔ مقالہ نگار کاروئے سخن میرے دو گزشتہ مضامین کی طوف ہج جواب کو اب کا میں قابل نہیں ہول لیکن معترض نے میرے مضامین سے دونتین حوالے جو نقل کئے ہیں ان میں تغیرو تبدل کر دیا ہے۔

اس کے بعد میں نے موجودہ جہوری ریاستوں کے نظام ( مصن کے مقع ن کے مصن کے ) برایک طاہرانہ نظر الحقی ۔ جہاں تک میراخیال ہے اسی سے معرض کو غلط فہی ہوگئی اور انفول نے ہوریا کو امریکہ انگلتان یا فرانس کی عکومتوں کو میں جہوریت کا معیار قرار دسد رہا ہوں۔ اس کے بعد مقال نگار نے جہوریت کے کھو کھلے بن کو دکھا یا ہے ، لیکن میری سجو میں نہیں آگا کہ یہ اعتراضا شافس جہوریت برکئے جارہ جیس یاان ریاستوں برج الجاج ہودی ووقع جہودی اور انگلتان جہودی حکومتوں ہی برنکتہ جینی کی تی ہوگی لیکن اس کی کیا خرودیت سے عادی تظرا آستے ہیں اگر امریکہ اور انگلتان تک جہودیت سے عادی تظرا آستے ہیں اگر امریکہ اور انگلتان میں بھی قدیم روایات کا بت لوگوں سے ابناک سجدہ وجودیت وحول میں دوادت کی پرسستش ہور ہی ہے توانگلتان میں بھی قدیم روایات کا بت لوگوں سے ابناک سجدہ وجودیت وحول میں دوادت کی پرسستش ہور ہی ہے توانگلتان میں بھی قدیم روایات کا بت لوگوں سے ابناک سجدہ وجودیت وحول میں دوادت کی پرسستش ہور ہی ہے توانگلتان میں بھی قدیم روایات کا بت لوگوں سے ابناک سجدہ وجودیت وحول میں دوادت کی پرسستش ہور ہی ہے توانگلتان میں بھی قدیم روایات کا بت لوگوں سے ابناک سجدہ وجودیت وحول میں دوادت کی پرسستش ہور ہی ہے توانگلتان میں بھی قدیم روایات کا بت لوگوں سے ابناک سجدہ وجودیت وحول کی میں دوادت کی پرست شوال

کرر باہد - اس کی وجدید سب کرابتک عرف سیاسیات میں جمہوریت کی کوسٹسٹ کی گئی سے دلیکن تا وقتیکا جماعیات کے مرشع میں جمہوری نظام دقایم موجائے جمہوریت کی کامیابی دشوارے اور کارنز کا یہ تول بالکل درست سے کہ جمہوریت بیک وقت ایک سیاسی نظام بھی ہے ، معاشرتی اصلاح بھی ہے اور ذہبی تخیل بھی -

اس کے بعد معترض نے جِند تنقیعات قام کر کے اللہ کے جاب دینے کی کوسٹ ش کی ہے لیکن تینقیعات اور ان کے جواب اسی تسم کے ہیں جرحامیانِ اثنتراکیت کی ٹوک زبان رہا کرتے ہیں اور جوعو ٹاسطی ہوتے ہیں کیو کہ نناؤے فی صدی اثنتراکی علمی حیثیت سے بہت بیست ہوتے ہیں اور بغیر کافی تعلیم حاصل کئے ہوئے معلمانہ اثدار کفتاگو افتیار کر ماہیں۔

كرسيتيس-

موج ده نظام معاشرت کی فامیوں سے کون انکار کرسکتاہے اور اس کی نا انصافیوں کی کون حمایت کرسے گا؟

اسی سے سراہ دار دن اورطبقۂ امرائے مظالم پرجب ان کی نظر بڑتی ہے توان کے جذبات اس طرح اُمجرآت ہیں کوغور وفکر کی صلاحیت بالکل وصت ہوجاتی ہے اور بغیر یسو ہے ہوئے کا انتزاکیت یا انتمالیت قابل کل بھی ہے یا نہیں ، یہ حضرات اسی طرف ایل ہوجاتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے کوانسان کے دل و دماغ پرجب کوئی چیز مسلط ہوجاتی ہو اس سے معائب پرنظر کم بڑتی ہے۔ اسی بناد پر اگر میں یہ کہوں کہ انتزاکیت سے اکثر انتزاکی خود ابلد ہیں تو اسمے مہالغد نہ سمجھ منا جا سے ارتمال اور انجل کے نام تو انتزاکیوں کے زبان پر موستے ہیں۔ لیکن ان میں اسید کتے میں جو ایکس کی تصافیف سے بھی نا واتف ہوں گے۔

میالغد نہ سمجھ منا جا سے جو ای بہت سے تواسے میں کے جو ادکس کی تصافیف سے بھی نا واتف ہوں گے۔

موج ده دور کی اشتراکیت تام و کمال معاشیات کے نظریوں پر قایم ہے (موج ده دور کی تصیص سے اثر تراکی معجب نظریوں و کی تصیص سے اثر تراکی متعجب نظری و اس شریعت کا بغیر جرن و ارکس بی نہیں۔ بلکواس کے قبل بسیوں اور بھی گزر بھی بیانی خود کا افلاطوں مہت بڑوا اشتمالی تقا) لیکن ان بزعم خود بھر دال اشتراکیوں کواس فارزاد میں قدم رکھتے ہوسئے بھی فردگہ آسے۔

روس کی کامیابیوں کو اشتراکیت کی کامیابی بتا ہی ہمارے اسیدہی ماطان اشتراکیت کا کام ہے۔ شاید ان حشرات کو فرزیس کے حس روز آنین نے دیاں ( مورٹ کی سے کی سے مصدوں میں مدول کی خراب اسی روز اشتراکیت کی بنیا دیں بل کئیں اور بین نہیں کرسکتا کہ اب وہ اسٹین کی موجودہ پالیسی کوس قسم کی افتتراکیت کہیں مگے میری مراد سیاسی نہیں بلک اس کی اقتصادی پالیسی سے جو میں سال کی طویل کوششوں کی افتتراکیت کہیں مذاتی جا تیا و واطاک رکھنے کی جانوت کے بعدا سالگیں مفاوت کو اور خار اس کی اور جس میں ذاتی جا تیا و واطاک رکھنے کی جانوت وی اور کارفائے کا بی احداث کی سے اور جس کی افتاد کی جانوں کو میں جو اور دیائی ہے۔ دی گئی ہے وارکارفائے کا میں منکر نہیں ہوں اور شاس کی کارناموں کو میں جیشلانا جا بتنا میں میری توفون تی

ے كاس كارا در اشر اكيت من بنهال عداور در بولشوزم ميں - بلكين اور اسالين كى ابنى مخصوص طرى صلاحيةوں من اور روس كى نيم وحثى آبا دى ميں -

اسے روس کی خوش فیبی کیئے کا اسے تین اور اسٹالین ایسے رہبر ل کئے اور یہ ان دونول کی خوش بیتی تھی کا انھیں تختہ شتی بنانے کے لئے ایسا ملک یا تھ آگیا جو مطلق العنانی کی ہرصدا پرلیک کہنے کے لئے بہتہ اپنشن سے عادی تھا۔ روس کی یہ نگی کا یا بلیٹ اشتراکیول کے لئے واحد بجرد و ہوتو ہو لیکن تاریخ اسی روس میں ایسے بھی دو اور معجدوں کا بتہ دیتی ہے۔ ایک سرم و یو میں جبکہ دی معد ماک می کیا ) نے خود بھی سیجیت قبول کی اور دوسیوں کو بھی ایسا کرنے کے دوسری مثال تو بہت حال کی ہے دینی بٹر اظلم کے اصلاحات کیا تاریخ روس کے بعد دونوں وا تعات انقلاب کی طرح عوام ان بول کرنے کے اور کیا سیل النظم کے انقلاب کی طرح عوام ان بول کرنے کے لئے بھی دنیوں کئے گئے تھے ہو

بيروني دنيا كے لئے انقلاب روس كوئي اہميت نہيں ركھتا يبيوس صدي كے آغاز سے، خانوا ن آ دم كاوہ طبقه جوابتك كجلامار باتفااس برلاموانظرار باعقاكه ابني حقوق منواكرر بيكا جنك عظيم كانشتر خاطرنواه فايده نيبري اسكف يرتعى بالكل رافيكال فاليادربهتيرك ملكول معصديول كمنجدموا وفاسدكوتكال ديفيمس كامياب موا-اقوام عالم خواب عُفلت سعة كه طقة بوسة أله كمور بوسة اورصول مقصدك سنة سيمول في الك الك لا يدعل مقرد كيا-چین - جایان - روس - ایران - ترکی - اللی وغیرو وغیره سجول نے اپنے حیات نوے لئے علیده علیده اور تی تی ترکیتیں ایجاد واختیارکیں -اس میں کون اکامیاب رہا اور کون کامیاب اس کا فیصلہ آنے والے مورضین کریں گے میں ہو اسعموت اتفاق بى كول كالدوس مى كونسكى مكومت ( بع معمى كويم Keren sky كوايني الدوني النفاقيو كى باعث البنين كے ماتھوں شكست موئى اورروس كى سارى ترقيوں اور كاميابيوں كاسپرالينن كرسردا ،كيونكم انقل پر روس کے بعد خواہ کوئی بھی حکومت ہوتی اس کی ترقی کی داستان دہی ہوتی جو آج ہے۔اور اگرنہیں توجائے اشتراكى حفرات ايران - تركى - اللي - جايان كى كاميابيول كے الك كوننى تاويل بيش كرتے ہيں ؟ مجھ بقين بے كدامكا جواب اختراكی مي ديس كے كرور وس كے دوش بروش دوسرے مالك كوكھواكر ناعين حماقت اورجهالت بے كيونك روس اوران مالک کی حکومتول میں" چنداصولی اختلافات ہیں ال کے بہاں راست ہی سب کچھ ہے۔ روس كريبال رياست كوتي حيز نوس - وإل ادفي اوراعلي كلفظ لا يعي نبيس بيرا وال طبقول كي مبت دي اوركيستى متعين چيزيد، ليكن روس من نهيس - الغرض دونول مين أصولى اخيكافات بين-اس میں شک نہیں کوس مدمک اصول وضع کرنے کا تعلق ہے میں کیا استرض انھیں سے الی قبول كوليكا ليكن بيال كبث أصول سينبيل بلكان برعل كرف سي ب- اعتراضات دوسم سكيل - ايك تعد كران

اُصول میں کچھ آوقطعی افارل عل میں اور بعض ایسے میں تنبین قابل عل تو کہا ماسکتا ہے ، سیکن درحقیقت ان پڑل نہیں ہوتا۔۔ مندرجہ إلااُصول كى حقیقت نمبروار طاحظہ ہوں :۔

نبرا- دوسری مکومتیں انسانی گرودیوں پرنظر سکتے بوٹ پنہیں قبول کرتیں، کہمی انسان اس منزل تک بہویخ سکتا سے بجب اسے ریاست کی مزورت اقی شدہ ہے۔ اس کے برعک کارل ادکس کا فیال تفاکر فرورت اور افلاس پی ام الخبائث ہے فوا افراد بول یا اقوام دونوں کے ارتکاب جرم کی باعث بہی عزورت ہوا کرتی ہے اکٹر ورت یعنی افلاس کا خاتم کر دیاجائے آو دنیا کو فرلیس کی حاجت رہ جائے گی اور خوجی کی اور چونکا اشتا لیت اس افلاس کو حرف فلط کی طرح مطاویت کا درایت کا آلا جرد احتساب عضو مطل ہو کو شرج ہے۔ چون فلط کی طرح مطاویت کا درایت کا آلا جرد احتساب عضو مطل ہو کو شرج ہے۔ چونک روس بھی صحیفہ کارل ادر س کا بیرو ہو جائے گا۔ بولئ قلع علی جا مریب بھی سکتا ہے آو اس معراج تک بہونچ جائے گا۔ بھرض ممال اگر یہ فائی ہی بیا و ہو جائے اور ایک دفعہ روس دی میں سکتا ہے آو اس کے لئے اس مقصد سے حصول کے لئی تن نے ساری و نیا کو اشتما کی ہنا دیا ہو ایک میاب انقلاب عالم کا خواب دیکھنے لگ گیا تھا۔ لیکن بہت جلدا س تجریز کی جمافت تام رو سے زمین پرساری و طاری ہو جائے اور ایک دفعہ روسوں سے کی کو سنت میں کہ جو دہ جادر اس پر نظام ہوگئی اور ایک کامیاب انقلاب عالم کا خواب دیکھنے لگ گیا تھا۔ لیکن بہت جلدا س تجریز کی جمافت اس پر نظام ہوگئی اور ایس کارد کش ہو و جائے لیک گیا تھا۔ ایک نہی روس میں موجو دہ جاور اس پر نظام ہوگئی اور ایس کارد کو ایک کو ایک کیا تو اس مقصد سے دور اس میں موجو دہ جاور اس کا خواب فرود کی لیکن بہت جلدا س تجریز کی جمافت اس پر نظام ہوگئی اور ایس کا خواب فرود کی لیا کو ایک کی دور اس میں موجو دہ جاور اس کا خواب فرود کی لیا کو ایک کی دور اس کا خواب فرود کی لیا کو روس کی دور سے میں موجو دہ جاور سے تعام کی کو روس کی موجو دہ جاور سے تعام کی کو روس کی موجو دہ جاور سے تعام کی کو روس کی دور سے دور کی کیا تو کی دور کی کی کو روس کی کور کی کی کور کی کی کی دور کی کی کور کی کی دور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور

الهيس دونول مي توازن بيدا كردينا عاميتى ب-

اگراش اکیت عرف است بی کے سے کوشاں ہے۔ تو یا دب گزارش ہے کہ دوسری ریاستوں کو تھجو اسے فود جرمنی اوراٹلی میں بھی بی کچھ بور یا ہے وہاں بھی ذاتی جا بدا دا وراطاک براکر کلیٹا نہیں توکا فی عدی ریاست کا قبضہ ہوگیا ہے۔ سا ہوکار اور کارفائوں کے ماکلوں بربہت کھ بابند بال عابد کردی گئی میں ( معصوم کے مصک معدہ من کے معموم کے مصک معدہ من کے من میں میں اور میں

پیپ کے پہنے بیت روسی اشتراکی اس پربہت زور دیتے ہیں کے حقیقی عنوں میں جمہوریت روس ہی میں ہے کیونکہ دونکو ریا ستوں کی طرح یہاں کی حکومت سرا بہ داروں کی دست نگرنہیں ہے بلکہ حکوست پرسو و بیف کو اقتدار کلی حاصل ج بیر غیر مالک کی طرح یہاں حکومت کی شین اوبرسے بنچے نہیں آتی بلکہ بنچے سے اوبر جاتی ہے ۔ بیہاں سے معاند کے درایع سے کے مصوف کے رہنجا بیت رونین بورڈ لوکل بورڈ و ٹرسٹرکٹ بورڈی سے بہت کے دمشا بہت کھتے بیں اور ان کے فرایع میری انھیں جیسے ہیں - ریا توں، تھیوں ، کارفانوں ، جھوٹے شہروں سے سووسلیں کی ابتدا

بوتى - ان كاكام حرف انتظام كى ديكه بهال ب اورجهان كساب فضوص كارفائ كاتعلق ووه مدك عصصدتى كى ضدمت بھى يى انجام ديتے يس اور اس طرح سوويط يرهي ان كاكافى اثر رہتا ہے -

يهان من فعض ايك الدسافال ميش كرف يراكفاكي ب يكن قبل اس ك كرحقيقت كوب نقاب كرون ميلاموديك كطريق انتخاب يرهى ايك ب الك نظر وال تيج سبلى قابل محاظبات برسد كرممرول كانتخاب كاحق عرف مردور کسان اور فوج کوحاصل ہے دوسرے طبقوں سے قطع نظراس کو بھی ایک مدتک (عاصمال sal Adult Suffrage. كم سلة بين ميان تاد قتيكا نخاب كرف والى جمات كواتناعلم وضعورة بوكدوه اجهى طرح يدحكومت اورانتخاب اكمعنى سجهسط عام داسة دسندكى كاحق لالعنىسى بات ہے جالجی آل نے کہا تھا۔ " عام مائے دہندگی کے لئے عام تعلیم لازمی شرط ہونی جا سینے " اس کانتی ہے ہوا ہے کہ جسوقت من اميدواركا نام ميش كرك ايك جادو بيان مقرر حاضري كيند باي شنقل كرديا سي توغير إمادي طور بر مجى اس كى حمايت ميس باله أنظرى جاتين - مزيد برال ووسل برمريام للهُ جات بين - اميد واد حكومت كالمتخب ا وى بوناسى اورانتفاب كرسف والول مي يمى ايك جماعت حكومت كي حماليتي بوتى ب جوم مكن يروبيكيندك س كامليتى ب ينيخوانده يا عابل عوام كاتو ذكريس فضول ب عاقل اور يرسط لكي تك إس احول اور السي فضعامين ق واق من تر نیس استادر ( mass Psychology ) ماندس آبی با تیل یکن م كري فيرموني فهم و فراست كر لوك إس طوقان برتيزي مي بي اپنيم وحواس درست ركوسكين ، بيريمي حكومت كفلات كب وادبندكرسكيس كرع ود الريفرض محال يهي مان لياجائة توميروبال ال كي نتماكون يوج ير أصولى اعتراض عقاليكن در حقيقت روس مين اتناكبي نهيس بونا - كيف ك الخ توحكومت سووتيس كقيضه یں ہے اور مودیش پر کلکٹور" قابض میں لیکن دافقاً وہاں ( بہت می م تعنسسسسسسسسی ) مطلق العثاني 4-يدكون نبيس جانتاكم روتس مي استالين كيا حيثيت ركفنا ب- ليكن اكثر حفرات كويرس كتعبب ہوگا کہ اسے روسی حکومت سے کچھی تعلق نہیں ہے۔ وہی کمیونسٹ بار ٹی کا جزل سکر سڑی ہے۔ بجر اور ٹی کے ممبان مجومي كيول مد بول ليكن استف مظم بير كالكنو اورسوويك مين ان كسوا دوسيد كي رسا في منين بوتي بيرة بات بعي بين كرصوف ان كي نظيم ياب اوف خدمت توم الفيس برسر اقتدارك بوسة مه بلداس بارفي قوت كاداد روس کی خفیہ پائس اعتی ( بن ج . ج . م م م م م م م اللہ کی دارتان لیول کے مِيْنِكِ اصْافِل سه كم روح فرسانبيس، حكومت ميني بارقى كفلات كسى كى مجال نبيس كواشار المجي كيد كررسط ردى تنل عام كى واستال سع كون واقعت بنيس و ملك من اخبارات يمى بين - بطي يم بوسقين تجوزي مى پاس کی جاتی ہیں ، نمیکن ہو تاوی ہے جو حکومت ما ایتی ہے ۔ نمیکن اس سے یہ دسجو لینا جاستے کر روس می عوام

کی زندگی وبال جان موگئی ہے ملک اس قیدوبند کی دجسے بغادت پر آمادہ ہے۔ روسی صدیوں سے اسی قسم کی زندگی وبال جان موگئی ہے ملک اس قیدوبند کی دجسے بغادت پر آمادہ ہے ، اسی وقت بھی شاہی پولیس کے مظالم کچے کم نہ تنظے اور دوسری قسم کی پابندیاں تھی ہیں ہے کہ بابندیوں سے کہیں ذیا وہ تقییں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ روس کے لئے زار کی مکومت کے مقابل میں پولٹیوک جگومت ہمر کی اظ سے مہتر ابت ہوئی ہے۔

اب روس کی اس کمیونسٹ بارٹ کا جرمنی کے اُلڑی ا ور اُللی کی فاسسسٹ بارٹی اوران کا حکومت بر جواقتدارے اس سے مقابلہ کیجئے تو یہ تیزیمی دشوار ہوجا سے گی کہ کون کس کا چرہ ہے۔

بہاں میں فصرف تین ہی اُصول سے بحث کی ہے لیکن انھیں اُصول کو لیا ہے جو اشتراکیوں کے لئے اوردوسروں ملے اوردوسروں ملے دائر از ہیں - بہرطال میرامقصد صرف یہ دکھلانا ہے کہ کوئی صکومت محض اچھے اُصول بنا کر کا میاب اوردوسروں کے لئے قابل تقلید نہیں ہوسکتی ۔

### گلاب حیند

### جیند سیاسی کتا ہیں

چوپد دستور کاخاکہ اساز بناب زین العابرین احدصاحب مترجمہ جناب شفیق الرحمٰن صاحب قدوائی ہی۔ اس رجامعی یہ ال انٹیا کا نگرلیں کمیٹی کا ایک بیفلٹ ہے ، جوموج دہ سیاسی تھی کو سمجھنے کے لئے بہت فروری ہے قیمت ۲ و مہمی طبس اسد دہم جنیں اور دیہات کی نئی تعمیر برایسی کتاب جو دیہات سدھار کے کام کرنے والوں کے لئے مفید ہے اذجی سی کماریا تناصاحب - قیمت ۲

بند وستان بس فراعت کامسکله :-ازین العابدین مترجه مولی شیق الریمان صاحب قد دائی بی اسدا جامعه اس مختر سے بفلاط میں کا تمتکاروں کی گڑت اور زمین کی قلت کر آنوں کے اقلاس اور أنظر قرص وغیرہ سے بحث کی گئی ہے جیت ہم شہری آزادی: اس کتاب میں بیرونی ممالک انجنوں اور اُن کے شہری تقوق کا ذکر کرتے ہوئے امداد وشار سے بہایا گیا ہم کس طرح موجودہ میکومت بهندوستا بنوں کو اُنظر تعقوق سے محودم کرنے کہ درب ہے جن سے اُن کی دفر کی وابستہ بی تیمت مم میں مروستان میں برطانوی میکومت :-از ڈاکٹر زین ابعا برین صاحب سے آرسب جانتے ہیں کرموا ندیمندوستا اور کس می کروا ہے جو میں کروا ہے کہ وال سے جانتے ہیں کرموا ندیمندوستان میں برطانوی میں موجودہ کو اور کس مذکر کرا اور اس میں کروا ہے جو میں برطانوی سامراج کی اقتصادی اصالی الیسی کا بجزئے کیا گیا ہے ۔ قیمت م

## دنیائے آب کی کہائی

کرہُ زمین کاچوتھائی مصغیثگی ہے باتی بین جوتھائی کچن معد آب کارقبه اکرورمربع میل سے زیادہ ہے جوزمین کے شمالی مصندی او فی صدی بایاجا آہے اور جنوبی مصدی ۔ شمالی مصندی ۔

يكهلابوايانى سرسال سمندرون سي بيونجيار بتاب-

برفیلے و دول کی تعداد ، جوشمال سے جنوب کی طرف پر ہر کر آتے ہیں ، اوس کا ، اہم ہے اور اس وقت کے رہے ہے اور اس وقت کے رہے ہے اور دول کی تعداد ، جو افت الم با دیکھا گیا ہے جس کا وزن کر ورول ٹی ہونا چا ہئے ، جب سلا 11 میں مرفات کے بہاز بوٹ کے تو دول سے محکر اکر فوق جا لو تو دول کی کہ گاؤ کا کہ جہاز بوٹ کے تو دول سے محکر اکر فوق جا لو تو دول کی کہ گاؤ کا کہ اور جہا ذول کی آمرور فت محدوث میں اور جہا ذول کی آمرور فت محدوث میں درے اس میں کا میا بی نہیں مون کے اکم باور جو اور میں اور جہا ذول کی آمرور فت محدوث میں درے واحد میں بارج سمر کی اور میں مون بیندر و فت کر اور دم فت لم اور دم فت کہ اور دم کو گائی اور دم فت کہ اور دم کو گائی گائی کے در اور دسے استعمال کیا گیا ، لیکن اس نے بھی کوئی اخر دکھا۔

تودول كاببت برا مصد (تقريبًا ١٠ فرط كا) بان كيني ربتاب، اس لئرب و مجي مندرك كرم چشمول من بيدني جاسة بين، تو بيك ليكة بين اورببت مع جيوت جيوت علوس بو كرف برجاس يوس

ان سمندروں میں بحر باسفک سب سے بڑا اور بہت ذیادہ گہراسمندرہ ۔ شمالاً جنوباً ، سرہ ہمیان تک جلا کیا ہے اور شرقا غرباً ، ۱۰۰ میل تک اس کی گہرائی کا اوسط من بہرائی کہرائی ما ہزار فعط تک دریا فت ہوئی ہے اور جزایر فلیائی کے باس مع مبرزار فعط تک ربعی اگر ایور سمط کی چرفی جو دنیا کی سب سے او بجا بہاڑ ، بن آوس ( من من من من کا سب سے او بجا بہا ڈ ، بن آوس ( من من من کا کا سب سے او بجا بہاڑ ، بن آوس ( من من من کا در جزیر اور کیا من کا من من کا سب سے او بجا بہاڑ ، بن آوس ( من من من کا در جزیر اور کیا من کا سب سے او بجا بہاؤ ، بن آوس ( من من من کا کا سب سے او بہر ارفی کی بیان کی کہرائی دریافت کی گئی ہے ۔ کہا س سے اس بزار فیط کی گئی ہے ۔ کہا س سے اس بزار فیط کی کہرائی دریافت کی گئی ہے ۔

بحریب فک کا بچاموال مصدایسا ہے جو ۱۲ ہزارفٹ سے زیادہ گہراہے اورایک جو تھائی سے ڈیادہ ۱۷ اور اور اور کی بنزارفٹ کے درمیان گہراہے -

ایک مسافر و شمالی افرایقه سے مند و سستان کی طوف سفر کرتا ہے، وہ بحر منہ دمیں اکثریہ نظارہ دیکھتا ہو کرزگمین روشنیاں بانی کی موج ں سے کھیل رہی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کوجب برشگالی جوابی سمندر میں تموج پریا کردتی ہیں اور بڑی بڑی اسٹے لگتی ہیں تو آفتا ہ کی روشنی ان میں یہ گل کھلاتی رہتی ہیں۔ بحر تہند کی کہرائی کا اوسط سوا سزار فسط ہے گویا بحراطلاتیک کی گھرائی کے اوسط سے ۱۰ افسط تریا دہ۔ جبو سے سمندول میں آرکٹاک کی گھرائی کا اوسط سرب کے اوسط سے معندول میں آرکٹاک کی گھرائی کا اوسط اس مجارف کے ایک سمندول میں آرکٹاک کی گھرائی کا اوسط سے میں سے کم ہے دینی سم سرزار فسط پر تجربروم کی گھرائی کا اوسط اس میں ان کا اوسط سے کہ جادی میں میزار فسط پر تجربروم کی گھرائی کا اوسط اس میں اندون کی کھرائی کا اوسط سے میں سے کم ہے دینی سے مراز فسط پر تجربروم کی گھرائی کا اوسط اس میں اندون کی کھرائی کا اوسط سے میں اندون کی اوسط سے کہ سے دینی سے مراز وسط کی گھرائی کا اوسط اس سے کہ سے دینی سے کہ سے دینی سے کہ اوسط سے کہ اوسط سے کہ سے دینی سے کہ سے دینی سے کہ سے دینی سے کہ سے دینی سے کہ سے دینے کی کھرائی کا اوسط سے کو ایکٹر کی سے کہ سے دینی سے کہ سے دینے کی کھرائی کا اوسط سے دینی سے کہ سے دینی سے کہ سے کہ سے کہ دینی سے کہ سے کھرائی کی کھرائی کا اوسط سے سے کہ سے دینی سے کہ سے کھرائی کی کھرائی کا اوسط سے کو دینی سے کہ سے کہ سے دینی سے کہ سے کہ سے کہ سے کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کا دی سے کہ کی کھرائی کی کا دوسط سے کہ سے کہ کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے دوسے کے کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کا در سے کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے در سے کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے دوسے کی کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کو کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کو کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کھرائی کے کھرائی مب سے چھپلانانی فلیج فارس کا ہے بعثی اور مطاع ہدفت۔ بالتک کا پانی اس سے دوجند کہرا ہے اور آگلش مینیل (نبرانگلتان) اس سے بھی کچھ زیادہ لعنی اوسطاع واقع ۔ بحیر وسٹمالی ( مصک مرح مرح مرکم) البترنبیتا کہراہے اور اس کی کہرائی کا اوسط مراس فیص ہے ۔

جس طرح ہم کوڑمین پر بیبا الاور وا دیاں وغیرہ نظر آتی ہیں، اسی طرح سمندر کے افریبی موجود ہیں بیض مقالات پر سندری بہاڑوں کی جو طیاں پانی کے اوپر محل آئی ہیں اور انھیں کا نام جزآ برہے، جنانچہ جزائر کلا پر کسس ( مصورہ کم مدہ کہ میں جو جنوبی امریکہ کے مغربی ساحل کی طوت پائے جائے ہیں، اس سلسلا کوہ کی جو ٹیاں ہیں جو آبنائے بنآ اسے جنوب مشرق کی طوت بانی کے افر رہی افر دجلاکیا ہے۔

مغری مجربی می کمترت جزایر بائے جاتے ہیں اوروہ سب کے سب سمندری بہاڑوں کی جوشیاں ہیں شانی اظلان کے میں ایک سلسلے کو دوس کے جاتے ہیں اوروہ سب کے سب سمندری بہاڑوں کی جوشیاں ہیں شانی اظلان کے میں ایک سلسلے کو دوس کے باتی کے اندربائے جاتے ہیں، شانی اظلان کے میں سلسلے بہاڑوں کے باتی کے اندربائے جاتے ہیں، شانی اظلان کے میں سلسلے کہا تاہے، جہال بعض بہاڑوں کا سلسلہ ،،، عمیل کم جالی ہے۔ کوہتان برنسبت وسطِ افلان کے کم بایا جاتے ہے، جہال بعض بہاڑوں کا سلسلہ ،،، عمیل کم جالی ہے۔

بحر آندمیں تا آزاک مغرب اور جا آواکے جنوب میں ایک متوازن سلسلہ بہاطیوں اور وا دیوں کا نہا ہے جید بے غرب بایا جا آئے ہے۔ غرب بایا جا آئے ہے۔ ایس جرایر سما تزاو نسادی بائی جاتی ہے جو اور ارجا آوا بارہ سزار فط کم بلتی اور اسی کے متوازی ایک سلسلہ کوہ چلاکیا ہے۔ اس کے بعد بھر دوسری وا دی بالکل متوازی ام سزار فط کی ملتی ہے اور بھرایک سلسلہ کوہ اسی کے ساتھ ساتھ جلتا نظر آتا ہے۔

سمندر کی سطح کبھی ساکن نہیں ہوتی اوراس کا پانی ہیٹ مروجزر میں رہتا ہے، اسی سلے اس کا درج حوادت بھی ۱۲۷ گھنٹے میں ایک نہیں رہتا۔ دن میں جواکے ٹیپر کیر کے مقابلہ میں اس کا ٹیپر کیر ایک ڈگری ڑیا وہ رہتا ہے اور دات کو ڈیٹر ھ ڈگری گرم -

سمندرگابانی آبنی کوارت بالکل ورج سے حاصل کرناہے گو تقوری مقدار ترارت کی اندرون زمین سے بھی اسے پیونجتی رہتی ہے۔ مورج کی کونوں کہرائی کک ایناکام کرتی ہیں اور وہ کس مقدار کی حرارت بانی میں بیدا کرسکتی ہیں، اس کا میچے علم ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا، نیکن ایک بارتحقیق سے بیان ورمعلوم ہوا تقا کہ ایک صاف روض دن ہیں جبکہ ہوا یکھی، 18 فیط کی گہرائی میں جروم کلبانی برنبیت سطے سے لیا ڈگری نیا وہ کرم تھا۔ معلوم میں جروم کل کہرائی تک ممندروں کا ٹیری معلوم کرنے کی بہت کوسٹ ش کی تی ہے دیکن اس سکے آب سے بیکر بارہ ہزاد فیط کی گہرائی تک ممندروں کا ٹیری معلوم کرنے کی بہت کوسٹ ش کی تی ہے دیکن اس سکے آب اور خیا استواب واقع ہوئے والاحمد آب اور خیا استواب

ادهراً دهر به و عصد میں موسے کی گری کا افر فرون تلف ہو اہے ، لیکن اس میں بھی کوئی کمیسا نیت نہیں ہواور مختلف موسموں میں اتنی کی بیٹی ہوتی رہتی ہے کہ اس کی بنا پر کوئی اصول نہیں تعین کیا جاسکا۔
کرمی کے زیاد میں دنیا کا سب سے زیادہ گرم صند آب نیلج فارس ہے جس کا گیر کھی اس زیاد میں ہو ڈگری رہا ہو ہور اس کے محال اور اسی طرح عطاستوا پر اقع ہونے والے بحر بند کے اور حصول میں بھی یا رش سے بہلے درج حوارت اور کم بات ہے ۔ جا بیان کے شالی مشرقی حصد آب ہا تھی ہوئے جا آ ہے ۔ جا بیان کے شالی مشرقی حصد آب ہا تھی ہوت ہور اور محسول میں بھی یا رش سے بہلے درج حوارت اور اس میں ہونے جا تا ہے ۔ ویا بیان کے شالی مشرقی حصد آب ہا تھی ہوت ہوت ہوئے والے ہوئے والے اور بر حصال والے میں میں ہوئے والے ہوئے والے اس کا افرائ میں کے افرائے میں موسم کرم چشے اُسے ہیں اور کمبی مرد ۔
سمندروں کے تاریخ پر مقدار نک کا اثر ہوتا ہے ، نینی جس حصد آب میں جتنا زیا دہ نک پایا جائے گا اُتا ہی میں دور موسم کی جس حصد آب میں جتنا زیا دہ نک پایا جائے گا اُتا ہم کا افرائے والے ، نینی جس حصد آب میں جتنا زیا دہ نک پایا جائے گا اُتا ہم دیا دو میں دور کو کا ۔

سمندر کابانی خالص با بی نہیں ہے، بلکه اس میں مہبت سی اور جیزیں بھی ملی ہوئی ہیں۔ اسوقت مک دنیا میں او عناصر دریا فت ہوسئے ہیں جن میں تیں سمندروں کے بانی میں سلتے ہیں، یہاں مک کم سونا اور جاندی بھی بانی میں موجود ہے، لیکن اتنی کم مقدار میں کر اس ہے کوئی تجارتی فایدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ نمک اور نمک واسے عناصر البتد اس میں زیادہ بائے جاتے ہیں۔

بحراتلانتک سب سے زیادہ نکین سمندرہے، اس کے بعد بحر آبند کا نمرہے۔ خطا استوار واقع بوقے والصحول میں نک زیادہ بایا جاتا ہے اوقط بین کے حصول میں سب سے کم فیلیج فن لیندا اور بوتھ نیا کا پانی نہتا اہت صاف ہے۔
سمندروں کے پانی کا نک نکال کراس کو بینے سک قابل بنا ناآسان ہے۔ اس کا طریقہ قدم سیاحل کھی معلوم مقا
اور اب تو خیریہ عام بات موکئی ہے۔

سمندر کے بان کو گہرے نیلے رنگ کا کہتے ہیں جو بنظا ہے بچے معلیم ہوتا ہے، لیکن ثنا ید حقیقت بینہیں ہے، آپ الرماندی سے اسکو دکھیں توجیجے بلا بانی بنزنظرا سائے کا ،جس کا سبب یہ ہے کا اس میں ریت ملی رہتی ہے۔ گہرے حصول میں بھی بعض جگہر زنگ منزنظر آ باہے، جس کا مبیب ان بیشیا دکیڑوں کا بھنڈ ہے جو تھوئی مجھلیوں کی غذا کے مئے قدرت میں بھی بعض جگہر زنگ منزلا آ بارے بین بانی کا رنگ عام طور پر فیات منزلا تھا کی اور بحر تہذہ و بحر بایسند کے منطق کم متدلہ میں بانی کا رنگ عام طور پر واقعی نیلانظر آ آ ہے، لیکن جننا آ بے تعلی منالی کی طرف بڑھے جائیں گے، آئی بھی زیادہ میں بوتا جا سے گل بہاں تھی کے واقعی نیلانظر آ آ ہے، لیکن حرف منزلا کی انگرا ہے کا دیکر آجم کا نیلگوں رنگ بہت مشہور ہے، لیکن صرف مشرقی حصد کا بھی تھی میں کے واقعی نیل کا بانی خالص میزلا کی کا دیکر آجم کا نیلگوں رنگ بہت مشہور ہے، لیکن صرف مشرقی حصد کا بھی تا میں میں کا بانی خالص میزلا کی کا دیکر آجم کا نیلگوں رنگ بہت مشہور ہے، لیکن صرف مشرقی حصد کا بھی تا میں کا بانی خالص میزلا کی کا دیکر آجم کا نیلگوں رنگ بہت مشہور ہے، لیکن صرف مشرقی حصد کا بھی کا میں کا بیان خالط کا بانی خالص میزلا کا بانی خالص میزلا کے اس کا دیکر آجم کا نیلگوں رنگ بہت مشہور ہے، لیکن صرف مشرقی حصد کا بھی کا دیکر آجم کا نیلگوں رنگ بہت مشہور ہے ، لیکن عرف میں میں کا بانی خالے کی دیکر آجم کا نیلگوں رنگ بہت مشہور ہے ، لیکن میں کا بانی خالے کی دی کی میں کی میں کا بانی خالت کی میں کی کر آجم کی کی کو کی کی کر آجم کی کا نیا کی کا دی کر آجم کی کر آجم کر آجم کی کر آجم کی کر آجم کر

مغربی صدکامایل بہری ہے۔ دیگ کا تعلق پانی کی صفائی سے بھی ہے۔ لینی بانی جتنازیا دہ صاف ہوگا، اتناہی زیادہ نیلوں نظر آئے گا۔ پانی کی صفائی دیکھنے کے سئے سفیدر سے ہوئے گول توب، اندر ڈاسے جانے ہیں بہاں تک گدہ انظر آئے ہیں۔ جنائی اس طریقہ سے سرگاسو( ہعت صحوم حصل ) سمندر کا پانی بہت زیادہ شفا ن معلوم ہوا ہے، کیونکہ سات فعط تطرکا توا، ۱۱۹ فعط کی گہرئی ہیں بھی دیاں صاف نظر آتا ہے، برخلات اس کے بحر شمالی میں ۱۲ اور اندط کے درمیان ہی نظر سے فائب موجاتا ہے۔ پانی کے اندیکر فوں کے نفوذ کا بھی تجربہ کیا گیا ہے، جنائی معلوم مواسعے کہ جروب میں یارہ ہزار فنط تک روشنی کا اثر پایا آئے، لیکن جب ڈاکٹر بیت ( صف عدہ کا کر سف کی کے درمیان کی تو دو ہزار فیط کے بعد انکو سے نامی کی کو دو ہزار فیط کے بعد انکو سوائے تاریکی کے خواط آتا تھا۔

الرول کی پرری ضخامت و قوت کا اندازه بھی کھلے ہوئے سمندرول ہی میں ہوسکت ہے۔ کیونکہ دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی جھیل ایسی بنیں ہے جہال لہرس ابنی قوت کے ساتھ اُسطین ۔ بحر آنلانگ ، بحر مِنداور بحر باسفک میں چونکہ موابہت زورسے جہاں لہرس ابنی و بال موجل کو پوری قوت کے ساتھ اُسطینے کا موقعہ ملتا ہے مشہورہ کہ سمندر کی لہر بیبالا کی طرح اُسطینی ہے اور دہ واقعی ایسی ہی معلوم کھی ہوتی ہے ، کیونکر جب سلسل اونجی اونجی لہر بی اُسطی معلوم کھی ہوتی ہے ، کیونکر جب سلسل اونجی اونجی لہر بی اُسطینی بین اور با بی کے تقییط وں سے جو چھیئے اُر اُر کر آتے ہیں ان کے اندرسے سامنے کی فضا دھند کی ہوجاتی ہے اور لہوں کی بندی بہا رہی کی طرح نظر آتی ہے طوفان کے وقت لہوں کی بندی بہا رہی کی طرح فظر آتی ہے طوفان کے وقت لہوں کی بندی بہا رہی کی طرح فظر آتی ہے طوفان کے وقت اور کہوں کی جو فی کی بیونے میں اس کی بندی می بوتی ۔ طوفان کے وقت اور میں سکون کی حالت میں اس کی بندی ، وقی سے نیادہ نہیں ہوتی ۔

اُلُم بواکار خ بھی وہی ہوچ سمندر کے بیجان کا ہے اور اس کی رفتار زیادہ ہوتو لہروں کا تسلسل بہت بڑھیا آ ہے۔ لہوں کی قوت و طعلواں ساعلوں بربہت بڑھیاتی ہے۔ بحرا تلانتک اور بحرشمالی میں لہوں کا دباؤنی فراع فیط مر باش دریافت کیا گیا ہے، عالا تکر مرک کو شخطے والے رو کر گالو باؤنی مربع فیط ایک طن کے قریب ہوتا ہے۔ سمندر کی تیا ہ کاریاں توظام ہی ہیں، لیکن اس کادیک تعمیری مبلو بھی ہے۔ ہم سال کے عسم میں برطانیہ کی بہر 4 اکم اکم وریا کر دریا مردمونی تو مرام ہر ادا مکم ورسری فیکسمندر سفے دسے بھی دی۔

معندرے افروتنی دولتیں نیہاں ہیں ان کا اندازہ شکل ہے الیکن میب سے بلری دولت اس کا ممنیشیم ہے۔ یا ایک چکدار دھات ہے جس کی جا دریں اسلامیں اور ستون دینے و بن سکتے ہیں ، اور نئی د نیا نے امیدیں قائم کی میں کہ آیندہ تام مکانوں کی تعمیراسی دھات سے ہوگی اور کرہ زبین ان تعمیروں سے مبل کم مبل کم ماک کم فیا ک کرنے لگے گئی ۔

انوازه کیاگیا ہے کہ جو اشیا رسمندر میں یائی جاتی ہیں وان کے بہلے حصد سے ، الکھ طن گنیشیم ، گیارہ کمرور مسر لاکھ طن نک، و کرور بھ لاکھ طن چاندی ، مسر لاکھ طن سونا صاصل ہوسکتا ہے۔ مونکا بھی سمندر کی بطری ووات ہے جبسکا علم عمد قدیم کے انسان کو بھا، اور موتی کی قدر وقیمت توخیر بھی کے معلوم ہے۔

گہری جھیلوں میں سب سے زیادہ مشہور سائبریا کی بیکال جھیل ہے حب کی گہرائی کا اوسط ، ۱۳۵ فط ہے لیکن بعض جگراس کی گہرائی اس سے دوجید ہے۔ افر تقیر کی جھیل ٹنگا نیکا دنیا کی سب سے لمبی جھیل ہے جو ، ھام سین کے جلی گئی ہے اور گہری بھی بہت ہے لینی بعض متفامات پراس کی گہرائی ، ، ، م فط ہے ۔

یوروپ کیسب سے بڑی جھیل لڈو کا ہے جو روس اور فن کینی طرکے درمیان سرعدبروا تع ہے اس کار قبرسات ہزاد مربع میل ہے، لیکن گہرائی بہت کم ہے بعینی حرف ، س عفیط ۔

اس دریاسے ۱۳۵۰ مربع میل زمین میں آبیاشی ہوتی ہے جوامریکہ کاایک تہائی حصہ ہے۔ دریا ہے امیزن کھی چار ہزارمیل کا لمیا دریا ہے ادر اس سے ۲۷۴۰۰۰ مربع میل زمین سیراب ہوتی ہے یہ دریا اتناج والہے که ۱۳۵۰ میل مک اس میں بڑے بڑے جہا ز جہا وجلے چاتے ہیں اور د، همیل کہ جھوٹے جہاز۔ اس کی گہرائی کا ادسط ۱۶ قط میل مک اس میں بڑے بڑے جہا دیلے چاتے ہیں اور د، همیل کا ہوجا آ ہے۔ اس کا دیانہ ۲۰۰۰ میل جوڑا سے سے۔ بادش کے دیانہ میں اس کا پارٹی کی بین کہیں کہیں۔ همیل کا ہوجا آ ہے۔ اس کا دیانہ ۲۰۰۰ میل جوڑا سے دریائی بی دنیاکا بنهایت مشبور دریا ہے۔ یہ ۱۹۷۰ میل لمباہے، لیکن رقبہ آبیا شی بہت کم ہے۔ بعض دریا ایسے بھی ہیں جو اپنا داستہ برلتے رسبتے ہیں۔ مثلاً مسی پی، یاشمالی عبین کا یکو (مصرہ: جم مدی) عالمی بعض ایسے دریا بھی بیں جو سمندرمیں نہیں گرتے۔ ان میں وسطِ ایشیا کا دریائے طارح بہت مشہورہے۔

دنیای سبسے اونجی آبشارا مرکیہ کی ونی زولائے۔ یہ ایک میل کی بلندی سے گرتی ہے اوراتنا شور پرواکرتی ہے گویا ہزاروں گھنٹے بجائے جارہے ہیں۔ ہندہ سینان میں آبشار جوگ جو ( محمد سکم معمد ان محمد کا کہ میں واقع ہے ، مورہ فط کی بلندی سے گرتی ہے ۔ برٹش کا گنا کی ایک آبشار ۲۹۸ فط کی بلندی سے گرتی ہے اور الم فط کی تو بالک عودی شکل میں گرتی ہے ۔

چوٹری آبتاروں میں امرکیے کی نیاگرا بہت مشہورہ جس کی چوٹرائی چار مزادفط ہے ، اس کے بعد افریقہ کی

كى آبشار وكتورياسيد-

#### ل-احرصاحب كے افسانے

انشائے لطیف: داردوادب میں صاحب "لالدخ" کا نام مختاج تعادف نہیں اورافسا فرنسی میں جمعیار ل۔ احدصاحب فیبش کیا ہے وہ ابنی جگرایک مثال ہے۔ ان کام افسانه ملم وحکمت، جذبات، واردات اور نفسیات کی بولتی تصویرا دراردوا دب میں متقل اضافہ مجرا ہے یہ جیندا فعانوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کواگر سلاست زبان کے ساتھ نفسیات شباب اور جذبات من وشق کی میجے نقاشی دکھیا ہے اور ا دب و شعریت کا ذوق ہے تو اس مجموعے کو دیکھے، بوب فیتن سومفیات۔ تیمت مجلد دورو بریہ۔

نعمات: - اسمجود میں جناب ل- احمد صاحب کے ساتھ بختے ترین ضانے اور اوب پارے شائل میں، جیے نظری شاعری کے شد پاروں کا ایک وجد آفریں کا زامہ کہا جاسکتا ہے۔ اُردو کی لطافت ونفاست کا انداز و کرنے کے لئے اس انتخاب کا دیکھنا از لب هزوری ہے۔ ۲۳ اصفح ۔ قیمت مجلد ایک روبیہ۔

ژور گی کے کھیں : ل - احد صاحب کی ہارہ کہانیوں کا نیام جو دہے جس میں معاضری خوابیوں اور فلاکت زدہ ملے کی زنرہ تصویریں کھی جاسکتی ہیں - ۱۵ صفحات تیمت مجلدایک روپید -

محبّت كا فساند: - يا ايك طويل فسانه بحبس بي ل احدصاحب في مرت ازدواج سع بحث كى ب الكيويس غايت تقييف ك سائد سائد اس كابر باب ايك منقل فسانه به اور برباب بين معاشري وافلاتي مسابل برحكيما فه نظر الكي ب سائر هم تين سوصفيات قيمت مجلد دور وبير -

# ير الحر

سب کی آنھوں میں آنسوستھ۔ اب ، جیا، بھائی اورسب رشتہ دارر ورسبے ستھ، کیونکہ آج بالیش کی وہمتی ہورہی تھی گرسب کے دلوں میں سلی سی تھی، کیونکہ ان کو تین تھا کہ اپنے فاوند کے گھر جا کر اس کوخرور مکھ سلے کا جواس کو اپنے باب کے گھرس نہ مل سکا تھا۔ اس نہونے سے کسی کو بہت کم سکھ مل سکتا ہے۔ سب بالیش کو گھرسے ہوئے ستھے اور آنکھوں میں آنسوہی اور آنکھوں میں آنسوہی اور آنکھوں میں آنسوہی اس نے اپنے دل میں خوشی کے بائے طول ہے وال میں خوشی کی بائے واس کا نام ونشان کہیں نہیں ملا۔ آنے والے ذائد میں بھی دور مگ اُس کی نظر کئی۔ اُس نے اپنے دل میں خوشی کا بہتہ نہا ۔

بہت دنوں سے بالیش اور روب ایک ہی مقام کی طون منزلیس سے کرتے چکے آرہے تھے جہاں وہ دونوں
ایک ہوجادیں گے۔ آخر کو دونوں نے بہا بہن مزل پارٹھی کر لی تھی اور اس مقام کا نظارہ بھی وہ کرنے لگے تھے۔ جاری
زندگی من بہا منزل ہوتی ہی ایسی ہے کہ جب ہم کسی سے قول قرار کرتے ہیں تواس کو پراکر نے کا ادا وہ ہمارے دلوں
میں ایسا سماجا آہے ، جیسے کم میں کی جڑز میں میں ۔ اور بہی مجبت کی بہلی منزل ہے ۔ اس منزل کو پارکر کے دولول بھی
میں ایسا سماجا آہے ، جیسے کم میں کی جڑز میں میں ۔ اور بہی مین ایسا بیول کے منظر ہوں ۔ بلکہ تبا ہیول کے منظر ہوں ۔ بلکہ تبا ہیول کے منظر ہوں ۔ بلکہ تبا ہیول کے منظر ہوں کا مواور آئے ہڑ سے
بہتے ہوئے کا خیال نہیں کرتے جا ہے آئے گئت تبا ہیول کے منظر ہوں ۔ بلکہ تبا ہمیول کے منظر ہونے یہ برا موتو وہ بھی ای تبا ہمیوں میں فنا ہوجاوی
برا دوکر دیتے ہیں تاک اگران کے ایک ہوجا نے کا مقام ان کی پہونے سے باہم ہوتو وہ بھی ان تبا ہمیوں میں فنا ہوجاوی

یبلی مزل ان دونوں کے نظروں کے سامنے بہلی مزل کے آئے کوئی مشکل نظرند آر بی تھی اوا کی دوسرے کا مل جا ادونوں

ان دونوں کی نظروں کے سامنے بہلی مزل کے آئے کوئی مشکل نظرند آر بی تھی اوا کی دوسرے کا مل جا ادونوں کے داریا معلوم موالت کی بیت جا کہ اور دوسول کے اب جا سیار کے بات کی اور دوسول کے اب جا سیار تھے۔ کمر بالیش کو توجہ و کھیا تھا کو کسک کا نور کھی تھا۔ گر بالیش کو توجہ و کھیا تھا کو کسک ادمان روب بورے کو سام کی تھا ہے۔ اور دولت اب وولت دسہی، روب کے باس محبت کا تو ذخیرہ معت اور الیش محبت کی بات میں محبت جھیا ہے میٹھی تھی ۔ اس کے حرفے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے اور الیش محبت کے باس محبت کی بات میں محبت جھیا ہے میٹھی تھی ۔ اس کے حرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے مالی ہوسکتی تھیں۔ کم واس سے دالی میں محبت جھیا ہے میٹھی تھی ۔ اس کے حرف کے معرف کے معرف کے کو اس کے دالم میں کو اس سے دولت نہیں۔ اس سے دان دونوں کے سانے میں کو کروائل ہوسکتی تھیں۔ کم واس سے دالم دونوں کے سانے میں کو کروائل ہوسکتی تھیں۔ کم واس سے دالم دونوں کے سانے میں کو کروائل ہوسکتی تھیں۔ کم واس سے دالم دونوں کے سانے میں کھیل کی دونوں کے سانے میں کو کروائل ہوسکتی تھیں۔ کم واس سے دولت نہیں۔ دولت نہیں۔ دولت نہیں۔ اس سے دان دونوں کے سانے میں کو کروائل ہوسکتی تھیں۔ کم واس سے دولت نہیں۔ د

کی خواہش کو کیا کیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کی شادی کسی بڑے گھرمیں ہواور ان کے ساتھ ساتھ دنیا کی رکاد ڈوں کو کسے مارکیا جاوے ا

ره دور وسیسے بدی بیر سی است کھی دیکھ کتی ہے۔ دونوں کر بہلی منزل سے بار ہوتے دیکھ کر دنیا والے آپکھ بھالے تے ہوئے ایک دوسرے کو مسکل سی کھی دیکھ کتی ہے۔ دونوں کر بہلی منزل سے بار ہوتے دیکھ کر دنیا والے آپکھ بھالے تے ہوئے ہوئے الیش کے باس آئے اور بولے '' ارسے بیکیا کیا۔ تھا دی جھو نکنے کا ادا دہ کر لیا ہے ۔ ان طعنوں کے آئے ایک انسان کہاں تک کھڑا رہ سکتا ہے ! بالیش کے بتا کو ان طعنوں کے ساتھ اس کی شادی کے ساتھ اس کی شادی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ۔ در وہ کے ساتھ اس کی شادی دہوں کی۔ دہوں کی۔

بالیش نے اپنے فاوند کے ساتھ بڑے گھرس قدم رکھا۔ اُسے ایسا معلوم ہوا گویا ایک سنسان جنگل میں ڈالڈ ہے جہاں اس کو کوئی بھول نظر نہیں آیا۔ اپنے دل کے بھول کو۔ ٹوٹے ہوئے۔ مرجھائے ہوئے بھول کی نبکھر می کو۔ وہ راستے میں مکھیرتی میلی آرہی تھی اور پہاں بہوئنی تو اس کے دل ہیں دہک کا بنتہ نہ تھا۔ با دِخزاں آئی اور باغ کو اُجاز کرگئی۔

بڑاگھر۔ ہاں بالیش نے دیکھاکر گو تولمبائی چوڑائی میں بہت بڑاسہے۔ بتین منزلہ مکان آسمان سے بائیں کرر ہا ہے صحن اتنا بڑاکہ ہزاروں آ دمی اُس میں مجھے سکتے ہیں! کمرسے بھی کافی بڑے نقے استے بڑے کوان میں بالیش کی نظر بھی کھوچاتی تقی۔ غض کے کھر تو واقعی بہت بڑا تھا۔!!

برا للمركي سي كيفيتين يمي باليش كولمين

اس کے کا ٹول میں قبقہوں کی آواز بھی آتی تھی اور ان تہقہوں سے بلندایک سر بلي آوا ( بالیش کے سینے کو چیرتی بھاٹتی مکل جاتی تھی ! ایسا توبڑ سے گھروں کا قاعدہ ہی ہے نہیں توبڑا گھر کیسے معلوم ہمو ! میرسادی بہت اچھی ہے " بالیش کہتی

و مگرتے کیسے خربی عاسکتی ہے ، دوستول نے مجھے پارٹی برمجبور کرلیا ہے اُس میں بھی توروبہ خرج ہوگا پارٹی کے لئے روبر نہیں۔ مگر بارٹی شکری تو ناک جوکٹ جا وے گی۔ بڑا گھر کیسے رہے گا۔ دولت کو دو نوں باتھوں سے حرف کرتا ہیں تو بڑے گھر کی نشانی سے رہارٹی کے سئے تو۔ دو پر کہیں سے لانا ہی پڑے کا ۔۔۔ سادی کے لئے نہیں۔ جاہے وہ کشنی ہی اچھی ہو!

" كم من إره بي كيول آسة"

"ارس ماسترس دوست روك بياكرس توكيا أن سع باغد جوط اكر بجاك آياكرول ---- ور "ايما قاعده عارست مركانبس سر بوس كوول ك قاعدول سويلنا بوكا- بهاس مركز بواإ المي ماسكتي "ارب آج ببالے کس نے توڑ دئے" اور بالیش کی طرف نگاہ کرکے کہنے لگی ۔" یہی ہوگی" ببار بالیش کے سامنے آکرگرا اور ایک مکمڑا بالیش کے ماتھے سے لگا!

مبليك روزان فوليس كتوكهال سيراويسك

ورا جي بي توبال تواا عي اس كبعد دوآنسو البي أمين يركركك -

"بس جب ره اَمير، اُمير، وكرحيه هنتى با آج نگ تير سنسسر هي مير، او پرشير موكر نيمره استان با استان مير مير او پرشير موكر نيمره استان با با مير سند كاكام نهيس كربيك كرجواب دين "

" إن مرب كرمي التفاوكر موسقاي وه محى توجواب ألط كرنهي وسيق "

بالیش کا سیند چرتی بویس به آوازین نکل جانیس اوروه سرد آبیس بهر کرره جاتی-ان سرد آبول کاخیال اُسط بنان کبھی ہمیں کیا تھا۔ اتنا بڑا گھر ہے جہال دولت کی بوجھار ہوگی ۔ اتنے آدمی ہیں۔ لڑکی کے لئے ان کوسکوہی سکھ نظر آرہ تھا۔ گر بالیش کا دل جان تھا کہ کتنا سکھ اُس کے پاس ہے۔

اگردل ایک ہی طرف جما موت تکلیف، تکلیف محسوس نہیں ہوتی ا اگرایک بہوکوایک ہی گھرکا خیال ہوتو وہ یہ سوچ لیتی ہے کہی میرا گھرے ۔ چاہے دورخ ہو چاہے جنت ۔ اس میں کسی دکسی طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے ایسی صالت میں تکلیف بھی سہی جاسکتی ہے گرجب تکلیف دیکھ کراس کا دل کسی اور کا خیال گھینچ کا آم جوتو تکلیف میں دونا دکھ معلوم ہوتا ہے! رات دن بالیش کو پی خیال ستا آکد اگروہ ویاں جاتی توایسا کیوں دیکھنا بڑا۔ بالیش فی میں سوجا بھا میں رقب سے میں حال کہ دیا کروں گی ۔ ادے ۔ وہ تو بید ہی میراسب حال جانتے ہیں ور اس کے مند پر شرم کی لال جملک دوڑا تی ایسی اس نے انگیوں پر جینے شمار کئے تقویم میں اس کے تقویم وال کہ ویا کروں گئے۔ انگیوں پر جینے شمار کئے تقویم میں کہاں ہیں۔ آم ہی گئے ہی وہ یہ خیال کرک اعبل بڑتی تھی کہاں ہیں۔ آم ہی گئے ہی

کبھی اُس نے یہ د جاتا تھاکہ روب ہیں اُسے اتناہی چاہتا ہے جتناوہ اسے اِ در ادہ میری دلی مراد بن انظم ہی فی ! "
وہ خوشی کے مارے اُجھیل بڑتی تھی ! کرکیا معلوم تھاکہ اس کی خوشی کھیں تک نہیج نے گی اور د نیا میں اسے بہت
سے آدمی ہیں جو دوسروں کی خوشی سے حسری کرتے ہیں ۔ جب ٹیکے کی رسم ہوئی تو اس نے سوچا۔ جلوجھٹی ہوئی ۔ اب
ہمیں کون ایک دوسرے سے مبدا کرسکتا ہے۔ گراڑ کیوں کو اپنے اوپری تھوڑ سے ہی ہوتا ہے۔ خواہش بیا ہوتی ہے انکے
دلول میں اور بوراکر نے ذکر نے کاحت حاصل ہوتا ہے دوسروں کو ۔ ان کو آنکھیں بند کر کے ۔ ہون ط و باکر۔ سے زبان
کائے کی طرح جس کے ساتھ یا نرھ دیا جا وہ ۔ چلا جا نا چاہے ۔

رات کے ہارہ نکے گئے تھے۔ اور وہ بالکل تنہاتھی اعمین انسان اپنے آپ کو تنہائی میں بھولیا آہے۔ بالیش نے بھی اپنے آپ کو کہیں کھودیا تھا۔ اس کا فاوٹدا نر آیا۔ طیع تھی نگا ہوں سے اس نے بالیش کی طرف دیکھا اس کے ماتھے مرحمہ ماں طاک کیں۔

م باليش إ" اس في بكارا

باليش في وادنبين سى-اس كرسائ توبيال تعينيك كامنظر عقا-

" باليش، يهال توا"

مرس خرات كيا ہے، اس نے الته كير كرا مفانا جا اليش ولك براى!

"مجھے لیمیں مبھارسینے دو"

Accession Number.

" آخرتورات بركيوں روياكرتى ہے" الديث مركت

اليش حبب تقى .

"مين جودرتا تقار دسي موا-يس بيط سع جاناتها كرتمهاري سكائي دوسري عكرمولكي هي"!

تهورای درسنام اور بیرگری سانس ادر میرسد!

"إلى اليش كم معسف كل يوا.

" ال الفس مورسي ميس"

دونهيس آول کي "

کرویس اندهرا بوگیا -- اس کے بعد وہی جواجر قام بڑے گھروں میں غریب بہو کے ساتھ ہواکر آاہے وہی قاریک رات إ چارول طرف اندهرا - کمراندهری کلیوں کو بارکرتی بوئی بالیش کہاں جارہی تھی! دو سرے دان - بالیش کر تیا گھا نا کھا رہے تھے - تقالی جھوٹر کرایک وم کھڑے ہونے گئے۔ معلم کی مالیکن میں آت بال کہاں!"

اليش كمنهمي زبان موتوبوك

و در در جا در د الله الوكر مين جوما إله كيا ب إبول توسهى"

بالیش اینے یا وُں کے الکو تھے سے زمین کررینے لگی۔

" دربه تیرے منعه پرلال لال نشان کیسے میں۔ یہ تیرامنھ کس نے نوج ڈالاسے میں الیش کی آنکھوں سے آننو نزر لگر

بنا و انھیں نے اس سے آگے کھونہ کہاگیا ۔ وہ رویزی ادرائے کمومیں کھا بے برجا کری ۔ بتا دو رستے موسی سے آگے کے درکھا۔ بالیش جل اُنٹی ۔ بوٹ اس کے بیچھے آئے ۔ بیٹھ پر ہاتھ دکھا۔ بالیش جل اُنٹی ۔

و بيشوس كيا موا"

ديها توويال سل يرسع عقه!

ياؤل تلے سے زمین نکل گئی۔

اس کے جیا۔ بھائی۔ بہا اور محلہ کے بڑوسی سب باتیش کے جاروں طرف تھے اِکہ بھی انھوں نے لگا لگام باتیش کو زصت کیا بھا اور اسٹیر باد دیا تھا کہ سدا نوش رہے اِ اُس دفت ان کے دلوں میں تسلی تھی کیونکہ باتیش الم جارہی تھی لیکن اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بڑے گھرکے لئے کتنی بڑی تھیت اواکر نا بڑتی ہے۔ بالیش جاریا کی برلدیلی ہوئی تھی اور سب جاروں طرف خاموسٹس کھڑے تھے۔

مشنكرسروب بطناكر

بكارك يراني يرج

مُنگآر کے مندرجُ ذیل برہے دفر میں موجود ہیں جن کی دودو تین تین کا پیال دفر میں رہ کئی ہیں جن اصحاب کو خرورت ہوطلب کرلیں تیمیتیں وہی ہیں جرما شنے درجے ہیں :-

(سلاع ) جنوری هر- (سلام ) منی مهر- (سلام ) جوادی تا دسم مهر فی برج- (سلام ) برج- (سلام ) برج- (سلام ) برج- بنوری ار- فروری تا دسم (علا وه ایریل اکست واکتوبر) مهر فی برج- (سلام ) فروری وجلاتی مهر فی برج- اکتوبر هر- (سلام ) جنوری بر- فروری تا دسم (علاوه مئی تا اکتوبر) هرفی برج- (سلام ) جنوری مر- اکتوبر از مناب برخ از مناب بردا فائل مدر- منجر نگار کھنوگ

# مخدوم کی شاعری

جب کسی قوم کی عالت تباہی اور بر اوی کے عرف الگیزانجام کو بیو پنج مباتی ہے بہتی اور تنزل کے احساسات اسکا مقدربن جاتے ہیں۔ اس وقت نظام طبعی کو برقرار دکھنے کے لئے زاد کروغیں برلتا ہوا ایسے ایسے بغیران من اُ مقا آہے جن كابيام احساسات كوجكالم اور ذمنى انقلاب برباكراب بهيندست يهي موتا چلار ياب اور آينده يمي ونهي رسه كا-ادب جدید کی فیمرکیم گورکی نے اوب کے دھارے کوانسان کی بے بیاد کی اور زندگی کی فوص موانیوں سے دوك كريه كيف كساخ جيور لياكر أندكي ابرالآ باد تك رسع كى بم اس كارساز حقيقي بين قيامت بيي موكى كم روح الاجتماع داور محشرين كواستبدا دكويميشد كم العجبنم رسيد كردسيا وكوركى سلح اورانسانيت كى تباه كاريون معنفرت كرا موا ايك بيام وسد كياكستم رسيده انسانيت انسانيت كحقوق يفاصبان فبضد اورايس مام إبندي كوفناكرد اجائ اورايسانظام بناياجاك جوانسانيت كمقاصدى ترجماني كرس مصرف ترجماني المافيجبرول ك الله والمن المراعد الس كايه بيام زماند كمعاشرتي حالات سياسي عقائرا وراضلاتي رحبانات كالمنيند وارتفا اسى كے اس كے پيام ميں زند كى سبع-اس كتا ترات ميں عصرف اس كا وطن بلكسارى ونيا بھى كرون في الكاربى بى اس بيام كوسمجين والول في تنزل وانخطاط كوفناكى يُردمين سلاف كي كانقلاب كرسا تقيميان وفا إ مرصل ا حساسات كى ان بىيادىيول ئى بىندوسستان مىں قاضى ندالاسلام كوبىداكيا ، جرائيوں كے اندھرس فون اكل مثل اور آتشكده استبداد كامنهم وسرد كرف كے اللے است ميدان ميں بيد است قامني كى التيل كيتول فادب کے دھادے کارخ بدل دیا۔ ملک کے سنجیرہ ادیوں اور شاعوں نے قاصنی کے دبستاں میں ابنے سے ملے کرل اور ابنی استعدادسے جدیدا دب کوعبارت بنایا مخدوم بھی ان کے مقلدین میں سے ایک ہیں اوراپنے سائے ایک رفع مقام سکتے ہیں۔

مخدوم حیدرآباد سکی باشندس اورجامع عنانید سک ایم است میں اورجدیدادب کے علم برداروں میں یا ترقی پیند شعرامیں حیدرآباد کی واحد غایر دگی کررہے ہیں ان کی شاعری کا آغاز سلس واج سے بواج پکہ یہ ہی - اسب میں سقے۔ کالی کی آزاداور زمکین ڈنر کی میں اعمول نے جو کچھ کھا دہ اس بات کی تصدیق کردیا ہو کہ ادیب یاشا عم چې گفتا به وه زماند کے رحجان سے متاثر موکر گفتا سے مخدوم پرهی پهی بنی و مزاحی نظر ن اور رو مانی شاعری سے اس عرصد میں شق موتی رہی ۔ "بیلا دو شاله" مخدوم کی بہی شاہ کا دطنز ینظم ہے - بیاب واقعہ ہے کہ اوبی تطاف توں سے مطویہ ایک بہتر من طنز ینظم ہے اور اوب میں اپنے لئے ایک رفیع مقام کفتی ہے۔ اس کے بعد مخدوم رو مانی شاعری کے میدان میں گھوستے رہے۔ مخدوم مہت کم کہنے والوں میں سے ایک بین اور اُسی دقت کہتے ہیں جبکز زندگی ان سے تعاصا کرتی ہے اور حیات ایفیس اکساتی ہے۔ وہ اُسی وقت کہتے ہیں جب کئے کے عالم میں بوتے ہیں۔ یہی وج ہے کہ مخدوم کی شاعری میں ایک خاص اثر اور خاص جو شرب ہوتا ہے۔ مواسی جو شرب ان کے دومان کا آغاز کھیتوں میں بانی کے کنا رہ بوتا ہے۔ میدور مرمدی سے معمور زندگی میں سے دوآتشہ کے مزے لیتے ہوئے خلوت معصوم کو رشک طور بناتے ہیں۔ وہ اسی پریم سے سازمیں

ا مارت تھے بیطے عشق کے زریں تنفیذیں تمناؤں کا طوفال کروٹمیں لیدا تھا سینے ہیں جو جو لیتا میں اُس کودہ نہا جاتا ہیں ہیں اس کودہ نہا جاتا ہیں اس کودہ نہا جاتا ہیں ا

بهبی که بین کارے یا دست ایکی میں بانی کے کن رے یا دست ایکی شاع کو درگینیوں میں بانی کے کن رے یا دست ایکی شاع کو درگین سیاب جب آنا در کھیے تو کہد سینے کہ:
وہ کیا آنا درگینی راگنی درگیں سی سے باب آنا درگینی دراگنی درگیں سی سے باب آنا کہ بین دراگنی درگیں سی ہے باب آنا کہ بین کے بلانے جو درتما مسی ہے باب آنا کا بین کی سے باب آنا کی سے باب آنا کا بین کی سے باب آنا کی سے باب کی سے باب آنا کی سے باب کی سے باب آنا کی سے باب کی سے باب کی سے باب کی سے باب آنا کی سے باب کی کی سے باب کی باب کی سے باب کی باب کی سے باب کی سے باب کی باب کی باب کی سے باب کی سے باب کی باب کے باب کی ب

جب وه آنا دور حیا کے بوجھ سے سرقدم بربغز شیں ہوئتی آدفضا میں اس زنگین بدن کی لزستین مستر ہوجا تیں جس سے شاعر کے رباب دل کے نار در بین سلسل جنبشوں کا آغاز ہوجا آ۔ مخدوم اسی پرم سے نسار میں کہ بھی کسی کے انتظار میں وہ گدا زبعری تابیں الابتے ہیں کرسالا احل بھی انتظار میں محوالیہ بدکلی سی محسوس کرتا ہے ۔ جائے ہوئے الدسے بھی مند کی ستی میں غرق ہوجاتے ہیں کہ بدیتے ہیں کہ:منید کی ستی میں غرق ہوجاتے ہیں لیکن مخدوم جشم براہ اور فقش حیرت بنے ہوئے گدا زکے عالم میں کہ دیتے ہیں کہ:صرح نے بینچے سے استھتے ہوئے انگر الی کی
اوصیا تو بھی جو آئی تو اکسی کی آئی

میرے محبوب مری نیند اُڑانے والے میرے مسجود مری روح بہ جھانے والے اب بھی آجاکہ مرب سجدوں کاارمال شکلے تیرے قدموں بے مری جان مری جاں سکلے ان کی اس رو انی شام ی میں مینے ایسامحسوس کیا ہے کہ شخص کے ول کی دھر کئیں بنہاں ہیں۔

کالج کی زنر گی بھریہ اسی احول میں رہے۔ کالج کے آخری ایام میں جب تقبل سے قریب ہورہ سے اور جدیہ ادب انھیں متا ترکور ہا تھا ان کے تصور حیات میں ایک تبدیلی بیلا ہوئی انسانیت کا اندر و نی انسطاب سلسل کائی انہی بہا سال کائی انہی بھوک ، غریبی، بے روزگاری، ظلم واستبداد زنرگی کی قدامت ادر بجھا ہوا بن یہ سب اپنی بہا سال نے لگے۔

برادی بھوک ، غریبی، برطرت بہی بر با دیاں نظر آئے لگیں۔ می وم نے دیکھا کہ ان کا دطن جہل، فاقہ، بھیک، میماری ادر بخاست کا مسال سے جور وانیوں کا غلام ہے اور جس میں سدوں کا جذام برورش بار باہدے ۔ مخدوم کی بھیرت نے دیکھا کہ ایک ہوگورو گئش تھری ہوئی نعش ہے اور جس میں سدوں کا جذام بو ا

ایک قبرستنان جس میں موں نیاں کیجہ بھی نہیں۔ ایک فیگی روح ہے حس کا مکان کوئی نہیں۔ یہاں ایک ایسی سلسل رات ہے جس کی نسیح ہی نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ جا ہتے ہیں کہ اس زمین موت پر در در کو ڈھایا جائے گا

اك نئى دنيا نيا آدم بنايا عاسة كا

وہ اس دنیا کو ڈھا دیٹا عاسبتے ہیں وہ بہاں کی فرسودہ زنرگی کے نظام سے باغی موجاتے ہیں۔ ان کا وطن حس کی سے کاریوں سے و کھی نہیں تھکے وہی دطن جہال کھی

عشرت ومبیش کی حب جاکه فرا و انی تقی جس جگر عباره فکن روح جہاں بانی تقی

إلى اسى جد مخدوم ك ول زارسفيد و كيهاكه: -

خون دہنقال میں الات کے سفینے تھے روال سرطرت عدل کی علبتی ہوئی میت کا دھوال

يه وه بنصيب واقعه تفاجس في مخدوم كولاكادكركها كدوه اس نظام كى دسجبان أراد سه اصلاح مرض كالسجع عسلاج نبيس بلك انقلابي دردكالسجيح در ان مه -

مخدوم فے محسوس کرلیا کی خطاب کے خواد کوانسان اور دشمنِ جال کو گہبا نہیں کہا جاسکتا وہ کہ اُسکتا وہ کہ اُسکتا وہ کہ اُسکتا وہ کہ اُسکتا ہوں کے کہ اُسکتا ہوں کے کہ اُسکتا ہوں کے کہ اُسکتا ہوں کے کا محد ہواں سے میوان بہت کھیل جگا ہوں ہے جاں سے میمان بیات کھیل جگا

اب بیکھیں نہیں ہوسکیں گرجونکہ یہت کھیلے جا چکے دہ انقلابی اپنا مرعا بنالیلتے ہیں کہ:-وقت ہے آؤ درعالم کو دگرگوں کردیں قلب کیتی میں تناہی کے شرارے بھردیں

و ایسے سماج کے فردیں جو نوع کے عالم میں ہے جب کے کمین عہاجی- امیر کاشی کے بریمن اور کھیے دور ایسے سماج کے فردیں جو نوع کے عالم ما توم عالم واقف ہیں۔ انگلی رکھنے کاکیا ذکر ۔۔۔ یہی خندہ وتبسم ہیں ان کی حملیاں ان کی حملیاں

رسزنوں كا قصر شورى قالوں كى خوالگاه ، كى فكى لاتے ميں جرائم جگە كاتے بين گناه ،

انفیں عطیوں میں روزوشب انسانیت کونیلام ہو تا ہوا دیکھتے ہیں اور بے نان و بے پوششش گوا دُل کا ایسا گروہ نظرمیں آتا ہے:-

جن کے دل کیے ہوئے جن کی تنابائمال جہانگآ ہے جن کی آگھوں سے بہنم کا جلال ان کی خانماں بربا داور المناک زندگی سے شاع کو تھیں کرنے میں کوئی آمل نہیں ہوتا کہ ان کے کوڑھ کے دھیے جیباسکتانہیں لبوت ہیں بھوک کشعلے بھاسکتانہیں وج الامیں

عبینی یک مراد در ارتبال می این میں ماہی کے مراد میں ایک مراد میں ایک مراد کے ایک میں اور انہیں جا ہے وہ رجائی میں تباہی کے میں تباہیوں اور بربا دیوں میں بھی مسکراتے ہیں۔ ثبات قدمی سے دلیرانہ میدان میں آکرایٹا مدعا ساتے ہیں کہ تباہیوں اور بربا دیوں میں بھی مسکراتے ہیں۔ ثبات قدمی سے دلیرانہ میدان میں آکرایٹا مدعا ساتے ہیں کہ

دور الشادكواب شادكيا جاسية كا

روح اشان كوس وا وكياجاسي كا

وہ اس نئی دنیا، ورشے اُدم کے لئے اور ان کھنڈر ول پرآزادی کے برج کھولنے کے لئے علم داران آنادی پینے مندی نوجوانوں سے عقیدت رکھتے ہیں۔ چ کر انہی کی نظرا ور ڈوق لیٹین سے زنوال کی رنجریں کے جانجی۔ ان کا نوج ان آخر میں پلا اور طوفانوں میں پروان چڑھا۔ وہ مردمجا بدہ اس کی تھوکر سیکیتی لرزہ براندام ہوتی ہے ان کا نوج ان اس سارے فرسودہ نظام کی دھجیاں اُڑا دے گا اور ناباکیوں کا جنازہ کال دے گا۔ مخدوم نشاق نانید کے لئے سرای داری کو ام الخبائث اور گرسٹگی کو ایک برترین لعنت سمجھتے ہیں وہ غداران وطن اوران کی فشول سے جہنم کو سر وکرنے کے لئے تیامت کا جوش سئے ہوسئے آستے ہیں:۔ نھوانے فرشتوں کے نام کہیں فرمان دیاہے ک

جس کھیت سے دہفاں کوئیٹرین روزی اس کھیت کے سرنو شاکسٹ م کو جلادو

داور محشراس کھیت کے خوشہ کندم ہی کوجلائے گا علم کیوں دیتا ہے کہ کھیت کے اس مالک کو فناکر دیا جائے بس سے دہتھان کور وزی میں ہونے نہیں دی۔ شایر وہ اپنی کٹیرس بخٹی سے ایک دور دراز عصد تک بہیں فریب دیتارہے گا لیکن اب ہمارا فریب کھا نامشکل ہے۔ دُنیا کی عرکانی دراز ہو چی۔ ہمارے تجرب بختہ ہو چیکے اور سے دیتارہ جائے گا لیکن اب ہما واحلی اب ہے وعدہ اور سادسے فرمان طاق نسیاں ہو جائے گا۔ اچھیں جہاں برجین کھی سے میں معرفوں سے سائے

وہیں -- اسی دنیا میں احساسات کی بیدار مال جہدوعل کے لئے آئیں گی اور کہیں گی کہ کوئی کی کا تا شاہیے ہیں گا کہ ا

بود في مور سرو مرو مون من سبط يني زندگي جيس او دنياسي جو دنياسيد يني

اب نہ بانس رہے کا کہنسیا ہجے گی ۔۔ استبدا د کا دہ دیو ؓ ناخ شئے گندم کے ساتھ فناموہائے گا اور نئی د نیا اور نئے آدم پیدا موں گے جو دنیا کو حیات ا فروڑ عالت میں رکھیں گے۔

مندوم اس بربادی اور فنائیت میں اس نظام کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں ذلزلوں، آندھیوں، گرمباد کھٹاؤل اور مہنم کی ہواؤل کے شور محترسے مردلیکر سربایہ اور استبداد کے ناپاک جنازے کوہمیشہ ہمیشہ کے لئے دفن کردینا جائے ہیں ماکیہ بھرکہی ندا بھرسکے ان کا انقلاب ایک تھیامت صغرا کا نمونہ ہوگا جس کا نیتج کا کنا ت کے لئے ایک متوازن نظام ہوگا۔

یہ کتے ہوسے میں فورہ بجر بھی بنیں ڈر تاکہ مخدم اپنے صد عملات (مرکزی تخیل) کے جن اور اثر کی وجسے اپنے بعصروں سے بہت بڑھ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ نو دایک اسیسے تفریح ہیں، جس میں اجل کے بقتی اور زائوں کی گونگو ابعظ ہے ۔ وہ زندگی کی آگ میں تیتے ہیں، وہ ساحل برطلم کر دریا کی تمرانیوں کا افراد جی میں لگاتے۔ بلکہ جب کی سادی ترکیبوں سے بطور فود واقعت ہیں اس لئے ان کے کلام میں بلاکا بوشن ہے جہیں لگاتے۔ بلکہ جب کی سادی ترکیبوں سے بطور فود واقعت ہیں اس لئے ان کے کلام میں بلاکا بوشنس ہے

مخدوم کے راسخ عقید ساورا عجاز بیانی نے توم کے جذبہ علی کو تھے کہ دیا ہے۔ ان کے بیام میں عظمت ہے جو ککروہ نظر کی کے عمیق مسابل بیان کرتے ہیں، تخیلات کے اسی اعجاز میں انسانیت اپنے لئے راہ عمل ڈھونڈھلیتی ہے۔ می کھیتی میان سے بیس ان سے باس ان بیان کی ایس من انسانی ہے۔ وہ انجی فونیز میں ان کی اس انقلابی شاعری کو بنم لئے یوئے بین ان کے باس ان بیجانی وانقلابی نوفیز میں ان کی اس ان بیجانی وانقلابی انسان کی اس ان بیجانی وانقلابی اس میں ان بیجانی وانقلابی بارسب ہے۔ اسی وج سے ان کا کلام اورول کے انتریز پر بھی ہے وہ وہ انقلاب کے بہت بڑے نقیب ہیں۔ محدوم کی بخیر شقی انفیس بہت مبند بنادے گی ۔ وہ دان دو زمیس جب کر مخدوم ایس بیام میں اس بہم میں رمیبری کے گئے مشقی انفیس بہت مبند بنادے گی ۔ وہ دان دو زمیس جب کر مخدوم ایسے اس بیام میں اس بہم میں رمیبری کے گئے مسے متناز دہیں گے۔

مجبوب بن (عثمانيه)

### آپ کے فایرہ کی بات

اگرسب دیل کتابین آپ ملیده ملیده خرید فرایش کے توصب دیل قیمت ادا کونا پڑے گی اور محصول علاوه بریں بست میکارستان جالستان ترغدیا ہے بسی شہاب کی سرگزشت استفسار وجواب ہرست بلد دوید وارد بید بیک دوید وارد بید بیک دوید وارد بید معرکز سخن محمولاً سخن مح

اگریتام کا بین ایک ساته طلب فرایش تومون بیش روبییس بی جایش گی اور محصول بی جمیس او اکوی سنگ

## قصاص کی گڑی

امر کومیں قاتل کا تصاص یوں ہوتا ہے کہ اُسے ایک کُرسی پر چھا دیا جاتا ہے اور پھر برقی رود واڑا کواسے ہلاک کردستے ہیں ۔ عام طور بریز خیال قالم کیا گیاہے کو ہلاک کا پطرائقہ نہایت اچھاہے اور انسان کوبہت کم تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس یا ب میں ایک انسانہ ٹومیں ، چارتس فرانسسس پاٹر کا بیان پڑھئے، جس نے دیکہا رخود اس منظر کو دیکھا تھا۔

مجرسے ایک اخبار کے ٹایندہ نے کہاکہ آج گیارہ بچے کراؤلی کا تصاص ہونے والاہے، جلو ہتھیں نفسیات انسانی کے ایک خاص مبلد کے مطالعہ کا موقعہ ملیگا ورمکن ہے کسی افسانہ میں تم اس سے کام ساسکو ۔ لیکن تہیں قیدنی بیس عظیا نو بچے بیونے جانا جا سیتے ہ

ہم اوگ علیک نوسیج قیدفائے دروازہ پر بہونچ گئے۔ وہاں پچاس تا شائی اورموج و تھے الیکن ان میں سے اکثر اخہاروں کے نایندے جو کر دو گفت ہاتی تھے، اس لئے یہ وقت ہا بحد گراسی گفتگو میں لہر بیوا کہ قصاص کا بہترین طریقہ کیا جوسکتا ہے ۔ کوئی پھالشی کو بہتر سمجھتا تھا، کوئی زمبر کی گیس کی دائے ویتا تھا اور کوئی بندوق کی۔ میرے سلئے چونک ہالاتھا تھا اور کوئی بندوق کی۔ میرے سلئے چونک ہالاتھا تھا اور جیرت کردیا تھا کہ ایسے ورد ناک موضوع پر یہ لوگ کیسے معن ٹرے ول سے گفتگو کر رہے ہیں۔

جب وقت قرب آیا تو نایندهٔ افیار فی میرے ساتھ آیا تھا کہاکہ آوئقریب کے کرویں جلیں ، چنا پنے میں بھی میب کے ساتھ اور میں اور کھی سے بھی کہا کہ اس کے ساتھ اور دو فل جوا سے بہال بہونگی کرب نے اپنی ابنی جیب سے وقسلی کی برتل تکا لی اور مجھ سے بھی کہا کہ اس صحبت میں ان کا اشرک میں ۔ میں نے کہا کہ میں شراب نہیں بیتا ، ۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ "اگرتم و بری گاتو البنی آپ کو قابو میں مذرکھ سکو گئے۔ ہم سب لوگ کیا احمق میں جو شراب نی پیکر تصاص دیکھنے جا دے ہیں۔ ویال کا منظر میں ایسا موقا ہے کہ جب تک احساس کو کئی و بنا دیا جائے ، ہر داشت شکل ہے۔
میں نے کہا کہ " میں پورے حواس کے ساتھ اس کو دیکھنا جا بہتا ہوں ، میں مذہوں گا "

تھوڑی دیرمیں سپاہیوں کا ایک دستہ آیا اور بم کو ایک قطا رمیں کھڑے موجانے کا حکم دیا آکہ ہاری جامہ تلاشی لی جائے۔اس سے قبل کسی قصاص کے وقت کوئی ٹایندہ اخبار چیوٹا ساکیم اچھپا کرنے کیا تھا اور اس نے تصویر لیا تھی اس لئے اب یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ اندرجانے سے پہلے ہوشف کے کپڑے دیکھ سائے جاتے ہیں۔

سروند یہ بات میری بچھ میں نہیں آئی کوجب قصاص کا پر راعال اخبارات میں مکھ کوشا یع کمیا جا آہے تو اسکی تصویر کی اشاعت میں کی اشاعت میں کی اخراج ہے۔ بہر عال یہ موقعہ اس بحث و گفتا کی اختاعت میں کی اخراج ہے۔ بہر عال یہ موقعہ اس بحث و گفتا کی اختاع میں بھی مب کے ساتھ ایک قطار میں کھوا بر گیا اور جب سب کی جامہ تلاشی بوجکی تو ہم لوگ کے بعد دیگر سے تصاص کے کرے میں بہر نے لیکن ایک رپورٹر کا دیگ سفید بڑگیا اور وہ یہ کہکروایس آیا کہ بھیلے قصاص میں موکئی کتی اس ما بر حال آجو کی دیکھنا ، مجد سے زیانی کہدر ما۔

قصاص میں میری عالت خراب موکئی تقی اس با ہر عاماً ہوں ، تم جو کھر دیکھنا، مجھ سے زبانی کہدینا۔ اس کے بعد جو کیمیں نے دیکھا، نہ اسے تقیقاً اپنے افراعہ کے لحاظ سے بیان کرسکتا ہوں اور دیکھی بھول

سكتا ہوں - ہیں سمحت افغا كدا فررصرف ایك كرسى ہو كى حس برقائل كرسفاد ياجائے كادد آنا فا قابر تى روسے اسے بلاك كرديں كے ديكن افرربيد نجكر دكھاكہ جاروں طون بجاس كرسان كجي جوئى جي اورسامنے درميان ميں ايك بڑى كرسى مضبوط كلوى كى دكھى جوئى ہے اوركئى ايك تسمع جيرات كے اس ميں فتك رسے ہيں -

جب ہلوگ بیھے گئے تواپسا گہرا سکوت دفتیا جھا گیا کہ بیٹے اپنی عرمیں کبھی ندد کھھا تھا۔ چیند سکٹار کے بعد سپلو کے کمرہ سے گارد کی حفاظت بیں توم نمودار موا اور آ ہستہ کرسی کی طرف بڑھا۔ میں اسوقت ایسا محسوس کرریا تھا، گویا تو دموت آ ہستہ آ ہستہ قریب ترا تی جارہی ہے ۔ ایک با دری بھی ساتھ تھا۔

نجرم کرسی کی طرف بڑھا اوراز فو دنغیر کسی عکم یا ہوایت کے کرسی پر مبطیر گیا یمیں نے زند گی کے ایسے مالاک موقعوں پر بہت سے لوگوں کو حد درجہ مضعاب دیکھا ہے ، لیکن اس شخص کے سکون کا عالم نہایت حیر تناک تھا ، یہ علوم ہوتا تھا کہ فی کسی فریفیڈ زندگی کو ا داکور ہاہے ۔

اس نے کرسی بہ بیٹھتے ہی ہاتھ اُنظاکرگارد کے سب اِبیوں سے کہا کر " فدا حافظ" اور اس کے بعد ہی نہایت تیزی سے اس کے ہاتھ بافل سموں سے باندھے جانے گئے۔ اس کا جسم کسا جار ہا تھا اور وہ فاموش نگاہیں نجی کئے ہوئے مبیعا ہوا تھا۔ جب یہ سب کچھ ہوچکا تو اس نے جیلے سے کہا کہ " میں آپ کا بہت شکرگزار ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا برتا وُکیا۔ میری مال کومیرا آخری سسام بہوئیا دیا جائے !! اس کے بعد تصاص ہونے ہی والما تھاکی اس فے جیلیت کہا کہ دا ہے با وُل کا تسمد ذرا وصورا ہے اسے کس دیا جا

اس مے بعد صاص بورے ہی والانتقالہ اس مے مبلہ سے کہا دواہتے یا فان کا سمہ در و مصیلات اسے سے دیاجا چنانچے تسمہ کس دیا کیا اوراس کے بعد ہی فوراً سکنل درد اگیا۔

منے ير و ركھا كرسى كوغير عمولى جيكالگا، ليكن اس كے بعد جو كي نظر آيا وہ نا قابل بيان ہے يجلى كى زواس ك

ایک ایک ریشد میں دورگئی اورجیم کی انتظمن کانہ عالم ہوا گویا گوئی بڑا تو بی جا نوریج چراب کے تسمول سے کسد یا گیا ہے اور وہ انفیس توڈکوٹکل جانا چا ہما ہے۔ کسے چرچرارے بھے ،کوسی جیٹنے کھا دہی تھی اور ہم لوگ ایسا محسوس کررہے منتھ کو تسمع ٹوٹ کریدیم پرچھٹیٹے ہمی حالاہے۔

برتی رویکے بعد دیگرے ہوا ہر دوڑائی جارہی تھی اورہم اوگ مردنعدانی کرسیوں پر سیجیے کی طرف مرط مرات

ت کولیس یا بم پرد آگرے۔

ہم نے اسٹ اتھا کو اس طرح اسان کو کئی تکیف بہیں بہوئی اور فوراً ہلاک موجا آہے، لیکن اس قصاص کو دیکھ کرمعلوم بواکہ یسب غلط تھا۔ اس کی تکلیف کا یہ عالم تھا گریا اس کا ایک ایک دلینہ موت کا مقابلہ کر دیا ہے اور موت برح تربی ہے اس کے ساتھ ہی بینے اس کے جسم سے لیسید برح تربی ایس کے ساتھ ہی بینے اس کے جسم سے لیسید نظر کے باتھ کی کہ جو لیے اس کے ساتھ ہی بینے اس کے جسم سے لیسید وی ایک ایک کا عرف تکل کل کر لباس میں جذب بود یا تھا اور اس کے جسم کا عرف تکل تکل کر لباس میں جذب بود یا تھا اس کے بعد وہ اور یہ برا ہوں اس کے درکی وج سے لوگ شرابیں بی بی کر بہاں آستے ہیں۔ بعنی اس کے بعد وہ اور یہ برا ہوں اس کے درکی وج سے لوگ شرابیں بی بی کر بہاں آستے ہیں۔ بعنی اس کے بعد برا موق ہے اور یہ برا ہوں اس تیز الیسی تیز الیسی تعد الیسی تیز الیسی تعد الله برا کرنے والی تھی کہ معا ذاللہ ا

مروند مِنظرمون بابخ منط سلسفر إاليكن ايسامعلوم مِوّا تقاكُفُنُول كُرُر كُلُّ وبه قصاص كـ بعداسك جهم كولاسشس كى گارى مِن والكراسسپتال ببرنجا يا جائدگا، تومي نے اسے بعرد يكھا - وہ الكل بجول كيا تقا اور ايسا مرخ تقالي اجسم كى كھال وكال ي كئي ہے -

نكارك غاص تنبر

بتوری ماسی (ناآبنر) - ناآب شوخ کار (نزونظی کیشت سے صفی ته ۵۱ مع تصدیر ناآب (زنگین) قیمت مدیداد دمصول حوری سره سریخ (اُر دوشاعی نمبر) - اُرود تناعری کی نامیج ادر برزاند کے تعراد پرنقد و تعراد ارزانتخاب کلام جبر میشت سے کل بے صفحات ۲۳۱ مع بعض صاحب قلم کی تصاویر کے جس میں جناب نیاز صاحب کی قلمی تصدیر بھی شاق ہے تیمت کا رعلادہ مصول

جنوری ترسل می در بندی شاوی نمبر بندی شاوی کی آیا اور تندنشراد کلام پیجرداد انتخاب کلام صفحات ۱۹ اقیمت عرساه و ایسول است وری محسل می در دارد اصل کمون فیطرواکرداند برام ساره برشارش ادر مشاد خلافت دارست بر بایج ال مقالداید آزاد خیال شیعه کیفلم سا

# علم کی طیار کی ہوئی دونے

صال کی جنگ مسیانید میں حب بارسلونا فتح موا اور جنرل فراکلو و بال بیونیا تواسط بعض متر فلف ایسانظرآئ جن سے تعزیر کا و یا تعذیب کا و کا کام لیا جا آنقا اور جنرل فرانگوک و و سیا ہی جوکڑ فیار موجائے تھے ان میں سے بعض کو ان ترفانول میں رکھا جا آتھا۔

ان تفانوں میں دکوئی شکنی ہے، شریخیر فکوئی در مداور دکوئی آلائن مریکی کھریمی وہ اتنی سخست تعذیب کا بین میں کوئی شکنی ہے ان سے نیا دہ ظالمان طریقے انسان کو تکلیف بہونی نے نے کوئی اور وضع کے مول ۔ وضع کے بول ۔

نفسیات کامستم سنگر اوراس سے پہلے بھی لوگول کومعلوم تھاکد ایک نماص حد تک پہرٹی جہرا فی تکلیف کا پرمعنا رُک ہا آئے۔ بلکر شاید اس بیں کمی بونے گئی ہے مشلاً آپ ایک شخص کے ناخنوں میں کیلیس شوگلیس تواول اول یقیناً اسے بہت اؤرت ہوگی ملیکن وہ افریت ایک نماص حد تک بہونے کے بعد اُرک جائے گی اور شاید اسی حقیقت کوسائے رکھ کر کہا گیا ہے کہ در دکا خوگر ہوا اسساں تومٹ جا آہے ریجے ۔ بہرحال جہمانی افریت کی ایک انتہاہے ، لیکن انسان کے حواس اور نفس کے ذریعہ سے جو تکلیف اس کو بہوئی ہے اس کی کوئی حدوانتہا نہیں اور یہ ہونانے اسی کمی اُصول پرطیار کئے گئے تھے۔

یہاں : تیدیوں کوشکنج میں کساجا آ بھا، نگرم لوہے سے داخاجا آ بھا، ندان کی آٹھیں ٹکا لی جاتی تھیں، ند مسلی میں باندھ کر در ول سے جسم کی کھال آٹوائی جاتی تھی۔ تیکن جس عذاب میں وہ بتلا کئے جاتے تھے وہ ان سے زیادہ سخت تھا۔

نے کی تھی جو پر گوسلودیا کا ایک نہایت ذہین انجیئر و نقاش مقاا وراس کا بیان ہے کہ عکومت اسپین کی فضیہ بولیس نے بحبراس سے یاسب کچھ طیاد کرایا تھا۔

ديوادون برج نفوش، دايرون، سيده ميره فطوط اور دوسري مندسي سكلون مين نظر آت مين يسب حال

ہی کے طیا رشدہ میں اور تعذیب وتعزیر کی دنیامیں بالکل نئی چیز ہیں۔

ان نقوش کے قداید سے تکلیف کہونی ان کا خیال اس اُصول پر تاہم ہے کہ اگر خاص تہم کے دا پرسیان نقوش کے قداید سے تکلیف کر وقت رہیں تورفنہ رفتہ تکلیف برابر پڑھتی جاتی ہے سے کہ انسان باگل ہوجا آ ہے۔ بنظا ہریہ بات نہایت انفوجهل معلوم ہوتی ہے ، سیکن اس کا بخرج یوں ہوسکتا ہے کہ اس صفی برج دا برے بناسے کے بین ان میں سے کسی ایک کوآ کھ کے باس ایج اور جاری عبادی نصف انجہ کے دا یرہ میں ان کو برا برگر وش دیتے دہے میں ان کو برا برگر وش دیتے دہے شایر جین سکن کی تکلیف مسلسل ہوئی تی رہی نہا کہ کا کواس قسم کی تکلیف مسلسل ہوئی تی رہی کہ کا کواس قسم کی تکلیف مسلسل ہوئی تراب کا کیا حال ہوگا۔





ان بصارت آزار تدخانول میں علاوہ دایروں کے پونفوش کمعت ہم کے بھی بنے ہوئے تھے جن کوغورسے دیکھنے کے بعد کمیں بھا کے بعد کمیں بیمعلوم ہوتا تھا کہ یہ فالی صندوتوں کے نفت ہیں اور کھی تھوس کمعی نظر آتے تھے۔ مثلاً ،۔

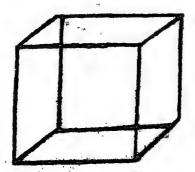

اصلا كالرُّجي بصارت برنبايت كليف ده بوا تما-

بنتوآپ کو پیکس نظرائے گا، کیونکر آپ کے اصتیار میں ہے جب تک آپ جا ہیں دیکھتے رہیں اور پھرآ کھیں ہوگئی ان ان تا فانوں کے تیدیوں کو اختیار ماصل نقار قدیم زمان میں آگھیں گھی دیکھنے کے لئے ہوئے کا ط دھ کے ہاتے ایکن ان تا فانوں ہو ہے گا کے اور آبی جھلے ہر طحاد کے جاتے اگر وہ بند نہ ہوسکیں اور جونکہ ہاتھ ہاؤں تیدیوں کے باڑھ دئے جاتے تھے ایک وہ بند نہ ہوسکیں اور جونکہ ہاتھ ہاؤں تیدیوں کے باڑھ دئے جاتے تھے اس لئے وہ ان کما نیوں کو ہما بھی نسکتے تھے جس طرف دیکھتے تھے ہی وار رسے اور فقتے انھیں نظراتے تھے اور اگر اس طرف سے نکاہ ہمتی تھی تو پھر نہایت تیز روشنیوں ہر بڑتی تھی جواور نیا وہ تکلیف دہ ابت ہوتی تھیں۔ رئوں کے ذریعہ سے جی مقارب پہو بڑا نے کا یہاں انتظام تھا۔ صوب سے وہ وسفید دایروں سے جی نگاہ کو تکلیف دیکا ہو کہ بہت کی تھی انتظام تھا کہ ہوئی تھی انتظام تھا کہ ہا ہے تیز روشنیاں مختلف کے سامنے دہیں تو یہ تکلیف دوچند ہوجاتی ہے ، چنا کچہ ان ترفان میں یہ بھی انتظام تھا کہ نہا ہے تیز روشنیاں مختلف رنگوں کی برتی بہتی تھیں اور اس کا افر یہ ہو تا تھا کہ دیواروں کے دایر سے اور فقتے عجیب وغریب صورتیں اضتیاد کر سے دیکوں کے دیں ہو تھیں تا تھیں وغریب صورتیں اضتیاد کر سے میں تو تھیں اور اس کا افر یہ ہو تا تھا کہ دیواروں کے دایر سے اور فقتے عجیب وغریب صورتیں اضتیاد کر سے میں تاری کے دیوں میں تاریک کی برتی رہتی تھیں اور اس کا افر یہ ہوتا تھا کہ دیواروں کے دایر سے اور فقتے عجیب وغریب صورتیں اضتیاد کر سے میں تو تی ہوتی ہوتیں اور تیا ہوتا کہ دیواروں کے دایر سے اور فقتے عجیب وغریب صورتیں اضتیاد کر سے میں تاریک کی سے میں تھیں اس کو دیوں میں اس کی دائر سے ہوتھ کے دائیں کو سے میں تھیں انتظام کو دیوں دیکھ کی دیوں کی دیوں کی دیوں کی دو تین کی کو اس کی دو تو کیا کہ دیوں کو دیوں کی کے دیوں کی کر اس کی دیوں کی کر اس کی دیوں کی کی کیا کہ دیوں کی کیوں کی کیا کہ دیوں کی کی کو دیوں کی کی کیا کہ دیوں کی کیا کہ دیوں کی کیا کہ دیوں کی کر ایر سے اور کیا کی کی کیا کہ دیوں کی کیا کہ دیوں کی کی کو دیوں کی کر ایر سے دیوں کی کی کیا کہ دیوں کی کی کر ایر سے کیا کے دیوں کیا کہ دیوں کی کی کیا کہ دیوں کی کی کر ایر سے کی کر ایر سے کر ک

سامنة تقت تق ادر تيديول كويمعلوم بردا تقاكه وه كيوتول كي دنيايس أسكفيس

اگرآپ سورى كى طون تھولى ديرتك ديكھ رہے اور بھر أوره سے دلكا مينا ليج قرآب كو كا اول كے سائے دوسى و هيد داجتے ہوئے فرائل كى كا بھى ہے اپنور ہوئے فرائل كا بھى ہے آپ فورسے ديرتك سى اسى تصوير كو ديكھ جو نهايت اُرخ دلك أي بنا ان لكى بواور بھرنكا ہ ہا ليج و آپ كو بيابودى آپ فورسے ديرتك سى اسى تصوير كو ديكھ جو نهايت اُرخ دلك أي بنا ان لكى بواور بھرنكا ہ الله اليج و آپ كو بيابودى الله تيزود فنى من ان تيزد كو لك كا موادن ہے ۔ اب آپ فيال كيے كو ان تفاقول كے تيديوں كا جو تيزود فنى من ان تيزد قوش كو سلسل ديكھ في ترجبور تھے ، كيا عال ہوتا ہو كا اور ان كى جاج مولائن تك كا بي كا الله بھرن الله

ایک صداس قیدها دکاایسا بھی تھا جہاں قید نوں کو رائزگین فرش پرجاٹیا پڑتا تھا اور اسلے قدمول سے جوآ واڈ بردا دوتی تھی وہ بعض آلات کے ڈربیدسے اتنی بلیڈ وکرخت جو کران کے کا ٹون میں بہوئیتی تھی کروہ ویوائے ہو جوجاتے تھے ان تید یوں کوایک جائے تھم راممنوع تھا اور جو کوئی ایسا کرتا تھا اسے کوشے مار مارکو ایس کے تا تھا۔

## متوات نياز

خط بہونچا، اپ کیا پر حصتے ہو کہ کس او صیرین میں لگا ہوا ہوں -" تم کیا بدل گئے کہ زائد بدل گیا" ۔۔۔ صرف شاعری ہے ، حقیقت نہیں ۔۔ حقیقت یہ ہے ،۔۔ ہم کیا بدل گئے کہ زائد بدل گیا سو، اب یہ و کھو کہ " ہم " کیا ہیں ہم کی خربیں ہے۔۔ تیرعلیہ الرحمۃ نے شاید اسی منزل کا ذکر ان الفاظ میں کہا ہے کہ القصد، ندر ہے ہو بھارے کہ نہیں ہم،

سوالهنى اب تومعامله اسى" نهيس يم" كاسيد -

وه کلیاں، جن میں ہم تم خاک جیا ناکرتے تھے اب بھی وہی ہیں۔ لیکن جن وروں کی طوف بہلے دل کھنچا تھے۔ ا آج وہی آنکھیں دکھا رہے ہیں، آفتاب کا طلوع وغروب وہی ہے، لیکن پہلے غروب کی خوشی اس لئے ہوتی تھی السکے بعد طلوع ہوگا، اب طلوع سے بھی رنج پہونچا ہے کہ اس کے بعد غروب ہے۔ پہلے کائنات کو اس طرح دیکھتے تھے جسے چڑھتی ہوئی " ہوائی" کو دیکھتے ہیں، آج اس کا مطالعہ اس طرح کرتے ہیں جسے وہ " ہوائی" زمین کی طرف آرہی ہو۔ بے قور، بے رنگ !

لوگ کھے ہیں ، ہم یے پالیس کے بعد آتی ہے۔ لیکن اگر سمجواسی کا نام ہے آوشا برموت دنیا کی سب سے بڑی سمجو "ہے ۔ بھول وہی ہے جو کھلتے ہی تہنی سے جُن لیا مسمجہ "ہے ۔ بھول وہی ہے جو کھلتے ہی تہنی سے جُن لیا جائے خشک ہونے پرزمین سے اس کی نبکھ ایاں کو بئی جائے خشک ہونے پرزمین سے اس کی نبکھ ایاں کو بئی جائے خشک ہونے پرزمین سے اس کی نبکھ ایاں کو بئی جائے ہی ہے تو بھول سمجھ کرنہیں بلک کیا ری صاف کرنے کا قابل ابھی نہیں ، کچھ دان اور گرم جانے دو اس وقت تم اس کو بہتر سمج سکو کے ۔ میں باؤل تو در کو بھی جی نہیں جا بتا ۔ میں تھا راساتھ کیونکردے سکتا ہوں۔

حفرت ، آپ کشکوهٔ محبت کی قدرکرتا بول اورموزیت خواه بول که واقعی مجدسے بحث کو اہی ہوئی ۔ لیکن فدتا ہول کرمیری پیسادگی بیان آب کو اور زیا دو بریم ذکر دے۔ میں بیس تھا، لیکن سے بو چھنے تو نہیں تھا۔ ایک عومز دوست کی علالت نے اس قدرسرا بھر دکھا کہ دنیا کا کوئ کام سواس ان کی تیار داری کے کرمی نہ سکا ۔ گو، اب خطرہ باتی نہیں ، لیکن میری فکراب بھی دہی سے ، بیاری کی وجہ سے ! کی وجہ سے نہیں ، بلکد اُن کی ضعد کی وجہ سے !

بہرعال اگراب بھی وقت موتو کھے اُنعمیل ارشا دے لئے آمادہ موں۔ دہ خودیہ بی آتے رہتے ہیں ،میرس عان کی خردرت بنیس ۔ اگر انھیں مان اے تو بول بھی مان لیس کے ،میری نقل وحرکت سے کیا ہوتا ہے۔

ية آب فرب كها كرم كي مونا تقا موجر الب كوليا خرك العى ول مي كياكيا هه المار و آه بسيار و آه بسيار سست المارست و در درا وستكاه مبيارست إ

نة تسمت كا قابل مول نداس بات كاكرار بركام كاليك وقت موقائها "- آن ند ديكها موليكن مينے تو باريا تدبرول سے قسمت كو اُلط جاتے ديكھا ہے-

آب پرتھیں گے کراب میں کیا کرنے والا ہوں الیکن ابھی تک سمجھے نو دنہیں معلوم - ہاں مایوس نہسسیں ہوں اور جا تما ہوں کرآج نہیں توکل نئی راہیں بیدا ہوں گی - ارادہ ہے کرا خیرج نوری میں بہاں سے روانہ ہوں اولسوقت تک واپس ند ہوں ، جب تک اُوھر یا اوھر آ خسسری فیصلانہ ہوجائے۔ آپ کو ابنتہ تھوٹری سی مرد کرنا پڑے گی لیکن ابھی نہیں ، عین وقت پر بتا وک گا، تاک آپ کو ہہا تہ لاش کرنے کی فرصت کم مل سکے۔

زندگی کے کھیل میں دلجی پداکرنا ہو، تو پیچھے مواکر بھی نہ دیکھئے، تھوکرین کھائے اور قدم آگے بڑھائے، مغزل کے پہرنچ جانا، شایاس قدر دلجیب نہیں، جبنا منزل کہ بہونچنے کاخیال سبرعال دیکھتے جائے کیا ہو اسے۔ ابھی آپ کی تنیاس آرائیاں قبل ازوقت ہیں۔

شیاز نوازیوں کا تنکویہ الیکن یہ آپ نے کیا فرایا کہ آپ سے دور موکرمیں نے آپ کو بھلا دیاہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ انڈیشعلہ مُسن ترابیشت ورویئے ست
آپ سامنے بوں یا نہ ہوں ۔ '' عالم ہے وہی جلوہ گری کا اِ"
قدرت کی طرف سے جن کے لئے زخم کھا نا اور ترطیبا مقسوم بوجیکا ہے۔ ان سکے لئے آپ کو کیوں اتنی فکرر یہتی ہے نگاموں کے نشر میسہی ، جنگل کے کا شطر سہی ۔ آپ نہیں آپ کی یا د توسیے، نگاموں کے نشر میسہی ، جنگل کے کا شطر سہی ۔ آپ نہیں آپ کی یا د توسیے، دل وصد آور دوست نظام بدل

آپ کاخطا، جسے "شهراً شوب " کهنا زیاده موزول ہے، پہرنجا۔ یول کھئے آپ کی جوائز دی کی تعرفین کردول الکین" جوائز گی اور ہے۔ اپ لطف ومسرت کی جنجو کرتے ہیں اور بہال بیا الم ہے کہ باز می جویم دل افسس ده دا

آن دل وآل فاطر آور ده را

آپ كوكيا خرك وتنها لمول بودن وتنها كريتن " بهي ايك عالم ب--

انسان بدیش اوقات دوحالیس نہایت عجیب گورتی ہیں، ایک، بغیرسوچکام کرنے کی اور دوسری، بغرگوکے موسے سوچتے رہنے کی آب اس عالم سے گوررسے ہیں اور میں اس عالم سے - نیتجہ دونوں کا ایک ہے۔ بعنی نآب کو اپنی سرگر دانی سے کچھ المناہے اور شرمجھے اپنی حیرانی سے!

زخها دارد تفاوت درمیان در فارونشتروم فکال کے ست

مجھے وعدہ یادہ اور اس کے ایفاء کا بھی اوا دہ رکھتا ہوں سین آپ کے تقاضہ سے نہیں اپنی وشی سے۔ پھرائیسی جلدی کیا ہے۔ وقت آنے دیجے، میں اور میری تام دونارسائیاں، آپ کے لئے وقف ہیں۔

تم کومعلوم ہونا جائے کمیں تم سے خفا ہول اور اس قدرخفا ہول کہ ات کرنا بیندنہیں کرنا ہجرکس اُمیدیہ مجد سے خط دکتابت کی جرات کرتے ہوتم نے جو صدمہ مجد کو پہری یا ہے وہ ایسا نہیں جے میں آسانی سے عبول جاول ميں جانما موں كرتمهار سے باس و عذر بائے لئك كى كى نہيں اور شايد اسى اعتما دېرتم في يسب كي كيا ہے ليكن مين من بھي اتنا احمق نہيں كرة نكومبند كركے تھا رى سريات كومان لوں!

" درتوب کمی بندنهیں موتایہ ان لوگول کاعقیدہ ہے جو بمیشدگناہ کرنے کے لئے طیار رہتے ہیں۔اس کئے تھارے ہوئی اس کے تھارے ہوئی اس کے تھارے ہوئی اس کے تھارے ہوئی اس کا کفارہ "تبیرکعبہ" سے بھی نہیں ہوسکتا ، تھاری ہوئی الآل کی کیا حقیقت ہے!

قبلا محترم آپ کا ادنیٰ اشاره میرے گئے" فرانِ فداوندی"ہے، چرچائیکہ آپ کسی ہات براتنا اصرار فرایس ۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ نے مجھ سے پوجیا کیول ۔ مجھے کس قدر مسرت ہوتی اگر بغیر مجھ سے پر بچھے ہوئے، آپ میری طرف سے انھیں مطمئن کردیتے ۔

ر العیس تھیجے، میری مرامکانی کوسٹش ان کے لئے وقعت ہے، سکین کامیابی کے لئے فالباآب کے ثعافی تصوف کی بھی ضرورت ہوگی۔ تصرف کی بھی ضرورت ہوگی۔

کوئیمستمندان ، ایک نام برگیا که آب مجمد سے بنیریس - در را بول که اس کاسبب ناخوشی تونیس -درگاه گرامی کے ساتھ مجھے لاکھ عقید تمند ایل سبی - لیکن " ردوقبول" کا انتیار توصفرت ہی کوما صل ہے - اور میں
شایداس منزل سے ابھی دور بول جب "سجده" بے نیاز مسجود" بوجا تا ہے -

میری استفته خیالیاں برستوراین جگه قایم بین اور اگران میں کوئی تغیر برا بھی توب کراب در الدہم شی سیس کوئی تطعیت ہاتی رہانہ " رعائے صبحکا ہی" میں ۔ حاضری کا ارا دہ کررہا میوں ، لیکن اس کی کمیل میرساختیار میں بیں - ہاں، گر بطعب شما بیش نہدگاہے چند!

سسيد صاحب قبلي كالكيال بين ؟ الروال بول توميراسسلام قبول فرامين -

شادی مبارک! مدم شرکت کا مجھے واقعی سخت افسوس ہے، لیکن بھارا اصرار بھی کچھ دینہی سا تھا، نہایت کمزور سم کا ۔۔۔ ورند میراند بہونچنا کمیامعنی ؟ " ہنی مون" کا زمانہ کہاں اسر کیا جائے گا بمبنگور میں ؟ یمین تم سے نہیں پوچیر را، بلاکسی اور سے پوچیر را میوں ۔ چوائجھیں دوگے لیکن وہ تحماران ہوگا۔ بوسات ہوگر آیندہ اولی کسی تاریخ میں بمبنی جانا بڑے اسلیمیری جوائے ہوگئی جودہ فالم می کہنا ہوں میں نے بادارادہ کردیا تھا کتم کوضط دلکھوں گا ۔ بر کیا کریں کہ موسکے اجاری سے ہم

قدرت اگریمیار ڈالتی ہے توعلاج بھی کرتی ہے کھنی ہوئی صاف وخشک ہوا ، کھیلوں کا استعمال ، مقررہ اوقات پر مقربہ اوقات پر مقربہ اللہ عندا اور دماغی سکون سرب سے زیادہ ضرورت ان چیزوں کی ہے اور بیتھیں وہال سیر نہیں آسکتیں۔ بہالا ول پر جانے کا موم نہیں ہے اس گئے کم مرتفع مقامات کا انتخاب مناسب ہوگا۔ اس صوب میں دیرہ دون ، اور پنجاب میں کیمیل کو رہم ترمن مقامات ہیں۔

اگر واقعی تم اس کے لئے طبار مو (اور طبار نہوناکیا معنی ، ہونا پڑے گا) تو مجھے لکھو، میں جو دیمھارے ساتھ چلول گا۔ مرض جھوٹا ہویا بڑا ، ابتداہی میں اس کی دوک تھام ہونی جائے۔ مجھے بقین ہے کہ تم اس باب میں ضدسے کام نہلو کے اور بوالیسی ڈاک مجھے اطلاع وو کے کس تاریخ تک جانے کا ارا دہ ہے ، اس کی صرورت نہیں ہے کہ پہلے سے انتظام کیا جائے۔ میں تو تحقارے ساتھ ہوں ، سب ہوجائے گا۔

یه بالکل صحیح سے موٹ کا ایک وقت مقرر سے الین وقت قدرت کا مقرد کیا موا نہیں ہے بلکہ خود انسان اُسے مقرد کرتا ہے اور طال بھی سکتا ہے اگروہ چاہیے صحت کی حالت میں وہ طفلند اور فراسی بھیاری میں یہ کم ہمتی! کس قدر پشور کا مردانہ کے خلاف ہے ۔عوم انسانی کے معجز ہے تم نے ابھی ویکھے ہی نہیں مظہرو، میں آیا جول۔ تھھیں کا فرہنا کے مجھوڑا ہوتو بات نہیں! \*

تم نے بالکل سیح سنا ہے۔ واقعی ایک زائے سیمیرے ان کے درمیان سلسلۂ مراسلت بندہ اسکین اسکا میب و فہریں ہے جم سیمھے ہو۔ آخری باران سے دہلی میں ملنا ہوا تھا اور ایک ہفتہ تک برابر ساتھ ہو اس سیار تنہ ہوئے جم ہینے شاید تین چارسال کی بات ہے ۔ اس کے بعد وہ ایران چلے گئے اور وہاں سے عزاق دغیرہ ہوتے ہوئے جم مینے کے بعد والیس اسے ۔ ان کے فطوط برابر آتے ۔ تھے ۔ والیسی پر انھول نے دیک فاص معالم میں مجھ سے مشورہ جا یا تھا اور وہ میں ان کی خواہش کے مطابق نہ دے رمکا۔ اس کے بعد بھرانھوں سنے کوئی فطان ہیں کھا۔ اور جھ بھیا کوئی موقعہ یہ سوچ کا نہ طاکہ وہ کیول فاموش ہیں۔ بھی کوئی موقعہ یہ سوچ کا نہ طاکہ وہ کیول فاموش ہیں۔ بھر کی موقعہ یہ سوچ کا نہ طاکہ وہ کیول فاموش ہیں۔ بھر کی موقعہ یہ سوچ کا نہ طاکہ وہ کیول فاموش ہیں۔ بھر کی سے مقان انھا یا۔ موسکی اسے مشورہ برعل نہیں کیا ا در کا تی فقصان انھا یا۔ موسکی اسے میں اور کی فقصان انھا یا۔ موسکی ا

#### كهيه عاب اسى ك يو-بهروال مي الحيل لكوتا بول- أكران كي توخير ورنداس مي نقصال بى كياسه-

ابھی ابھی تھاراکارڈ الل ، میں تھاری مجتوں کا معترف ہوں اور اسی اعتماد کی بنا پرتم کو ہی خط بھی میں معترف میں انگل اچھا ہوں اور فی الحال بیدرہ بیس سال تک بیمار پڑنے کا ادادہ تھی نہیں ۔ تقدیروں کو بلیٹ دینے والا انسان ہوں انھیں معلوم نہیں ؟

یه مدرستنعالید کے پرنسیل کی خبرمرک مجھے کیوں سنائی۔ کیا کوئی بڑے کم دِمعقول تھے ؟ میں تواک سے دافقت دتھا۔ امسال عرس میں طرور مشرکی مون گا۔مولانا مرحم کی خصوصیات حبوقت یا داجاتی ہیں تو دل تراپ اُسٹنا ہے۔ سرزمین رامپور کاسب سے بہلاا در آخری انسان تھا۔

عَرِّنْتِی صاحب سے میراسلام کہدو ۔ مجھے اُن سے باوجود اُن کے مولوی ہونے سے بڑی محبت ہے۔ چندون ہوسۂ اتفاق سے اسماعیل ( ذبیج ) طنے آگئے ۔ بڑی شکل سے بینے انھیں بہجانا، اب تو بھٹی، وہ کریں رہتے ہیں ۔ کیا کہ سکتا ہوں ۔ دُہائی ہے کعبہ والوں کی!

کری - آب نے جربجویزیں نگار کی ترتیب کے متعلق سوجی میں وہ یقینیا ملک کے لئے بہت مقید میں، لیکن کوئی ایسی بچویزیں نگار کی ترتیب کے متعلق سوجی میں وہ یقینیا ملک سکے لئے بہت مقید میں، لیکن کوئی ایسی بچویزیمی توسوجئے کہ ملک ، نگار کے لئے مذید نابت ہو رخشک دادسے کب تک کام ایٹھ ونٹ بہکر رہاؤل جا تکا ہی کا حرف یہ تیجہ کہ آپ "سسب بی ان اللہ" کہ کرخاموسٹ ہور ہیں، اور میں خون کا ساگھونٹ بہکر رہاؤل

رزم مجم آخر شده وقت صبوح ما تحسسيد طرح ديگرمي تواس انداخت دورهام را

ليكن يد مطرح دكر الي بوسكى ب إسوائ اس كر جام ديناكوچ رچ ركر ديا جائ اوربساط كريمين مك سك اكث ديا جائ - اب توبي سوچ را بول -

ايك غلطى كي هجيح

جناب حمیدسکرطری برم نظر آگرہ کی تخریر سے معلوم ہواکی نظیر کی تفریح بیکا عکس نگار کی گزشته اشاعت میں شایع مواہد، انھوں نے جبی تھی۔ افسوس ہے کہ سمجھ یا دنہیں رہا اور ایک دومرسماحہ کا ام دستی ہوگیا ۔ جناب حمید امید ہے معاف فرائیس کے۔

## عامعين ايك مهمان كسائد

" -- ا درسب سے بڑی ہات ،جس میں سمجھے کر جا معد کے دجود کاراز بھی پوشیدہ ہے ، یہ ہے کہ ہم اپنے کا موں کے سا تدخو د بھی بہتے رہے۔ جامعہ کی کارگڑاری ، ہمارے دلوں کی کیفیت ہماری وار وات قلبی سے جوانہیں کیجا سکتی۔ جامعہ کوئی ادارہ یا اداروں کا مجموع نہیں ہو، ہما اس دلوں کی کہانی بھی ہے ۔ کوئی عمارت یا عمارتوں کا مجموع نہیں ہے بہتے چشموں کا ایک جال ساہے کرجس سے زمین سراب اوربتی شاداب موتی ہے "

الله المحام الم

فرحال ہوگا!

ملك برجامعه كاسب سے براا حسان يہ ہے اس في استعليمي كرم كھركے جس س بماري قوم كے ول و وماغ كو مفلوج وادُف باياجا آ عا كه شيشة وركراس مين اره بواك داخل بوسف كاراسة با دياسها وريني نبيس بكخودابني جكة تعليم كجور يططلسم كجواب ميس ملك كرسا من سيح تعليم اوراس كى كاميابى كى وه مثال بيش كى بي جومعجز وكا درج رکھتی ہے۔ اسی حقیقات کی بنا دیور سرامی سالٹرڈیویز (ڈائرکٹر تعلیم کینے انگلینٹ نے جامع براپنی رائے کے دوران میں کہا ہے "۔ ۔ ۔ ۔ آپ سخت مشکلات کے باوجودان اُصولوں برعمل کررسے ہیں جھیں نظری طور برمب سنے مليم كرليام، مُرعملاً بهادي مرارس ببت بي أست آست استار رينيس سي يوجي تواب وه كررسيين جريس انگلتان مي كرنا جا بها مول --- به بكودن اومركي بات مه كذيوا يوكيش فيلون وليگيين مندوستان آياها اس دلمیگییش کے صدرمطامل زلیاکس کا بیان ہے کہ جواصول اس جامعہ کے میش نظرہے اور عمل کی صورت میں نظام ر ہور باہے اس کی بدولت یہ د شاکی بہرس تعلیم گاہوں میں جس نے آج کک دکھی باسنی میں جگ بانے کی ستی ہے " عامعدمين نصاب بناف والول كالبتدا في تعليم كمتعلق بيبنيا دى عقيده به كداس كامقصد عف بجي كي معلوات مي اضا فاكرنائيس بي بلك اس كى زند كى كوسنوا رئاسيد اس كامقىسدسية كريج كى خدا داد قوتول سي نتوونا كاسامان كرسه اوراس من تمدن زندگی کے فرایض اور مقاصدسے نگاؤیدا کروے۔ جہال تک کہ ہست اسال تک کی عمریس اس کا امکان ہے۔اسے اپنی توتوں پر امحرکات علی برا جذابت بررفتد رفتہ قابوعاصل مونے لکے کراخلاقی اور ذہنی طبط کی مبنیا داس سسے برقی ہے اس میں اپنے فرض کا حساس بیدا ہو جاء اور اس کو بدا کرنے کا دلولہ اس کا تحیل اور اس کی ہمدر دیاں اس طع ومعت پذیر دول که وه اپنے فطری اورمعانشرتی احل میں اجنبی ندرہے بلکداسے سمجھے اور ان سے بطف اندوز ہوسکے۔ الصاب بناف والول كى آرزوست كرجن بجول كي تعليم اس نصاب كالخت بووه تندرست بول اوران كى جال دهال انهی جو- ده لوگوں سے اجھی طرح صفائی اور فصاحت کے ساتھ بات جبیت کرسکیس۔ ان کی گفتار میں حسن اور وقارمو- وہ صاف ستقرے رہنے ہوں ، سے بولتے ہوں ، آبس میں بل عبل کو کام کرسکتے ہوں ، کام کا جونصور بنا میں اسے تھ کو بہر خیاتے ہوں ابنے احل کی حسن وجوبی سے لطف اندوز ہوسکتے ہوں اورا۔ سے سین اور جوب تر بنانے کی آرزور کھتے ہول۔ ہمدر دی اور افلاق كى بنيا دين ان كى ابتدائي زنر كى مين ايسى استوار ركمي كئي جول كريز الجيم مندوستاني اورسيح مسلمان بيني يورس انسان يول "

میں تواسوت بائے جیرسال کا بجیر تفالیکن آپ میں سے اکثر نے وہ نظر دیکھا ہو کا یواس کے مالات سے ہوں کے جب چند" سر میرب نوجوانوں نے علیا کہ دہ جامعہ ملیاسلامیہ " بہتر چند" سر میرب نوجوانوں نے علیا کہ دہ جامعہ ملیاسلامیہ اوراس کا کام مسلمان کومسلمان اورانسان بنانا ہوگا، بعض اوگ تہند ہول کے اور معض تھا موش رہے ہو بھے

لین اس قابل و صدمی جامعه ابند نصب العین سے علائک قدر معروف موجکی ہے۔

یکوئی دازی بات نہیں۔ قرول باغ میں گر دوارہ دوڈ پر نتام کے وقت اکٹر آپ جیوٹی حیوبی ٹولیوں میں کچھ یے کھینگے

یہ بیصاف سخرے بین اور بعولے بھالے بین میں اس باعول کے تام بجول سے مختلف ہوں کے ۔ انھیں ذرا قریب دیکئے

دان میں سے ہر بچے کے وانت موتی کی طرح صاحت ہوں گے ، اس کے ناخون ترشتے ہوئے ہوں گے اور گر دوغبار سے بچنے

مرکے کے اسکی جیب میں دومال ہوگا۔ آپ ان میں کسی بیچے کورو گئے۔ بچہ بے خوف ہوکر دیکا اور آب سے کہ میگا '' فرما ہے " آب

اس سے کسی کا بہت نو چھئے۔ وہ بہت احتیاط اور تفصیل کر باتن آب کو بیت تبادیکا اور اگر آب نے ڈرا پر بیٹائی ظاہر کی تو یہ بچہ فرد آپ کا دارہ بوض "کرے گا اور رفصت موجائے گا۔

خود آپ کا راہم بر نیچا ٹیکا۔ آپ کو منزل تک بہونی اے گا ، شکھنگی کے ساتھ '' آ داب عض "کرے گا اور رفصت موجائے گا۔

۔۔۔ یہ جامعہ کا بچہہے۔ جامعہ کے بیچے سے اس طبی تعارف کے بعد آئے ہیں آپ کو اس کی ڈند گی سے اور ڈیا دہ قریب لئے جاتا ہوں شہر کی زہر بلی ہواسے دور انتہری زندگی کی خام کاریوں سے الگ، در مصنوعی تہذیب کی صدود سے باہر – او کھلاہیں جس جگہ ہماری موٹر کتی ہے و ہاں بائیں جانب ایک عالی شان دومنزلہ جرمن طرد کی سرخ عمارت نظرائے گی۔ دور سے یا عالت قرب جواد کی ناہموار زمین پر اسی معلوم ہوتی ہے جیسے الالاین کے جراغ والے جن نے کہیں سے اُٹھا کراسے میہاں لاد کھا ہے۔ لیکن کیسی مہندوست ان فی دندگی میں مردانہ واز مصد لینے کے لئے تیار کے جارہ ہیں وہ گھر جہاں کے بیکے ہندوستان کے سوادو سو بھے مہندوستان کی زندگی میں مردانہ واز مصد لینے کے لئے تیار کے جارہ ہیں وہ گھر جہاں کے بچ پروان چڑھا کہ استبداد کی گردن پر باؤں رکھیں کے وہ گھر جہاں ہے دینے دالے دولت کی لعنت اور وراثتی کہ وخصونت کے

نظے برجیری چلامیں کے ۔ کیونکر ان کا مشرب ہے " جاگواور جگاؤ" جو برمنزل، حاتی مزل، اقبال منزل، افساری منزل، محود منزل اور اجبل منزل ۔ اس عمارت میں چو آفامت گایں ہیں۔ آپ ان ناموں سے بھر سکتے ہیں کہ جامعہ ابتدائی سے بچر میں کس حد تک اپنے تو تی ورثے کو سیجے زاویے گاہ سے ویکھنے کی عادت ڈالتی سے۔ آپنے اب فرا ایک اقامت کا میں جیس ۔ دیکھنے ان بچرل ۔ کے بہترکس سلیقے سے لگے ہوئے ہیں بہتروں کے ہومیان ہرجگہ ایک سافاصلہ ہے۔ گویا کل کمرے کی بچائش کر کے بہتروں کی جگہ قائم کی ہے۔ یہ کرے کہتے ویکھنے ان کے استعمال کے گیرسٹنگ ہوئے ہیں اور بیس ایک قطار میں سب کے جہتے کہ خوری ہیں کونے میں دیکھنے پہنے کا بانی ایک گئے میں رکھا ہے۔ صفائی کے لئے گھڑے ہیں۔ مہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کے فطری دیجا نات اور ڈوق و شوق کی ذیرائی کیا مواقع میں۔ یہ بچے متحدا فرجے ہے کہ سافتہ میں خروریات سے فارغ ہوکہ ہوئی گھنڈ کھلی ہوا میں ورڈش کرتے ہیں اور اس کے بولک دوسری جگر کے بڑے طلبہ میں بھی کم نظرائے گی۔ ڈائننگ بال میں انتظام کرنے کے لئے ہراہ ہرجہاعت اپنے وو فایندے انتخب کرکے بھیجتی ہے جو ڈائننگ بال میں کھانے کے وقت اپنی اپنی جاعت کی صروریات پوراکرا ابنا فرض سیجھتے ہیں۔ ناشنے کے بعدرب بچ ترانے کے سائے جع موتے ہیں اور اس وقت جب اس عمارت کے ایک گوشے سے دوسومعصوم آوادیں با تھ اُسٹا کے بعدرب بچ ترانے کے سائے جع موتے ہیں اور اُس وقت جب اس عمارت کے ایک گوشے سے دوسومعصوم آوادیں باتھ اُسٹا کے بعدرب بے ترانے کے سائے جس کے ایک گوشے سے دوسومعصوم آوادیں

رحم ۽ يترب آس لكائ

كاتى بوئى انطنى جيس تودل كى رگ رگ من ايك كونځ بيدا بوجاتى هم اورجندلموں كے الئے توبقيناً انسان اور ضوا كدومان كوئى برده نہيں رہتا۔ "ترانے "كے بعد دن كر فررى اعلانات جوت بين بھركل كى كھوئى بوئى چيز من جوش، ٹوبياں توليال، جا قو، ربر نبسلين سب بى كيور تا ہے بيوں كو دائيس كم دى جاتى بين اور كھر مدر مرشروع موتاہے۔

در بعيس عبى يربي اين جين سے دوراور ذنر كى سے الك بنيس مون باتے بلكر يوں كم كرزندكى بى ان كے لئے درية تعليم معرجنا يجيم معركا بجيزان كيمتاب، اس الخنهيس كماست زبان كالمتحان دينام بكراس الفركم استعليف عوريدول اور دوستول كوخط لكفنه كى صرورت محسوس بوتى بعد وه حساب كيمقاب اسك نبيس كرحساب اسك نفعاب میں شامل ہے بلکاس کے کرامیے اپنے چڑیا غانہ بجیل کی دوکان اور بنیک کاحساب رکھنا پڑتا ہے۔ وہ سائنس پڑھتا ہے اس سلتے نہیں کہ وہ سائنس کے کچھ اُصول رط کوا بچھ فہوا صل کرسکتا ہے بلکاس نے کواکراس سیجی کا من معدی كي ميشي فر كھلے توجه ايك وياسلائي سے اس كا دهكن كرم كرك اس كھول سكے ۔ وه سماجى علم يرونتا ہے اس سائنيس كروه ريل كى كھڑكى ميں كھڑا ہوكردوسرے مسافرول كو دھكادے بلكواس كئے كرخودهى آزام سے مقركرے اور دوسرول كويعى آزام سے مفركرن ديد وه مذيبي تعليم على عاصل كراب ليكن اس شفينس كروه افيوني بن كردنت وجنم كرخواب د مليف مين اينا وقت صابع كرب بلكاس ك له وه دوسرول كي صيبت من خداكا التدين كركام التربي وج ب كرما معدكا بج ذند في اورد منا سكيمي نبين كراآ - وه سماح س ابني جد كها تا م اوسجها به كراس كاسماج يراور سماج كاس بركيا وت ب دوبيركوكهاف بعدير بي كيرة وام كرتي في رشام كوان كے لئے سرتسم كيكسيل كا انتظام ميد وا وه جيو في كي كم لئ جموسة اورسلائد موجودين - رات كم كما ف كعدر يزير كيد دير كانا اورخرس سنة بي - يعروف برسومات بي -ان کھیلوں اور دلمسپیوں کے علاوہ جن کا مدسے کی طرف سے انتظام ہے بچوں کی اپنی تجی دلمسپیال بھی ہیں ویک بھلول کی دوکان کتابوں کی دوکان اورچر یا گھرے انظامات کے علاوہ ایک پندر دروزہ سر بچول کا خیارہ مجی ان کا مجی صورت میں جمع کرتے ہیں۔ ایک بچے نے جس کانام مجھ اسوقت یادنیوں آر اے، بچل بی کی تصاور کالیا انہا ہے

مجھے یہ اہم سب سے زیادہ نبندہ ہے۔ دیکھنے کی چیزہ ہے کہ اس بنچے کو اپنا بجین کس قدرع دیزہ بہتیاں ، کیڑے کو ڈے ، کلٹ اورسکے جسے کرنے کا شوق توعام ہے۔ ان دلجیبیول کے علادہ مرجماعت کی ایک یونین ہے جس میں یا تا عدہ مختلف کا موں کے لئے وزیروں کا انتخاب ہوتا ہے۔ مرضقے یونین کا ایک عباسہ ہوتا ہے جس میں بعض مفید باتوں پرتبا دلا خیال ہوتا ہے۔

اسين اب مي اين جيند دوستول سي آپ كي الآقات كراؤل - ديكيف يه ايك حيوا سابي جوابني اون لوي اور كرم كوطيس اسكيموعلوم موريات درجه دوم كاطالبعلم ميداس كي عرسات أخدسال كي موكى اوراس كانام قاصى اسرار معد مامعين میری دوستی سب سے بہلے اسی بیجے سے موئی عقی -اسے کہا نیول کا بید شوق ہے - ایک دن سی کشت کے سلسلمی اس فے مجهج ببهال سونهرتك هياركهانيال سنا واليس اس كاتهيته تقاضا بهؤاه بكرمي اس كساندسا تدهيول ميري أنكلي كم اليتا بادرساتة رسف كيتوق من تقورى تقورى ديربعد بعاكما بوتى كاس كىسانس بيول جاتى ب عيرس اس كودم أعفاليما مول ایک اور بچ دیکھئے۔ اس کانام رضوان ہے بچہرہ کیسا گول کول ہے، آنکھیں کسقدرروش بہرات سے بھولاین برستا ہی كويا معصوميت كا ديوتاب، وروسورتف اليه بى كسى بيج ك قدمول مين آسمان ديكها موكاراس بي ميري كودين ويعكم مجدس التي كرف كا درميري أنكلي كمراكر سيلن كابهت شوق في- اور بال وه ايك بجيمي سي ميس ودرس سلام كيا عجيب بجهد وانت اسكجبره سع برسى يد، كو سكف برسط من دياده تيزنبس مع جب مين سب سع بهام مرتبه والمنك الي آيا توانفون مى فالاسلام عليكم"كي ساتوميرا استقبال كيابغا بلكن جب الفول في مجمد يدسوال كياكرد آب كس سياسي ادارس سيقعلق ركهة مي وستوس كسياست كوسياست كى طرح تجف كاعادى بى نبيس، ولا كفراساكيا -ابنى مامت جيانى تقى اس كفاموش را ليكن اعفول في بيرك شوق ك سائق مجرس كها "آب في ميرس سوال كاجواب نبيس وإسميس كسى سياسى ادار مستعلق نهيس ركفتاك ميراجواب تقاراس بريف تيور بكالأكرمجر سع كهامو واويهي كوني بات بون كرامي سياسي ادارك ساتعلق نهيس ركستاء بميس زندكى كنبر شغير ميس مختلف جيزس انتحاب كرني بوتي بيس اسطك كوئي سياسي واروسي آپ كاپېندىدە حرور مونا چاستىء جامعىس يىمىرا بېلاسىق تقاجوا يك بچېسى محجەملار يەملاقات تو يبيوخم مولى لكن الني إولين فرصت من مم دونون في القرم الكوكف والله في على كاسة اور بيشد كالهايك دومرساك بها في بن كيدان كا ام مصطفار شيدصديقي عدد ورجست مي تعليم بات بين اور حرا في كموك اظم إي--ده ايك صاحب والهي المى نظر بحاكرا دهر مع تعلى منظيم منيرالدين قادرى بين غداف دوق اور فيهن دونول در أين مربه كبهترين صوري - بم دونول كواكم تعليمي مغرك سلسله من قريب دومفق سائة رمين كا أتفاق بوا- ديكيف كيات يقى كس مدتك مامعدائنى تركيت كافرات بجول ك دين من سقل طوري قلام كرفيس كامياب بوتى بعدين دور اس إلى كانش بس دينا تفاكر ديميون تغير جامد كاصولول سوكس جكرالك بوت بي ليكن ميري مجتوف ول تقى-معلوم يديواكر جامع كاي مرعك ابني جامع بناكيتا ب مميزكواسك في مين زبان يرتحيكن قابواور قديد ماصل معيفري

مير وسليغ مبي كرايني وائرى كصفح عض بيركان لكف جلع إلى تعد الدهمون كتسلسل من سرموفرق نهيس آنا تقاير بجول كااخبار الخفيس كي يواوات حلقهم عبدالغدبعيم اورممودسة بكالمقات اوركراماليكن ده اسوقت كبين نظرنيس أرسيمين وامعى بعائيول من يعبى محج ببتعز مزين ية ويندوه ستارك تطوم سين بنا أفتاب بنان كي كوست ش كاتني اب آب بجراكيا رحموي حيثيت سے مامعد كي بجون كود يكي اور فوركي كي كار دوسرد مدسول مرتعليم بائد بوسد كال سوكس تورخلف بي رسي برى إن مامعد كريميس يرسيم ده ابني ومددادى كوسجسام جنا بيدات وموجود موليذ بوليكن اسدائي كامير الكرمينا اسكعلاده عاسع كابي الدويندوت في كي جنيت سدربن بسندكرتاب اسك اسك فندك سماجي امتيازات اور بابنديال لابينى سى چيزىي چي اوروه آن بان جے كرائے كي آن بان كيئے اسكے يہاں ترام ہے - يہ پيغريب گھركا ہويًا ميرليكن صاف رہنے كے لئے نودي لئے چ تے بر بالش کرلیائے اور دورہی کبڑے یعی دھولید اے مامد کا بچ وقت کی پوری جرد کرتا ہے ۔ چذا پخ جب اس کاکسی کامس جی نہیں اللہ ا تووہ دوسروں کے پاس عاكران كادقت برا دنبيس كرايكن اس كفتكوكا يمطلب بعي نهيس ب كرجامعه كالجيوعرت بيل بورا مروجا آب سركز نهبس جب موقع مواسي توييشور كرابح اورفوب شوركرة م- افي ساقيون سے او مي ليتا ب اور يورواب ين بط ين بر وائيمى م سد مل اور قوم كر بجول كى اس فدمت ك اوجود كيدارك مامعه سعنها بي ادرود اس ك كره معدا كي كوب كي تيبيت كا دمر نه اسكى بهارسان بزركول كوجابية كابين كوبا معتبي كم ما مقاماته مامعه كى مجوديوں كو يعى مدنظ ركسين عامعه ايك اقامتى ورسكاه ب اوراس ابنا طريقية تعليم كامياب بنان ك يك وكيدن برتاسيد كروه حسم افي الوبرون فروت سے زیادہ کروکسی بچے کویاکسی ایسے بچ کوچ بر لحاظ عربی و دہنی استعداد مانسل نہیں کرسلام دافس نکرے۔ والدین الدین سے الله تا گوار بروتو بولسکن عبامعہ والدین کونوش کرنے کے مدی کا بنیں دیالتی کی استیم کی غلط فہمیوں سے شائز ہوکر بیش دحباب نے جامعد کے ضلاف برو پاکیڈلا اکرنا اینا سشغل مرست " بنار كعلى ميرى حيرت كى انتهادرى جب مرزمبر است كويف مبئى مين كمتيه جامعه كى نتلخ كتريب ويداريري اشتهاد لكاد كيداد جامعه كى كتب بايكات كرد جامعتي كودينى بجائ كاشى كالاستردك تى ب - نياقاعده صفى " به اشتهار ديكه چكف كريدسيند اپنى مب سيبلي فرصت ميں نياقاعده و كيمه اجسفيه ٢٩ يو كجميه جل تفري الدواشت سانقل كرا بول من مطيد مفركر يتفراجا بيط بالا إن خورس في الكيابي كاشى كى ماه دكها المه ؟ كهران معترضين كواكر تعلیم سے ذرا بھی لگاؤم وا قوجاتے کو میندوستانی بچے کے لئے متعرا اور تعراب را دو قریب کی چیزیں میں نا کر ترمعظم اور مدیثہ منورہ ''۔ یہ انسول کم بچ ك الاتعلى موادبيج بى كه احل سديداچا مع اب اتناشا بهى نبس م كرب كرمسلمان اسد دجا يتيم و ليكن جس قوم كم متعلق قدرت يفيدا كرمكي موكد اسمناهاس كمناكون اسان كرمعي كميا سكتام وبامعكا الوكوني تصورا وركفرت توصرت اتناكروه مندوستان كمسلمانون كوايك ميدار توم بناكوم وسان میں امن وسکون کے ساتھ میں سکعاتی ہے۔ لیکن میں وسستان کے مسلمان کو جدد متا ن میں رہنا ہی کپ ہے۔ اسے تو انغانستان، ایران، عرب فلسطین تركيتان ادرمهرمي جاكراك آذا دمسلمانوں كى حمايت ميں كيٹے مڑا ہے نبيس اس غلام مسلمان كي مزدرت نبيس إ بهندوستان ميں ممراسة كے ايك مسافري طبح دُولى كدن بيد كركم اسمان كارخ كرنس - جامعة إي كتيب بوكاروب سينين بي مدرسكي بنيادين اثيارا ورضوس بركه كني بي ويب كريا وجود الل باشمار دخواريل كجاس مم كادارول كساف آقى بي جامعدوز بروزايناف العين سافريس تربوتي جاسبى ب- جامعد كى مسلسل ترقى كالكياف مُأسّادون كا مدرم بيمي بر" أسّادول كامدرمه" امسال ابني زقر في كادور إمهال بواكروام. آپ دوسي سيكتين كوس أسّا دول مي مدرسه مع ساخه والمسط والمرسيق صاحب بروفيسرمور محديب صاحب اوربروهيسر سيلان ارى صاحب بيليت أستأ دول كي سئي وكاوش وإلىب تد بول اسع عد يرتعليبي مطالبات كويودا كرف كي يك كس معيارك أسرادتيا ركوف إنس - يرخ درب كداس ادار سركوا عيي إبني فوخيزي كم اعض بعض عند وشوار بول كاسام مناكزا برات كام اينم جامعها يداداره بي افيرسيادارول كاول مدوستان كروكي كما بري تعليم سفرائ تسني ماقس كرديا . بسر اوريرب فلوص كاكرشما در افي دكامير واسم صل الدين آخرايم-اب اسى بودىر رمامدكاكام جلاب ادرمليكا \_

### بإب الانتفيار

### موجوده جنك كانتتجبه

#### (جناب سيداسماعيل سن صاحب ناكبور)

آپ کے جومقالے جنگ کے متعلق مگاریس شایع ہوتے ہیں، ان سے معلوم ہوتاہے کہ آپ نے سیاسیات عالم کا نہایت کہرا مطالعہ کمیاہے، لیکن یمیں تو آپ نسادن صادن الفاظ میں یہ بتائے کر موجودہ جنگ کا کیانیتج ہوگا، آیند، یر کمیاصورت اختیار کرنے والی ہے اور ہم لوگ کپ تک اس حصیبت میں بتلادیوں کے۔

(ئىگار) آپ الييم سئلمين مجه سند بينين كونى كى درخواست كرت بين كداكران كونى نبى بوتا، توشاير و دېجى اسكى جمائت د كرسكتا - بررس برس انبيا في متعد د ارائيال ارمى بين اليكن كها آپ كه سكته بين كفيصله بميشد ان كے موافق مواسيد، اگرانفيين نتيج كائلم بوتا تو وه كيول ارشيق اوركيول انفين شكست موتى -

تاہم مالات کی بناء پر بیضرور قبیاس کیا جاسکتاہے کہ دنیا کی موجودہ حکومتوں کے نظام پراس کا بڑا زبر دست اثر پڑے کا اور بوسکتاہے کہ یا توعالم میں ایک ستقل امن وسکون کی صورت پیدا ہوجائے، یا اس سے بھی زیادہ ہواناک جنگ کے اسباب رونما ہوجائیں۔

اس س شک بنیس کفرنس و برطانیه کاعلی اتحا داوام کی وغیرہ دو بری جہوری عکومتوں کی اخلاقی ہمدر دی ۔ یہ اتناز پر دست محا فرسے کر جرتنی ورونس کا باہمی تعاون اس کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہوسکتا ، نیکن میں یہ انت کے طیار نہیں کر آسکے جل کر جمہوری حکومتوں کے مقابلہ میں لڑائی کا سالا بوجہ انفیس دو کے سر مرجوائے گا اور بور دپ وایٹ ای طیار نہیں کر آسکے جل کر جمہوری حکومت ان کا ساتھ شدوے گی۔ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ نے تین سال تک اور فرار کہ لیا ہے۔ لیکن برا دھ تا کہ مطابق اس میں ایک حدیث کی طیار ہوں کا تسجے علم ہمیں حاصل نہیں ، نیکن اگر کے خیال کے مطابق اس میں ایک حدیث اور برطانا جاتے جرمنی کی طیار ہوں کا تسجے علم ہمیں حاصل نہیں ، نیکن اگر

اس کے بیانات سے بالذکا مصد علی و کر دیاجائے تو بھی وہ کم اذکم ایک سال تو آسانی سے مقابلہ کر ہم مکتا ہے اور یمکن ہیں کہ اس وولان میں بعض کتھیاں ایسی فیپٹریں کر ان سے وہ چانے لیا جا بیز فایدہ اُسٹھا نواور کئی سال تک اس آگ کوشتعل نوکھ سکے میں نے اس اشاعت کے احتفات میں نیا دہ تھ سیل کے ساتھ جنگ کے ستھبل بریجٹ کی ہے، آپ اسے پڑسھ اور پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو تشد نظر آئے تو مجہ سے وریافت فرمایئے ۔ بہرطال آپ اور پم سب کو نہایت سخت مصائب کا مقابلہ کہ نے کے لئے طیار رہنا چاہئے اور یہ بھی لینا چاہئے کہ اگر ہم نے اس موقعہ کو عض توکل بخوا ایک بیکسانہ فاموشی کے ساتھ کر رہانے دیا تو بھر اس کے بعد جو دور مهند وست تان برائے گا وہ ایک لا زوال غلامی کا جو کا اور اس سے صدیول تک می بات مشکل ہے۔

### مون كعض حل طلب اشعار

(جنابقضل سين صاحب-رائجي)

معلىم بنيس اس سے يبط حن طرات نے استغسار كا يساسل شروع كيا تھا، وه آينده اس كومارى يكيس ع يابنيس، سكين اس خیال سے کرمیا وا وہ خاموش ہو گئے ہوں اور بیسلساد شقطع ہوجائے ، میں ذیل کے اشعار کامفہوم وریافت کرنا دیا تاہول-١- غيركوسسين كهست يميروكهلا ديا تمن كيا كيوكس كواتني إت يردكهلا ديا يبلامصريبت ألجا بواب - كياسمراس مرسادى ب- دكلادياكا فاعل كياب ٧ - ديميس مع مومن يهم يان إلغيب آب كا اس بت برده نتبس في الموه مرد كعلا ديا ايان الغيب سعكيا مرادب اوراس كانعلق كس سعب ؟ معتب ساز كارها بع ناساز دكمين س ديمو ايناهال زارمنج موارتيب، طالع اساد الرُوومومن كانقا ووه اسكمت بين ساد كاركيونم ولي-مت رکھيو گرو ازك عشاق پرت م بال بوه جاسة سرا فراز ديكمت آب بى مين بم نيس جب كني تنها في ط تورس مي جوش م دل سد دنكلا إسة إسة خفر وسی کوسیتے تعلیم دانانی الما ہم بھی تو ا داں ہیں آخر یاس مطلب کے كيا دل كم كشة السه بتكام آرائي ال جنتجوسے دصل دلبرکی تمناکس سلے واعظ بتول كوضلدين ليجابش المي كبيب ے دیدہ کا فروں سے عذاب الیم کا

مشكل مصراح اتنا اك باربدل جانا بانی میں دکھاتا ہے کا فور کا جل جانا اس كرمي صحبت مي اسه ول نه كميل جانا رحم أس كوميرسه هال بيرا يا عضب موا سيح سيم كرتوعدوس خفا بصبب بوا روز جزا كا ذكر جرمحفل مين مثب جوا عيش ومسرور إعثِ رئح وتعب مموا بكام ان سيشوخ شمايل كوتفامنا استريغ الني تومه كال كوعف منا اب دكركيا ہے سامع عاقل كوتفامنا صيا وابتفس مين عن دل كويها منا يترس جنول زده كى سلاسل كو بقا منا مومن ، زبان بيهده سسائل كوتفامنا شب کی میداری محرکا خواب رمزن موکیا بندتتير إرسة مسينه كاروزن مولكا كيا ايك بعبي ممارا خط يارتك دبيونيا

ب خللم كرم مبتنا سن فرق برط كرا كيا باللي بناما سم وه جان جلام - 1. مطلب ميك وصلت مي ووالبوس فتي - 11 موجفا مستمكش الطاعن كب موا - Ir كس ون يقى اسك دلىن مجت جوابيبي -11 بي طعن دسل حدست كيسا جلا ديا -14 ازىس كونقى وصال مينغيرول يتيميري -10 تا شير بقيد وا ري نا كام آ فري -14 ديكھ ب جاندنى وه زيس برد كريك -16 مضطربهولكس كاطرزسخن سع سجهركما - 14 يكييس مجرس الدرن آسمان شكن - 19. يه زلف غم بخم نه بور کيا تا ب غيرسي - p. مت مانگيوامان بتول سے كرم وام - 11 تقى كميس بين غارت برس دمن بنكام نواب - 44 زتم توسي مرايم زخم كبُن سبر جاره كر - 4 00 را زنهال زبان اغياد تك دبيره - 45

(کگار) مومن کے استعاد سمجھے کے لئے سب سے بہتے آپ ان کی نٹرکرلیا کیجئے، بہت سے اشعار آواسی طرح حل ہوجا بیس کے لیکن اگراس میں کا میابی نہ ہو، تو بھر پین غور کیا کیجئے کہ شعر بیس نحذ و فات کیا ہیں اور اگر کوئی فاص فاری ترکیب ہو آواس کے مفہوم اور محل استعمال کو بھی و کھیئے۔ آپ نے جتنے اشعار ورج کئے ہیں، ان میں سے اکرایے ہیں جو نٹر کرنے کے بعد سمجھ میں آسکتے ہیں بعض البتہ آریا وہ وقیق ہیں ۔ بہرحال اب سلسلہ وار انکا مطلب سنظہ۔

ا- بہد مصر معرف نٹر بول ہوئی :- سیمبر کیے سے غیر کو سینہ دکھلا دیا۔ لینی غیر نے وقعیس سیمبر کہا تو فوراً فی وَخُود سے میں دونوں مصروف میں دکھلادیا کا فاعل سے سے میں مصروف میں واسی میں میں منادئ نہیں ہے، دونوں مصروف میں دکھلادیا کا فاعل سے سے میں سے دوسرا مصروف وع ہوتا ہے۔

٧- ايان بالغيب ست مراوفدا برسي ديكه ايان لاناس ابح مومن كي صفت سه - مرعا يركبنا مع كاسدمون

and the second of the second o

يتمهاراايان بالغيب اسى وقت تكسيح جب يك اس بت بردهشي سف جلوه نهيس وكها ياربعنى اس كاجلوه ويجفة ہی خدا کو نھول جا وُ توسہی!

س- ودسرے معرب کی نشر محذوفات بُر کرنے کے بعد یوں مولی :-

منج كَ كَ مَيراط بع ناساز ديكمناه اس كے لئے يا ذكار مقاء مطلب يد م كرجب منج فيم يرح مال ذاركو د کیها تواسع کیهی معلوم مولیًا کرجس بریه جان دیرات وه واقعی بهت جبیل ب اور اس طرح و دهمیرار قیب بن گیا۔ گویا میراط لع ناساز دکیفنایی اسے سا زگارموگیا۔

سم التقول كى سرول كى فاك برقدم مذر كھنا ورندان كے لئے يہ بات سرافزازى كا باعث موجائے كى اور بيتم عامية نهيس كجو تمهارا بإمال مووه مسرافراز موحائ-

۵- جب تک زنده رہے ونیا کے ہنگامہ کی وجے دل کی تعبطاس ناتکی۔ گورمیں بیشک تنہائی ملی تقی اور

موقعه عنا انوب دل عركرروليق اليكن افسوس ب كريبان فوديميس ابنا موش نهيس -

۷ - اس شعر من تلمیری میموسی وخضر کے ملاقات کی مشهور روایت به که موسی کوبعض ابتین معلوم نه تعمین اور ان کو ہدایت ہوئی تھی کروہ خضرسے ملکر دریافت کریں۔ اسی برقیاس کرے شاع کہتا ہیم کہیں بھی توموسی کیطرح ادان ہول اس کے مطلب کی طرف سے ایوسی کی کوئی وجربنیں۔ منکن سے مجھے بھی میراخفر (محبوب) مل عاسد ۔ ٥- اب بنكامة آرائي، كيا دل كم كشة تحجه ل كيا تقاجواب بنكامة سبحوس وصل ولبركي تمذاكرتي سبه يعني

جس طرح سنگامه آرائی سے دل گرگشته نبسین مل سکا، اسی طرح وصل دلبریمی میدنبس آسکتا، مرعاید کرسب مقدر بر

منهريد اكوث ش سع كيزمين موسكتا -

٨- يىتغزانك بىم - داغظى يطعن كراسم كەلگرىئرى كىنے كے مطابق كافروں كوسداب چېنىم ميں متلاكيا جائے كا-تواس كے معنے يہ موسئ كربتول كون بنم سے نكال كرفلديس ايجائيس كے۔ ورند اكر بنت عبى جہنم ميں ارسے توكا فرول كيلئے جہنم تھی بہشت ہوجائے گا۔

و- كتنافرق بركياك ببلي جتناكرم عقا آتنا مي ظلم هه - دفعتًا كسي كا مزاج آتنابرل عا البيت شكل مدير -وا- اا- يه دونول شعرقطعه بنديين مطلب يه مي كرحب مين أس منه سوال وصل كرّا مول توه وبن بريا فوره بلاكمر وكها تاب يعيني وكيدولوالهوس ياغيركاحال وصل مين اسى كافوركي طرح بوزاب است اسواب ول توان باتول مين آكرموال وصل سے بہت نبانا، وہ تو یونہی باتیں بنایا کر اے۔

المرا محوصها (معینی میں) کب اس کے الطاف کا شکش ہوا تھا بعینی میں اس سے واقعت ہی نہیں کر اسکی ماتیں كتنا إلى اللم مير الس الفاس كاب سير عال برجم كونا قيامت ب كيوكداس نوع كى تتم انيول سي تخل ونكا موقعه محيكمين الاسىنبين اور بوسكماب كرس النيس برداشت فكرسكول -

۱۷- یشعرفاص مومن کے دنگ کاسے مجبوب، عدوسے اس کے خفاہے کہ اس کی مجبت کا لقین نہیں رہا میمن یا دنگ دیکھ کرمجبوب سے کہنا ہے کہ عدو کو تم سے بیلے ہی کب مجبت بھی جواب نہیں رہی ۔ اس لئے تھا را اس سے نافوش ہونا بے مبب ہے ۔

۱۱۰- روز جزائ ذكر برجبوب فطعن كيا كمتهي توويال حوري ليس كى ، كيركيا فكرب - اس طعن كوس كرمومن كيتاب كرميراجي كياكيا جلاسية -

۵۱- مجے وصل تونفسیب موالیکن اس نمال سے کہ تو مرف غیروں کی برا بری ہوئی، سارا عیش فاک میں ملکیا۔
۱۹- اس شعرش آفرس کا لفظ دھوکا دیتا ہے اور لوگ اسے ناکام کے ساتھ متعلق مجھا کر دئی فارسی ترکیب قرار دیتے ہیں۔ حالا اگر آفرس بہاں بالکل علی ہ سے اور شاباش کے معضمیں استعمال ہواہے۔ اپنی بیقراری ناکام سے طنزیہ لہج میں مخاطب موکر کہتا ہے کہ شنا باش، تو نے نوب اپنا افرد کھا ایعنی بجائے اس کے کواس کو بیقرار کردیے، تو نے سے میں اور سکون بدیا کردیا، سے جہ ایسے شوخ شمایل کو تھا مناہی آسان کام نہ تھا۔

۱۵- ده (محبوب) چاندنی کی طرف دیجه را به اس سے اس استان ایند مهرکا بل کو منبهالنا کمیس ایسان موکود مین برایمه ۱۸- ساجع عاقل میری باتوں سے سے کیا کرس کسے بیتا ب مول اسلے اب اس کومبنها لنامشکل ہے۔ ۱۸- ساجع عاقل میری باتوں سے سے کیا کرس کس کے سئے بیتا ب مول اسلے اب اس کومبنها لنامشکل ہے۔

19- "الله في آسمال شكن" - معنى وه الدجونوة سمانون كوتوط منكل جائد.

٧٠- يىمبوب كى زاعة خم بنم نهيس كه غيرسنبها الساء بلكة تيرب ديوانوں كى رنجيرت -

٧١- " زبان بريده سائل" يعنى وه زبان جرب معنى سوال كرب -اس موّمن ابنى بيمعنى سوال كرف والى زبان الديمة ما كل المرف والى زبان الديمة المرب المرب

٧٢- ایشعرمومن کا بہت اُ کھا ہوا ہے اور وہ معنی واس کے بیان کے جاتے ہیں ہم میں نہیں آتے۔ اگر پیلم مورد یں خواب کو وسل کے معنی ساما جائے اور دوسرے معربین شب کی بیداری کے آگ کے کے داری دون مانا جات نویہ معنے بیدا ہوسکتے ہیں کہ وصل کی شب بوس دہن لینے کی خواہش گھات میں تقی لیکن بیررہزنی اس وقت پوری ہوئی جب رات بھرجا گئے کے بعد عبح کے وقت معشوق سوگیا۔

۷۴ - سپيل يارنے تير جلايا توزخم موكىيالىكىن جب دوبارە چلايا توتىراس زخمىس رىگىيا اوراس كاروزن مندموكىيا اسكو يوه مرجم زخم سند تعبير كمرياسيد -

مرم المرام می عادت ہے کہ وہ سریات غیروں سے کہدیتا ہے۔ اس کے اگر میراراز نهاں آشکارا نہیں مواتو ایراس کا سبب یہ ہے کہ ممارا کوئی خطامجوب کے نہیں بہرنجیا، ورندوہ یقینًا غیروں سے ذکر کرتا۔

### منوعات

كرسيون وغيره رجس ميزيد وارنش كى عاتى ب اس لاكد كبيدين لاكدي ايك كيراب جود رحتول كي شافون ميں لک جا آہے اور اسى كو ہلاك كركے وارنش طياركى عاتى ہے،ليكن شاير آپ كويد ذمعلوم مو كاكرجب ٥٠٠٠٠ اكيرو كا خون موتا ہے جب كہيں جاكراك يونٹرلاك لم تق تى ہے - جيئى كى ايك سم ہے جو بارش كے وقت سيكھ اول كا بتیول کی جیری اپنے سرریکی لیے ہے ۔۔۔ سمندرمی آب ایک جہا رسے زایداز زایددس میل دور کی چیز دیم سکتے ہیں۔ \_ بردرجُ مرارت كاضافك ما عرادكى رفنار فى سكنداك فط برهاتى بع \_ جونكه جا بافى موقي آدميول كوليندنييس كرت اس النه وال ووسر علكول كرجتن سفير يسيح جاتي وه سب دبع يتناع موت جي -روم كے بابائ عظم كى ڈاك كاجواب دينے كے لئے مس سكر ترى مقربيں \_ كليفوريناكى ايك بتى ميں جبال داباد ترمعدنوں میں کام کرنے والے رہتے ہیں ایک بول کے دروازہ پریاؤٹس لگا ہوا ہے کہ " اگر تھیں ہما رہے سیال کا بهنا والوشت عنت معلم موتام توبوش سنكل عاد، يه كرورا دميول كى على بيس مه والمسلوامل كي مقام بحب كانام وروتكاسب، يهال كى مقامى حكومت في تسم كها ناممنوع قرار ديدياسي - يوتحض بلي مرتبراس جرم كامركب بواب استنبه كردياتى ب، ليكن دوسرى باراس جرم كارتكاب من المكوها دوليكر طركين صاف كرف كى سزاد بجاتی ہے۔ دنیامی کوئی دوتیر اس ایک دوسرے سے بیٹیس سے انسان کے اعصاب الائی صفی میر موتے ہیں اور کیروں کے اعصاب اندر بوتے ہیں ۔۔۔ انگریزی زبان میں ۵ لاکھ لفظ باے جاتے ہیں جن میں سے کیمیر في ١٢ ميزار استعال كئي اور ٥ ميزار اليسي بمير استعال نهيس كما منتن في ما ميزار الفاظ استعال كي اور المجيل مي صوف ١٠٠٠ الفاظ استعمال موتي سيرسال كي عرب ساط هي رسال أتنظار مين حتم موقي الاثمن سال نہانے دھونے میں -- اسوقت دنیامیں ، لاکھ ، ھے ارکیرے دریافت ہوئے ہیں جوانسان کی غذائی بدیا وا كادسوال مستنبم كرجاتين - جِمِنى مين اب إيك دايره بجائ ٢٠٠ وُكُرى ك ١٠٠ وُكُرون مي تقسيم كيام آلاي اس کے وہاں کا زاویہ فائمہ بجائے ، و ڈگری کے ، ا ڈگری کا ہے ۔۔ دودھ پلانے والے جانورول میں سب سے کم عره به ي معني دوياتين سال -- يوروب مي سب سعة يا ده اوسدا بيدايش روم كاميني م و٢٧ في مزاد من الله المراق المراق مي ماخت مين و في صدى حصد إلى كاب من كا تطوول كوم كيم كيم المراكمة المر ومين تك بدو بخف ك لنه در كاربوتا ب \_ سيام ك امراء كى نهايت مرفوب غذاسان كاجاد ب وركات بناياماً عب \_ انساني زبان من قابقت ... بو بورفلا ياب عباستين، كاست كي زبان من بندره بزاراه برن کی زبان میں ، هبرار-

## معراج محبت

(سرست مكين حيدرآبادي)

رمنی کی برمزل میں جا دوہن کے جلتے تھے خ جاندا وريم السرمين كما كيا بنك بمق عق سأكرا فحفول مي ول مي أترجا الحي آما تفا البطيى مواكرت تفيم المرهي لاكحواس توريح بنيام الى قيس الأكك كرات تق وشى سحب والكاتفا مرادل كيباوس وه کھوجانا مراوہ سے ان کامجمکو یا جا تا رجاكرتي تفي مولى التران ول كي أمنكولمي كنابول مريمي أكمعصوميت كي ثناك وتي تقى مجت لوريال ديكرسلادتي تقى دونول كو محيت كرمواجم إبثاب كي كهو كرجتے تھے ساجات تقيم اك دوسمين روكي فكم محمت لوريال ديتي تقى كمومات تقيم دونول

تمناؤل سيسن وشقى كالودور مي ليقت الكابول كى طلب ل كاتقاضا بنك يستق بميس امكان كى مدسے كزرجا نابحى آناتها تمناؤل كابوجا بالتفاسودا الكفول الكفوس تظر تكور ادا الغصي جب لُدلدات تع حيات شوق كي مرسالس بساتي تفي وتنبوي وهمرامست موجانا وهأن كاجهنيسياجانا شكوفي سے چلتے تھے جوانی كى تركول ميں متاع زنرگانی بنودی کی جان موتی مقی الرفكرغم فرواأرارتى تتى دونول كو نشش جرتف بي سابر بوك بيت تع ضائئ سى كياكرت تعصاب بندكى بنكر وفور يؤدى مي ايك بوجات تقيم دونول

الے کیا ہوگیا وہ دورمع

## -فراق گورکھپوری

کی کہن گر ایس ہوتا يعني کب يک پر دا موالا. آج تو کوئی آیا ہو تا اكثر نون متن بوتا ہوئے ہوتے سویرا ہو "ا تيرا دين بسسمير ابوتا تم بھی ج ہوتے اجھا ہو گا، مجمير شرا دهوكا بوسا ترقي مال تو يوهب موتا ا مح تو اُس كو منكا را موتا درو محبّت دونا موتا حسن كا عالم وكيس بوا عشق کو آج تواحیمیرا موتا مجمع تو زمانه بدلا موتا آج تھیں نے روکا ہوما ہوتا عشق اور تنہا ہوتا

راز کو راز ہی رکھا ہوتا لیکن کب تک پرده کرتے آج تو درو بجریمی کم ہے ا كم أشهتين تيري فكايين المنة كنة كثبتي را تين داست کی رات دیارمحبت میں موں ، دل ہے، تنہائی ہے . عثق نے مجھے کمی کی ور نہ یر ده دارئ غم بھی ہے شاکی آه يه درد يكليس مالت ہم جو تھے کھ بھول سا عاتے جان گنوا کرنآنگھ انھٹ کر يا مايوسسى يا بيزاري کھ دل عملیں کرکے دکھا تا منزل منزل دل عظميكا" دنياً دنياً عالم عسالم، ہم بھی فرآق انساں ستھے آخر ترک محتت سے کیا ہوتا

## فكرونظر

(نجم آفندی اکبرآبادی)

مَهِ فَطَرَتِ عُم تَشْهُ بِيغِيام مِولَى . نغمه كو ذرا بندكرست م مولى عرسانس كوآس ات ول ناكام بوني إلى شع جلاكه جُفيط بينا وقت بوا

قدرت بدانتها بهت منه پارے منفی مجر عیول اسمال مجر ارسے کس سمت چلے در وطلب کے ارب بس میں فکرونظ کی سکیں کے لئے

اک رات سے کم بھی زندگی اچھی سے تسکین یہ سے کر روست نی اچھی سے

دونوں جانب سے شیع حلتی ہے مری تولیشس ہجاکہ مخقرسے صحبت

المحملة نكاه احسال كردس خلمت كوچو كچه اور نمايال كردس دل کو ہمد تن مستسمع فرود ال کردے پیملی کوئی روستنی ہے اے برق جال

ابدسمبندى

غسزل :-

میں جیٹم متوق کو جادوں سے جگمگا نہ سکا اُچاڑ کر مرے دل کو جو بھر بسا نہ سکا چراخ دیر و حرم سکے کو ٹی بجھا نہ سکا میں بھول کر بھی تری یا دکو بھلا نہ سکا کرچا نہ کیا کوئی تا را بھی مسکر انہ سکا میں آسستال پھھارستہیں جھکا نہ سکا عجب بنہیں جوکسی کی مجھ میں ہو نہ سکا ترے حریم عبستی میں بار پانہ سکا
میں کس طرح اسے کہدوں فدائے عالم عشق ہ
مٹی نہ شورسٹس تیز اکفروایماں کی
توجول کر بھی مجھے یا دکرسکا نہ کبعی
سیاہ ترتقیں مرسد عبد بجرکی را تیں
نہ دی خودی مجست سنے رخصت سجدہ
میں اپنے آپ کوخو دہمی سجور مسکا نہ کبعی

### . جگر برلموی

غزل:

الجبى ك شرت عم زنر كى محسوس م قى مجر عيشاجا آبرسينه وه خوشي محسوس بوتى بح ونهي مي كوئي شاور هي محسوس موتى ي عجبالمس قرب آب كي محسوس موتى بو گرو و طابقی دل میں وی مسوس بوتی ہو جيد سرگام برداهاندگى محسوس موتى بو كمطنكتي دل من نوك فاري محسوس وتي ي كسرسرسانس برواز فكي محسوس موتى بج دين كيدرح كوباليدكى محسوس موتى ي تحصير بجي ميرى بيتا في جي مسوس بوتي بو . جوبوتی بخونم یس زندگی محسوس جق بج مجفة تواك عيادت زنركي محسوس موتي بو

ابھی دیوا تکی میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہج شطف خم ول ي أن كمرائي كهال سوتي سماياجا آموجيسي كوفي رك كسي دل تبكر شياريب ويرانه ومحويت غم ب ازل سے موت نے ابتک کئی قالیہ لوائے جهال ومنظيرهائ كركمنزل بودي أكى كسى كى يادكوبردم تعلائ جاتا بوائح رجى بيابال كيشش اب ارائي والح ذون جهال دل ضبط عم سيخون موطآ برسينيس الرسينيس دل ركهة موتم توآج بتلا دو بجوم نامرادی سے بیعقدہ کھل گیاآخر كوئي جيني كوسمجه اليعتدت براكباب

غول سے الے مگراندازہ کرمیری حقیقت کا عزل میں کیفیت کچھروح کی محسوس ہوتی ہو

## طلوع ابتناب

(انخم رضوانی) ا ک

کر سائے نگاہ کے ہے طور کامجسہ وہ ہولناکے شتیں دہی وہ میرے روبرد

طلوع ابتناب کا سمال بھی کمیاعجیب ہو سمال بھی کمیاعجیب ہو نورکا نظافریب کس قدر سے اُفٹ کڑہ بہ نورکا نظارہ سامنے کھنچا ہوا سے کتنی دورکا سیے خود براورکوہ پر گمال کلیم و طورکا سمال بھی کیاعجیسیم طلوع ماہتا ہے کا دہ بلکے بلکے ابریں
وہ سامنے بہاڈیر
حجائیات حسن ہیں کہ بارسٹیں ہیں نورکی
کہ اطلاع ہیں کسی حسین کے مطہور کی
کہ بورہی ہیں عبوہ باسٹیاں جراغ طورکی
وہ سامنے بہاڈیر
وہ سامنے بہاڈیر
وہ بولنائے شت میں
وہ ہولنائے شت میں
دہ میرا ہوا کہ نورکا مجتمبہ
دل حزیں کے داسطے سرورکا مجتمبہ
دل حزیں کے داسطے سرورکا مجتمبہ

## صلاح كار

(غليل للديري)

یه رندان بلاکش کے فاموش ساتی ایک کہاں تک انتظار گر دیش بینا کرس ماتی ہ اورا سے میں ایرے بخوار اا جورے مہیں ماتی ہ شدد ان کے دف بطاشق انکا دعویٰ کریں ماتی یہ دوراز کا را ندیشے سرے دیشمن کرس ماتی انتھیں۔ اٹھارئیں بی کرٹرس کر میٹی ماتی میری جانب وہی کی ہوئی نظری اٹھیں ماتی زیار میری جانب وہی کی ہوئی نظری اٹھیں ماتی یکیبی بوسی جائی موئی بواج محفل برا ؟
سکون کا دور ہے بیکیفیوں کی حکم ابی ہے
ضائیں صت کہساروں پنشیسا جہاں بنو د
شم پر دل کے بیصے وصلوں کو بیت ہونے دیں
"منزا اس حقیلی اسیم صداویا م باطل می از دتہ
کماں کی آبرو ج کیسی خرد بسب فرق سے کر دیں
"شعودی کیفیت " بھی جن سیکھی و دفراموشی
شعودی کیفیت " بھی جن سیکھی و دفراموشی
د مان محرمی امرا میں علم جنش ومسرت کے

## اسرار

(ني احدم الموي)

اک فریم ستقل کون دمکال پایا ہوں میں

زہن النیائی کوفلاً قِ جہال پایا ہوں میں

وہ المانت اپنے سینے میں نہال پایا ہوں میں

دل ہی دل میں دل کوئر کرم فغال پایا ہوں میں

اپنے کو کچے برتر از سو دو زیاں پایا ہوں میں

اس جہال کے ذریعے ذریعے کوجال پایا ہوں میں

ایک ذریعے کی حقیقت بھی کہاں پایا ہوں میں

ایٹ کو کھے مبتلا سے این وال پایا ہوں میں

ایٹ کو کھے مبتلا سے این وال پایا ہوں میں

قلب کی گہرائیوں میں کچھ نہاں پایا ہوں میں

قلب کی گہرائیوں میں کچھ نہاں پایا ہوں میں

قلب کی گہرائیوں میں کچھ نہاں پایا ہوں میں

اعتبار محض به سارا جبال بآا بول میں دہر کی سرچنر کو دہم و گماں با آ بول میں جو و دیعت کی کئی ہے سیند احساس میں کھے خموت ہمائے الفت کی نیوجیو لڈ تیں رہنے دوغرق سئے و مینا نہ چھیڑو دوستو مائے میں آروں کے جب ہوتا ہمول بیا نہ کھٹ میں اروں کے جب ہوتا ہمول بیا نہ کھٹ میں مائے میں آروں کے جب ہوتا ہمول بیا نہ کھٹ میں اسرا جیات علم و دانش سے کہیں گھٹے ہیں اسرا جیات مے بلاساتی کی ہیں عقل وخرد کی یورشسیں سے بلاساتی کی ہیں عقل وخرد کی یورشسیں بیت میں خبر میں کیا خبر بیت میں کیا خبر بیت میں کیا خبر بیت میں کیا خبر بیت کیا خبر بیت میں کیا خبر بیت میں کیا خبر بیت کیا خبر کیا خبر کیا خبر بیت کیا خبر کیا خبر بیت کیا خبر بیت کیا خبر بیت کیا خبر کیا خبر بیت کیا خبر کیا خبر بیت کیا خبر کیا خبر بیت کیا خبر بیت کیا خبر کیا خبر بیت کیا خبر کیا

تُرش روئی سے سی سے جب کوئی کراہے ہات اپنے دل براک عجب بارگراں پانا ہوں میں

بہارکونی

غنزل:

نوطی ہی کررہ گیا دل میں یہ بیکال دیکھئے کچھلی را توں میں جال شبنمستاں دیکھئے مٹ دجائے کا ہش زخم رکب جال دیکھئے میر رابی دل برنگاہِ فتنہ سب ال دیکھئے ابنا دامن دیکھئے مسید الگرمیال دیکھئے بن گئی کا فرنظر جزورگ جاں دھکھنے ہر کلی شدیشہ کمف ہر گل خمستاں درگناد اک نگاہ فننہ پروراک ادائے برقباش، جاگ اُٹھا بھر در د بھرانگرائیا لیں شوق نے د کھینا ہی ہے اگراندا زِاستغنائے حسن

چن رہے ہیں دھجیائی وہ مرسدامن کی بہار رنگ لایاہے جنون فتر سالال دسکھنے

### ماوشر

(المم ضوانی)

بیندی نرختی بیشانی پر نورسیس پر ادامری قسمت کاچکتا تھاجبیں پر

مجھوا ہوا ہونٹوں ہو وہ لم کاسا تبتیم، کھوا ہوا اندا نِ شکلم،
اکھتی ہوئی چڑھتی ہوئی بحر پورجوانی نشیس جانی کے وہ کچھ چور جوانی رکھینی گھزار وہ کالول میں سیطے تاریکی شب زلعت کے بالول میں بیلیط تاریکی شب زلعت کے بالول میں بیلیط تاریکی شب زلعت کے بالول میں بیلیط تاریکی شب نوعت ہوئے فتنوں کوچگاتی دنیا کی تمنا میں کہلتی ہوئی گذری

المحدر الدار تسم مرراب الرصفة كل وه تناداب تكالي المحدا الدارة المحدد الدارة المحدد الدارة المحدد المحدد الدارة المحدد ا

اس مرگرسیس کی کوئی فریادنیس به قریاد که بیداد مجی بدیاد منہیں ہے

# مي سوج رابول اور آب جي سوچئے

که کیااس وقت ایک ایسے اخبار کی ضرورت نہیں ہے، جو صرف مسابل جنگ سے بحث کرے اور اعداد وشمار، نقشوں، کارٹونوں، تصویروں اور تقیقی مقالوں کے ذریعہ سے ہر ہفتے لوگوں کو بتا آرہے کہ جنگ کی موجودہ رفتار کیا ہے، آیندہ کیا کیا امکانات اس میں یوشیرہ ہیں اور بم کو کیا بالیسی اختیار کرنا چاہئے

اگرآب واقعی اس کی صرورت سمجھتے ہیں اور کم اذکم ایک روبیہ یا ہوار اس برصرف کرسکتے
ہیں، تو فی الحال آب اس تجویز کے معاونوں میں ایک کار ڈبھیج کرایٹا نام درج کرا لیج ۔۔۔
(روبیہ بھیج کی ضرورت نہیں) جس وقت دوسو ناموں کی فہرست پوری ہوجائے گی اسی وقت یہ اخبار جس کا نام " جنگ ۔۔۔
یہ اخبار جس کا نام " جنگ ۔۔ " ہوگا جاری کردیا جائیگا اور آب کو اپنا ما ہوار حبث دہ جھیج کی زحمت دیجائے گی

سَب خود بھی غور کیجے ، ابنے صلفہ احباب میں بھی اس کا ذکر کیجے اور مجھے بتاہیے کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا

یه اخبارمیری ا دارسه میں شایع بوگا ور زیاده ترمیر بری مقالات اس میں شایع مول کے۔ اس کا مجم ۱۱ صفح اور سایز بڑا ہوگا

نيا رفح وري

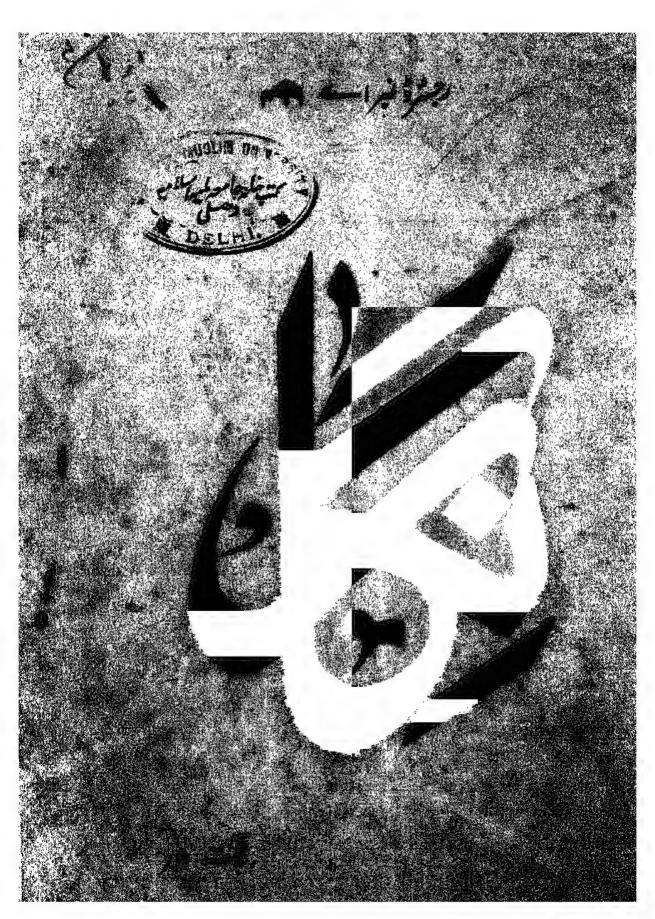

كري ويوسين كاطلاع الحراس جيد كاندروى كى وكنده جيد ك الخيراك بارع جيد سكالمت السطاع ود إره روانه مدكا وكيوكر واك فاشاب يجيف يرجل كالمحصول في أنا وصول كرتاسي) اور أس سكا فينابعتي مرككس وصول بوفير-



معرت شيداز ك ببترين الميري كارك مقالات ادبى كادوس الدير تكارك عام وه خطوط جو تكار حضرت فياز كا وه عدم النفسية اويي مقالات اورانسانون المجيد حين ١٧٠ - انساخ سلط على من شايع بوسيم بين شرود وشايع انساء بوأرد وزيان من بالكل کا مجر عسب مشکار ساتان کیکے درج میں۔ زیان تعدت بیالتان آئیس ہوئے۔ جذا سے تکا ری اور کہلی مرتب میرے تکاری سے ن على مين جو دوب تبول الخيل در البير كي فيال كربتري ثنا بكار السلاست بالن يميني اورا لمبيدين ك أصول براكع المياسية عاصب كما أس كا اندازه المعلادة ببت عين في وماشري الماظ عن انشاري ما الكل ببلي اس كي و إن اس كي تنسيسل اسے برسیانا ہے کہ سان اور ان اور ان اور اور اور اور ان اسکی وس ك متنسد و معت بين من تواسي كارواضا شا ودرعال البي يعيكم معلوم بوت بن معتصوير البرشدي معمون اور استكى خسيد زبانون مين متعسل ابني جدم ادب كي يشيد كا احزة ناده بوند كاخترا يسلد انشاء مالس محوال كدرم السيعتقب المت دروي آفات (في المت رف على دمن إسراسل

بندى سياوى

جالستنان متوات نياز شياب الم تبت وارديد والدرا الثاني بعن ع

تيمت دورويد رى ) الماده مسون

ملاوه معدل

الريادان كاريداك رويدكم الماده محصول

آردوسشاعى

المراج المراج المراج المراج المراج المرجع المراج المراج المراج المراجع عدر بروزان الديرزان كالقراد ويعد الماليات ويعد الماليات المالية المالية المالية والمالية المالية المالية المالية المار كام الله كام وقد في من آن وكوس الانتراء ويصلى المواد الله المارة المعالية المع المحالين القاامين والاستفاع المطر كارسك العالم المعالية وتعدد والمعالية المساعدة المعالية الم الكاكحات تحارحه محلات فيت بمرافاة وتعمل



ست شابی چندهی « نگار» کاجنوری نمب د به دیج امنان و ضخامت وقیمت ست ال مدمو گا



ہندو تان کے اند سالانچندہ بانچرد بیشیشاری تین روب ہندورتان کے باہر سالاند چندہ آٹے روبید یا بار شلنگ

کیرے دہونے کی اطلاع اگراسی دہدنے اندر ددی گئی تو آیندہ دہدنے کے اور ددی گئی تو آیندہ دہدنہ کے اخیر کہ بانج ہیے میں بیٹ میار مصلے کے طلع آنے ہر دوبارہ روا دیو کا (کیونکر ڈاک فانداب بچھلے پرچوں کا محصول نیج گنادھول کرتا ہے) اور اُس کے بعد قیمتًا بعنی ۸رکے کمٹ وسول ہونے پر۔
مند در ورا ا

ينجر فكار"

| شمسار     | فهرست مضامین ایریل به واع                              | جس لند                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| · y       | الخير                                                  | لاخ <b>لات</b>                             |
| 19        | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الٹیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | إزميات<br>فليفه كلنارعلى اتمير             |
| <b>PA</b> | الأسطر                                                 | دانستنان ابروباد ـ                         |
| hh        | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | انقلاب بپندی اور اصل<br>راه رنبی           |
| 44        |                                                        | اخبارگینی کےعہد حکومت<br>کتوبات نیاز۔۔۔ ۔۔ |
| 61        | الأمير                                                 | إب الاستفسار                               |
| 69        | ما ما در           | کلام مآبرلگھنوی۔۔۔۔<br>تنوعات ۔۔۔۔۔        |

الأبير: نياز فجنوري الأبير نياز فجنوري الأبير المير ا

### ملاظات

## الاساسي اجماعات!

يه تفاعلُ الترتيب ان تينول سياسي اجتماعات كارتگ جن كا ذكرابھي كيا گيا، ليكن آيئے اس اجمال كي تفصيل يرسي اك سرسرى شكاه ڈال ليس

ورود مرص مرص مولانا ابوالكلام آزا دف صدر كالكرس كي حيثيت سے جو خطب دا ب وه الي سنجي لاب ولې و و الي ايسا برفلوس الحريب ولې كي كه كانط سے يقينا ايك ايسا برفلوس الحريب ولي كرية اريخي كه كانط سے يقينا ايك ايسا برفلوس الحريب

جے ہم ایک" دفرِ تدبیر وصلحت" توضرور کہ سکتے ہیں، لیکن جبوقت ہم اس کے ادراق میں لائوعل کی بتجو کرتے ہیں تو ہمیں سخت ناکامی ہوتی ہے

مولانا آزاد نے جس اختصار وغربی کے ساتھ بہند وست ان کی تحریب آزادی اور برطانوی سامراج برتبصرہ کرتے بوئے برطانوی سامراج کوچلنے دیاہے اس کے رقعل ہونے سے کسی کو انکارنہیں ہوسکتا، نیکن علی نقط نظرے مولاناالاد کا یخطبہ کیا جیٹیت رکھتا ہے ؟ یہ بہت دل دکھا دینے والی بات ہے

مولانا ، تعطبہ کے اضام پر ملک کوئٹین ہوائیٹیں کوئے ہیں۔ ایک اتحاد ، دو سر سنظیم ، تیسرے گا فرھی جی کی رہبری پراغتا و کامل اور چونکہ یہ تینوں با تیں ایک ہی سائٹ ، ایک ہی نقرہ اور ایک ہی سلسلہ میں ہی گئی ہیں اس سے یہ قینوں ہوائیں ہی سلسلہ میں ہی گئی ہیں اس سے تینوں ہوائیت پر قینوں ہوائیت ہی موایت ہی ہوائیت ہوائیت پر علیٰدہ غور کیا جائے۔ اس صورت میں اس کے شعنے عرف یہ ہوتے ہیں کہ ملک کا اتحاد اور قوم کی تعلیم میں ہی ہیار ہے علی موسوی کا اس مخصوص قیادت کو تسلیم نہ کیا جائے موسوی کا اس مخصوص قیادت کو تسلیم نہ کیا جائے ہے۔ کو یا جا الفاظ دیگر وال سمجھئے کہ جب تک گا زھی جی کے «عصائے موسوی کا پہیچھے تدم نہ اطھایا جائے ہم مہنی اسرائیل کی نجات مکی نہیں ا

انس حقیقت سے انکار مکن نہیں کہ دنیا میں صرف اُصول وضوابط نے کھی انقلاب پیدا نہیں کیا، بلا بہیشتی خصیتوں بھی نے انقلاب پیدا کیا ہے، لیکن شخص پرستی کی یہ ارتجاعی شدت ککسی خصوص فرد کی قیادت پرایان لاناہی اُصول کا رہی میں شامل کرلیا جائے، ایسی عجیب وغریب ذہبنیت ہے جس کی تائید مولانا ابوالکلام ایسے آزاد انسان کی طرف سے بالکل

كوسالة سامرى كامعجزه نظراتا ب اورجس بعتنى حيرت بعبى كى عبدة كم ب إ

گاندهی کی عظمت سے کسی کوائکارنہیں موسکتا،ان کے خلوص وصداقت پرایک لیے کے لئے بھی شک نہدر کیا جا گا لیکن زائے کساتھ ساتھ عظمتوں کا ور نمیتوں کے ساتھ صداقتوں کا معیار بھی برت رہتا ہے ۔۔ کل کا بڑا انسان آج چھوٹا ہے اگر اس نے وقت کا ساتھ نہ دیا اور آج کا چھوٹا انسان کل بڑا ہوسکتا ہے اگر دہ زمائد کی نباضی کرسکتا ہے ۔ پھرچھے اس میں کلام ہے کا کڑشتہ بیس سال کے اغرر دنیا آئی آ گئیدیں بڑھ کئی ہے کہ گا نوھی جی کی ایک ٹرانع صدی قبل کی ذہبنیت برستور رم ہمری کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہو' اور وقت کے تقاضہ کو شخصی اعتمادیا ذاتی اعتماد سامنے کے گئت نظرانداز کر دیا جائے۔

اول توگاندهی جی کا، کانگرس سیملنده رسینے کے باوجود کانگرس برحکم انی بجائے خود ایسی غیر آئینی بات ہے جس کا جواب جواب شرکا زهبی جی دے سکتے ہیں شار باب کانگرس بلیکن اگراس مبیویں صدی میں بیمکن ہے کہ ایک شخص کسی جباع معلمدہ رسینے سے بعد بھی اسی اجتماع کا ایک فرد مانا عاب کتا ہے ، یا اگر گاندهی جی کی مہتی کوتام دنیا وی مصالح و تداہر احد السانی اصول کارکی سطے سے بلند و برترسم و لیا گیا ہے ، تو بھی ہے بات شکل سے تقیین کی عاسکتی ہے کہ اگرائے کہ ساكنان الاراعلى نوع انسانى ك مصائب كودورنبيس كرسك ، تواب كا نرهى جى كى" فرشنة خوى "كيونكم جارس كركادرد كا علاج بوسكتى ہے - اگرالهام كادروازه برستوركھلا بوائية تويم كواريخ في يبني بتايا ہے كوالهام محض سيمين

وني كانتظام نبيس موسكا!

كإندهي كالقيقي مفهوم مندوستان كي آزادى وجنگ آزادى سے كياہے - اس كامم عناببت وشوارہے -دة خص وكمل آزادى سے كفت كرستعراتي آزادى قبول كر أيبرآماده موجائ ، جوستعراتي آزادى كى طرف سعيمى ايوس موكر كيرادادى كامل كامطالبكر في المراء وإوج وعلمبرداد حريت مون كربرطانوى دامن كالم تقسيجيون بندن کرنا ہو، جربا وصف تام من وسستان کی نابندگی کا دعوے کرنے کے زمیسیت کی لعنت میں گرفتا رہو، جسے بالنيهم ادعائ واداري دوسري قومول كے جذبات كوسدم بيونيانے سے دريغ فدآيا مواور جسكے ملهمات عيبى كا مولده نمشا، سرف چرند اور کلمدر موسد اس سے پر توقع کرنا که ده ملک کوغلای کی لعنت سے آزاد کراسکتاہے، بنچر

زمین میں تخ رمزی کرنا ہے اور میمیں شخت افسوس ہے کہ اس سال کا نگرس نے صرف میم کیا

كالكرس في توانني عِلْد يفيصله كرد يا كالذهبي عي كرارشا ديرة كوبند كرك على كمزابي تنها دريور عات ب، ليكن گاندهی چی فرات میں کو ملک کی آزادی کے لئے پہلے چرف اور کھا دی کی غلامی لازم ہے اس لئے سوال ان آزادی كام دجاك آزادى كابلدسرف دنتها كاستن "كا در ايك" كي دها ي سي ملك كي قسمت وابستدكردين ا اس میں شک نہیں کداگرکسی ملک کی تمام آبا دی کسی ایک بات پرتنفق مود اے توبڑی بات ہے، لیکن یہرمی بات در میں مونی ہے نہ مولی ۔ جیموٹی جماعتیں میں طرحکر میری مونی ہیں اور جن آگواں نے قیصر وکسری کے محلول کو

يهونك كرفاك كردياتها وه يبله جنكار إن بي تقيي

بمیں افسوس ہے کہ یہ سال جو حقیقتًا سب سے زیادہ سازگارسال تھا، کا نگرس نے بالکل ضایع کر دیا اور نتتيك كاظسه اس في كوئي بات السي يش نبيس كي جيم على البميت عاصل مو

ہمیں لقین ہے کہ گاندھی جی بھر برطانوی حکومت سے مصالحت کی کوسٹ ش کریں گے اور اگراٹھیں تی کیے وعدہ کی بنار پر کوئی ملی سی توقع قایم کرنے کا موقعہ ملگیا تو وہ میں مشورہ دیں گے کھسولوں میں کا نگرسی جماعت تھر عنان عكومت الينع التهيس ليله اور بيروبي لوك برسراقتدارة جائي جن كي آستينون مي دماسيها في خنجر ويهي موے ہیں اور جن کے نزدیے آزا دی مند کامفہوم، برطانوی اقترار کے سایمیں مندوراج سے زیادہ کے نہیں ن دورمین سلمریک کا اجلاس مجی اپنداجتماع کے کاظ سے بہت شاندار رہا اور اس میں بھی کالگرس کی طرح ایک ہی در ولیوشن میٹی کیا گیا ، نیکن فرآ یہ سے کہ کا گلرس کے رزولیوش میں عمل کا فقدان تھا اورسلم لیگ سے رزولیوش میں عمل عقل دونوں کا، مطالبہ دونوں جگر

آزادی کا تھا،لیکن و باشخصیت برتی می تبدیل بولیا وربیان وابد برتی مین - دان جرفه اسے کھاگیا اور بیان اقلیت کا خوف ا

مسلم لیگ کے اس یادگار زولیوش میں تین باتوں پر زور دیاگیا ہے ایک یہ کہ وفاتی عکومت کے خمیال کو بالک ترک کر دیا جائے، دوسرے یہ کجس وقت آیکن جاریہ پرنظر ان کیجائے تو بسمجھ کرکیجائے کہ مسلمان بھی اسسے قبول نکویں کے اگران کے مشورہ ومنظوری کے بغیاسے نافذ کیاگیا اور تمیسرے یہ کے صوبہ سرع دصوبہ بنجاب اور صوبۂ بنگال کو رجہاں مسلم اکثریت ہے) علی دہ قاد و نود مختار حکومت تسلیم کیا جائے اور دو مسرع سوبوں میں سلم اقلیت کی قومی، زمین واقتصادی حقوق کی حفاظت کی ذمہ واری لیجائے

اس رزولیوش کا ایمال اتنا کھلا مواہ کرمعولی دماغ کا انسان بھی اس کوسی بیجے الدماغ انسان کا نیج فکر قرار نہیں دیسکتا۔ اگریٹکال دبنجا ہے۔ رعائدہ علی ہ خو دمخار سام حکومت سلیم کرلیا گیا توجن صوبوں ہیں ہند داکر بت ہے انھیں بھی خو دمخار حکومت سلیم کی اور اس طرح نصف سے زیادہ مسلمانوں کی تعمت کا فیصلہ برستور مہندوں کے ہاتھ میں دبیگا۔ توکیا سلم لیگ اور کیا مسلمان ابنی جان بچاسکتے ہیں آرہاتی مفعث سے زیادہ مسلمان ابنی جان بچاسکتے ہیں آرہاتی مفعث سے زیادہ مسلمان ابنی جان بچاسکتے ہیں آرہاتی مفعث سے زیادہ مسلمانوں کو وہ جہنم میں ڈالنے بر راضی ہوجائے گی اور کیا اس مطالبہ کی بناء بر دہ تام اسلامی مند کی نایندہ ہوٹ کا دعوے کرتی ہے ۔ لیکن اگریہ ہا جائے کرملم اقلیت کے حقوق کے تحفظ کی شرط ہی اس سلئے کی نایندہ ہوٹ کا دعوے کرتی میں ملمانوں پر جہرون کا مرسکے تو بجر اس صورت میں خودمخار میں ماسوال بھی لگائی ہے کہ ہندوصوبوں میں سلمانوں پر جہرون کا مرسکے تو بجر اس صورت میں خودمخار میں دہی دہرگی جارتیت برستور دہی دہرگی جارتیت بین موکر دہ جا آرہ بین ہوکر دہ جا تا ہے کیوکر اس طرح برطانوی انز دافر قرار برستور قائم رہے کا اور صورت برستور دہی دہرگی جارتیت

چود هری فلیق الزال صاحب سفراس ر دولیوش کی ایکد کرتے ہوئے جکے کہا وہ ر دُولیوش سے دیا دہ مضک فیرہے۔ آپ فرائے ہیں کہ سلمانوں کو اقلیت کہنا صحیح نہیں۔ وہ ایک توم ہے اور ایسی توم جہ لوارسے فیسلہ کرفے سے ہی نہیں ڈرتی، لیکن شکل ہے ہے کہ معاملہ کا انحصار رایوں پرہے ، اس کے اگر کا نگرس نے کا نگری ملمانوں کی دائے برعل کیا تو معروں وار" ہوجانا لقینی ہے۔ یہ ہے تقریر اس شخص کی جو حکومت ہو۔ بی کے صدر مقامیں میونسلٹی کا بڑا فافون وال چیرمین ہے ، لیکن وہ یہ سمجھنے سے عاری ہے کہ اس کے اس ایک جملہ میں کہنی متضادیا تیں بائی جاتی ہیں

ایک طرف قوره تلوار کے ذریعہ سے فیصلہ کرنے پرطیارنظ آتا ہے اور دوسری طرف مول وارست بھی ڈرتا ہے توکیا '' سول وار " کا تعلق کسی ایسی تلواد سے ہے جس کا بوجہ ج دھری صاحب کی نازک کلائی برواشت نہیں کر سکتی۔ یا '' سول وار '' سے مرا دھرف گالی گلوج ہے۔ بھراگر صورت، وہ سبے تو تلوار کا نام بھی ان کوڑیان پر دلانا چاہئے اور اگرصورت دوسری ہے تو ڈرنے کی کوئی وجنہیں کیونکہ وہ اس باب میں کانگرسیوں سے زیادہ مشاق میں اورسلم لیگ کا پلیٹ فادم سب فیتم میں کافی شہرت صاصل کردیا ہے! پلیٹ فادم سب فیتم میں کافی شہرت صاصل کردیا ہے!

پیسه در است شک نہیں کے کا گرس نے متعد و غلطیاں کی ہیں اسب سے بہلی اور بڑی خلطی تو پیقی کہ اس نے ذرازوں اس میں شک نہیں کہ کا گرس نے متعد و غلطیاں کی ہیں اسب سے بہلی اور بڑی خلطی تو پیقی کہ اس نے ذرازوں کو کتب کے قبول کرنے کا فیصل کیا اور دوسری اتنی بی امعقول غلطی پیقی کہ و زارتوں برجہا سبھائی ذریعت رکھنے والوں کو قابض ہوجانے دیا۔ بہلی غلطی کا نیتجہ یہ ہوا کہ برطانوی ادکیت بھرا بک ربع صدی کے لئے اپنی عبد مطام کی موکنی اور دوسری غلطی نے مسلمانوں کو کا گرس سے بالکا تمنظر کر کے سلم لیگ کے مردہ میں بھرطان ڈالدی

دوسری سی سے معاوں وہ سرت بات کر است کا دوسری ہے۔
یقیدنا مسلمانوں کوابنے تومی تحفظ کے لئے منظم موجانا جا ہے، لیکن اگر یہ تظیم غیر دطنی جذبات برقائم موتی ہے
تواس سے انتشار ہی بررجہا بہترہ اور میں سلم لیگ کا صرف اسی لئے منالف ہوں کہ وہ اپنے آپ کومبند وستان اور
مند وستانی آبا دی سے علیٰدہ رکھنا جا ہتی ہے اور بندوں کی اکثریت سے ڈرکروہ ایسے بزدلانہ طریقوں سے کام لینا جا ہتی

ہے جوسلمانوں کی روایات تاریخی کے بالکل منافی ہیں مسلم ایک کا یہ جس میں قومی آزا دی کی مسلم ایک کا یہ رزولیوش، بالفاظ دیگر گویا قیام «باکستنان» کی تخریب ہے، جس میں قومی آزا دی کی مسلم ایک کا یہ رزولیوش، بالفاظ دیگر گویا تھا ہے جدوجہد برطانوی سامراج کے سامنے درستِ سوال تھیلانے سے زیادہ کچھنجیں۔ اور اسلام کی تاریخ میں غالباہ

مالكل ببيلام قعدب كراس في عميك مانكف كانام آزادى قرار ديا مو

ا من بہلا تو عدب در سے بید اس میں میں مقیقاً ایک ہی در دلیوش میں کیا گیا جس میں آیندہ معرکہ سے بحث فی معراب محمرا کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ اب انتظار کا وقت ختم ہو گیا ہے اور جنگ آزا دی کو از ابریل سے مقد میں میں ایک اور جنگ آزا دی کو از ابریل سے مقد میں مداور اور جنگ آزا دی کو از ابریل سے

رس برب بہ بہ بہ ہم اس بات بر بھی زور د یا گیا ہے کہ ایک مرتب جنگ شروع کرنے کے بعد بھی راست میں است میں است میں دور د یا گیا ہے کہ ایک مرتب جنگ شروع کرکے اضتیا دم دلینا جا ہے اور ذکوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا جا ہے جبیا کہ سست کی میں سر بحی بخر کیے شروع کرکے اختیا

لیالیا کا میں اس کوصدا ہے اکہا ہوں کیوگر ' گاندھی گردی' میں اس پامردی کو کون پوجھتا ہے میں اس کوصدا ہے وہیا اور روس جیسا کہ خیال سے ایندہ امکانات فیشتان کے شابی مشرقی وجنوبی علاقہ پر بورا اقتدار حاصل موگیا فی افیدہ شابی مشرقی وجنوبی علاقہ پر بورا اقتدار حاصل موگیا فی افیدہ شکر سے ایک سے ایک سے علاقہ کوروسی شکریت ایک سام ندہ میں بنا میں اتنی دیرصرف شدت سراکی وج سے بوئی جس نے بہاں کے علاقہ کوروسی انوان کے لئے نامل گرر بنا دیا تھا ۔ بہر حال وہ تو جو بچھ ہونا تھا ہو چکا ، اب سوال یہ ہے کہ آیندہ نقشہ جبکہ کہا ہوگا

اس سے قبل جنگ کے تین محاوفیال میں آتے تھے ، ایک سرزمین بلقان، دوسرے سوٹین واروے ، تيسرے إلىندولمجيم اور كمان تفاكرجسوت روس ، فليندكى طرف سے فارغ بوجائ كاتوان محادوں ميں سے كوئى ایک مجا ذخرورتعین موجائے گا،لیکن به خیال غلط تکلااور وصبر آزمانتظار بہلے تھا دہی اب بھی ہتی ہے اور دنیا كى د ماغى ألجهن واعصابى شكش برابر برهمتى بى جارىبى ب

اس دوران میں مبتلم اور سولینی کی ملاقات نہایت ایم واقعہ کی جیثیت رکھتی ہے اور جمینی کے مقابلہ میں اتحادثين كى ية دوسرى سسياسى تنكست ہے- اس سے پہلے دنيانے سجوليا تفاكر شايرسويني د مظلم كا اتحاد تم بوگیا ہے، لیکن ان دونوں کی آخری القات فاس کی پوری طرح تر دید کردی اور ساتھ ہی ساتھ یہ می کیمنومین

بقان س جنگ جود ناب ت كم امكان ره كياب

جرمنی اور روس کی طرف سے رو آنیا کی آزادی کو قائم رکھنے کے مضیعی میں کو منی بیال اوا ای جیوا کرائے اُس سرا پر کوتها و کرزانهیں جا بتا جو کردروں بونڈ کی مقدادیں ریاستہائے بلقان کے اندیجیلا مواہد اور در اپنے اُن تجارتی ومنعتى فوايد كونقصان ببونجانا مناسب بمحقام جوبلقان ساصرف امن بى كى صورت بين عاصل كرُعا سكتيب سويدن وناروب كى طوك كسى جنگ كا امكان تونبيس ب، ليكن يربهت مكن ب كرجرمنى سويدن كربين ساعلی مقادت کامطالبه کرے اورسویٹرن بغیرینگ کئے اسے دیدے، کیونکہ وہ پولسّان وفنسّان کاحشرد کھ حیا ہے، علاوہ اس کے پول بھی بہیشہ سے اس کارجمان برنی کی طرف رہاہے اور وہاں کی عکومت جرمنی سے الجم تعلقات

بالند ملجيم البته البي كخطره من بي اور تقلرك باران برحمد كرت روكيا م يكن بقين كم ساتد خراب كراانيس عامتى نېيى كيا عاسكتاكدوه ان پرحله كرسكاليانېيى اوركرسكاتوكب نك دىيكن روس كى شركت فى چىكداس جنگ كو مشرق كمدائي بعي ايك عدّ كم خطره سع قريب كروياب، اس الخ الران خبرول براعتماد كياجا مع وسرعدا برآن بر روس انواج کے اجتماع کے متعلق آئی تھیں، توایران کے ساتھ ہی ہندوشان کا اس آگ کی لبط کا بہونچ جافا امكن بنيس ب- اول توروس وايرآن سے حال بي ميں ايك تجارتي معابدہ موجيك ب، اس لئے اكوروس ف مشرق كاوخ كياتوايران اس كامزاحم نهوكا اوراكرمواتوده ايك دن يعى مقابدى تاب دلاسكيكا ،كيونكر ايران ى فوجى حالت خراب سے -اورمیثاق سعد آباد كى روسے افغانستان، تركى وعراق كاس كى مروكرااميد موم على زیادہ شہیں۔ کیوکہ ترکی اور عراق وایرآن کے اہمی تعلقات اچھے نہیں میں اور ایک دوسرے کو نفرت کی شکاہ سے دیکتے ہیں۔ شرکی کاروپر ایوان میں جل سکتا ہے، شاہران کا ترکی وعواق میں اوسان کے درمیان آپس میں کوئی تعاون بس إياما

اس میں شک نہیں کم جمنی کا ایک مقصود تواس جنگ سے یہ سے کہ آرکٹک سے لیکر باسفورس تک اور رصائن سے لیکرولا ڈی واسک مک بھیلے ہوئے اقتصادی و تجارتی الثرات برطانید کے فتم کردے ، دوسرامقصود اسی کے ساتھ ہے کم شرق ا دنی میں تام برطانوی فوجی ستقروں کو تباہ کردے اور تمییا معایہ بے کفرانس كوبرطا نيدسے الحده كركے غربا نبلادر منے برمجبوركردے - اس كے مقابليس برطانيد نے بھى اپنى جگر يفيصل كرايا ہے کہ بولتان اور زیکوسلوو کیا کو دوبارہ زندہ کرکے نائی حکومت کے زور کو توڑ ناہے

اس لئے اس جنگ کے ملختم ہونے کے آنانیں ہیں ، کیونکہ ا وجوداس عزم بلند کے فریقین میں سے سی فے اقدام کی جرائت نہیں کی ہے اور دونوں اپنی اپنی عبالہ گھات میں لگے موسے ہیں

برطانيه كى باليسى يديد كدوه جرمنى كوهرف ابنى اكبندى سع بيرست وبإكر ديناها بما اور فوهكشى كرفى سداحة الكراب - فرانس كى باليسى اس باب مين زياده تيزب اورده چا بهنا بي كداكر درمنى حدالمهي كرا توفودہی حد کر دینا چاہئے الیکن برطانیہ اس کے لئے آمادہ نہیں۔ دوسری طرف جرمنی کی اقتصادی حالت بھی الیسی خراب نبیں کہ برطانوی اکر بندی اس کوملد سرحمیکا دینے برمج ور کرسکے۔ اول تواس کے بہاں خو دخام اشیار كاذخيره ببت كافى موج دسي، علاوه اس كروس وبلقان كى طوف سے تام اشياءكى درآمد برينتور جارى في اور ناكبندى كى دسترس سے باہرہے - اب فنسان برروس كے اقتدار فيجرمنى كے ذرايع كونيا ده ديم كرديا ب الغرض اسوقت تك جنگ نے جرمنی كوكوئى نقصان نہيں بہونجا يا بلك اليج يو چھئے تودہ فايدہ ہى ميں ہے، برطانبير كو اس وقت یک فایده کوئی نہیں موا اور نداس کی کوئی توقع کی جاسکتی ہے ، کیونکہ اس کاموقت ہی ما فعاینہے۔ البتہ المُ مشرقِ ادنیٰ میں جنگ مشروع ہوگئی یا ہندوستان پرحله کا خطرہ پیدا ہوا، توبرطآنیہ کو اپنی موجودہ جنگی تدا بیر يس تغركونا يطيب كااوراس كي تام وه بحرى ، بري ونفعا في توت جوجرالط ، بحروم ، اسكندريه ، عدن ، فيليج فآرس عراق، فلسطين اور بحربندم عيلي مولئ مدحركت من آجائ كى كيونكر سن واع مي لارد لينسدون دارالامراء يسم مترق كمتعلق برطانوي بالسيمتعين كريك بين كفليج فارس ياس كآس ياس برطانيكسى اورمكومت كا اقترار ديكه مي نهيس سكتا حس كي الميد الميد الميد الميور داركي كلون سيمي بوطي م

اس دوران میں یخبر محی آئی تقی کم شِلر فے مسولینی سے ملنے کے بعد الح کی خیز شرطین میں کی میں جو النی اور کی اس كوبس كيس سال كاندرآنا دكردين كاوعده كميام يكن جرنى كى طون ساسكى تردير بوعلى عداوراكرية تردير صحيح وتراسك معفية بين كداتنا دئين غالبًان تسابط برصلح كرنے كے لئے طيار بين اور انھيں جربني سينسوب كرك نازى حكومت كانتشار معلوم كرناجا متع بيس سالمي خيال صيح بع اور واتعى جرمنى فركسي وقت ال أصول بسلح كارا ده ظابركيا تواتحادي استفطور كريس سر ملك المجتم ك برتام بانتي طن وقياس كى عدود سع آر تنهيس برصيس او ننهيس كها مباسك أكرية جنك تيقنات اعد

تعينات كاحدود بن كب كسائ كى

## ازمیات Isms

## (چندسیاسی اصطلاحیس)

پھلے جینے ایک صاحب کے استفسار کا جاب دیتے ہوئے ہیں نے ایک فہرست ان سیاسی اصطلاحات کی بیش کی بھی جائے گئریزی میں اوم ( محد صف ) پرختم ہوتی ہیں اور وعدہ کیا تقالہ نگار میں ان سب پر روشنی ڈالی جائے گئی جونکہ جنگ کی وجہ سے اسوقت بہت سے لوگوں کو سیاسیات کی طرف توجہ ہوگئی ہے اس لئے میں سمجھا ہوں کر بغیر کسی مزید تعویق کے اس سلسلہ کو نشروع کر دینا مناسب ہے

موسكتامه كوازميات كختم موف ك بعداورساسي اصطلاحات بعي ميني كؤما مي جن سع ميس روز

مطالعة اخيارمي واسطرير آب

فہرست چنکہ کچھلے نہینے دیجا جلی ہے اس کے اس کو دوبارہ بیش کرنے کی خرورت نہیں میں ان اصطلاح ل کور دلیٹ وار بیش کروں گا الیکن انگریزی حروث ہجائے کی اظامت اور ہمکن اختصار کے ساتھ تاکہ فرہنگ سے بڑھکی ا علمی الیفٹ کی صورت نہ افتیا رکرے۔ ان اصطلاح ل کا مفہوم زیاجہ تر والٹرتھیم کے تصریحیات کوسا منے دکھکم متعین کیا گیا ہے

-: (استدادیت) Absolutism -۱

وہ طابق حکومت ہے،جس کے لئے کوئی آئینی اِ قانونی حدیث مقرر ہو۔ اس نظام حکومت میں جہور کی فائیندگی اِکل نہیں ہوتی مینی مذاک کی مائے کو دخل ہو تاہے، نہ وہ نظم وسنق میں کوئی حصر اے سکتے ہیں م

مولهوی اورسترهوی صدی کی استبدادی عکومتین، گرمطلق العنان حکومتین تغیین، لیکن ان کی قوت کا دا ز امراه و شرفاء کی مددمین بنهان تفاداور اگرعوام برکسی طبقه یا فرد کی طرف سے کوئی ظلم موتا تفاتوان کی فرباد بھی سی جاتی تقی اور افضاف بھی ہوتا تفالیکن اس کے بعد جب جمہور کے جذبات آزادی اور جقد قِ شاہی کے درمیان تصادم مواتو پھر فقد رفته استبدآدیت کاوہ مفہوم قرار با با جو آج کل آمرائے حکومتوں میں با باجاتا ہے، بھیسے جرمنی اور الملی ۔ - (= 15) Activism -4

ریاسی جاعتیں دوسم کی ہواکرتی ہیں، ایک وہ جو صرف پر وگرام بنا یاکرتی ہیں اور علی کی جرائت نہیں کرتیں، دوسری وہ جن کامقصود صرف علی اقدام ہے۔ انھیں لوگوں کانظری علیت کہلا آ ہے

الرفوية) Anarchism \_ ب

اس سے مرادکسی حکومت کانہوناہ بلاحرف ایک ایسی سوسائٹی کا تیام جو توانین حکومت سے ب نیاز ہو۔ اس نظرے کے ماننے والے کہتے ہیں کہ حکومت کی ہرتسم ( ملوکست ، جمہوریت ، جمہوری اشتراکست) بُری سے اور خللم واستہداد کا سبب ۔ یہ جاہتے ہیں کہ دنیا سے قانون ، فرج ، پولیس ، قید فانے دغیرہ سب مٹ جا بکس اور سوسائٹی کا نظام حرف آلیس کے معاہدوں برقایم ہو

اس نظریو کے بڑے بڑے علمبردار یہ ستھے:-

- SIAPY - SILDY (William Godwin ) Ust & do (1)

روم و دون ر معده معده و مرايد دارى كاسخت مخالف عقاديه با تقالد بغيركسى حكومت كمون سومائليال به الكريز تقاا ورحكومت و مرايد دارى كاسخت مخالف عقاديه با تقالد بغيركسى حكومت كمون سومائليال قايم موجا بئي ادرسوائ خرورى ملكيت كوكى اورسرايكسى كه باس درسه و يركه تا تقاكم موجا بئي امن بين دسوم المثيال بديد كرا عاسيم الكسى حكومت كى حرورت درياس اتى درسه و

FIRST - FIN.Y ( Max Stirner ) it would (1)

یه جرمنی تفاا و رعلی کا بیشد کراینداد بنامه ناه و ناسفهٔ خودی کابراز بروست علمبردار مقا، اس نے اس موضوع برایک کتاب مجی کھی تقی جس میں خودی والفرادیت کوسوسائٹی سے زیادہ اہم ثابت کیا تفا۔ وہ کہتا تفاکرا فلاق واضلاقیات مہل جیزس میں اورکسی مقصد کے متعلق یہ کہنا کہ دو اچھاہے یا براکوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں خود اپنا مقصد ہول اور میں ہذا چھا ہول نہ برا۔

(۳) پری ج ذف پروڈھن ( محمد کم کم کم عندی کی جندی کی جو دور و محمد جسم کی میں ہوئی۔ پرفرانس کا باشندہ تقا اور مزدور ول کالیڈر تھا۔ اس نے ایک کی برلکھی احبکا عنوان ہے یہ مکیب کیا ہے اور ہفرمین ثابت کیا کہ " ملکیت چوری ہے"

اس کے بعداس کی مخالفت صرف بڑے صاحبان ملیت کہ ہودد ہوگئ و بھوئی جھوئی ملیتوں کی طرفدان کے کہ نے دو ہوگئی و بھوئی ملیتوں کی طرفدان کے کہ نے لگا۔ وسکہ کے دواج اور سود کا سخت نجالفت تھا۔ وہ کہتا تھا کھروریات انسانی صرف انتیاد کے اپنی تباول سے بیادری ہونا چاہئے، جو منکوں کے ذریعہ سے مکن انعل سے بہتر عمرس وہ نوضوریت ترک کرکے وہ ن تی سعد دری ہونا چاہئے کہ معرف کے دوستاتی معرف کے دوستاتی معرف کے دوستاتی معرف کے دوستاتی کا قابل ہوگیا ۔

فوضویت - اجتماعیت اور لاذبهیت ( سعن مقلدین کی ایک بین الاقوامی انجن مست می ایک کیلی تعبین الاقوامی انجن مست می ایک بین الاقوامی انجن می ایک بین الاقوامی انجن می ایک فوضویی می ایک بین الما اور اکونن کے ذریعہ سے فوضوییت بنگامه بر پاکیا اور اکونن کے نائب نشآیف ( ، کو کر کے موسم کے کا کی اور اسکندر ۔ اٹلی کا بادشاہ بر برطی کا برسید نظر میں کے معنوں سے قبل میں میں کے معنوں سے قبل موسئ کے معنوں سے قبل موسئ کے معنوں سے قبل موسئ کے معنوں سے قبل موسئ

امریکیس نوضویت کے علم بردار بنجاس کر ( معکام میں مدم میں اور جان موسط ) اور جان موسط ( معکام میں اپنی کا شرا کہ کرم بنی کا اشترا کی تھا۔ امر کیے کے نوضویوں نے سلائ کا کی میں اپنی کا کرسس منعقد کی لیکن سلائ کی میں اس تحریک کو دبا دیا گیا اور سل ان کا کرسس منعقد کی لیکن سلائ کی میں اس تحریک کو دبا دیا گیا اور سل ان کا کرسے کا وہ نوضوی خیال کا کراب کوئی شخص سرز میں امریکی میں قدم بنیس ماریک کا جب تک وہ یہ اقرار نامہ داخل دی کرے کہ وہ نوضوی خیال کا بنیس ہے۔

(۵) پرطرکروشکن ( سنگانی مومی سفاهی ) ساید و ساید و برای ایستان دوس کا امرجزانید تقارات " اشتمالی نوهنوست" ( سده می که می معده سه سنده می که می معده می که می معده می که که می معده می که که دواج دیا به جونگ برای برای از ارسه نوهنوست که دواج دی جایل تقداس لفاس فرسب سے بیط انفیس کی مخالفت کی اور کها که صنعت گابول کے ذیعہ سے بونا چاہئے اور ملکیت کو چونی می می مخالفت کی اور کها که صنعت گابول کے ذیعہ سے بونا چاہئے اور ملکیت کو چونی می می موریات زندگی فراہم کرنے کے ذمہ داریوں وہ می می موریات زندگی فراہم کرنے کے ذمہ داریوں وہ کشیم محمدت والی کا کا می محمدت والی کا کا بھی محمدت والی کا کا بھی محمدت والی کا بھی می مالفت می اور اور اور سے زیاد دکھی سے کام داریوں میں کا بھی ۔ وہ کہتا تھا کہ می می کو اس کی حزورت کے کھا کا سے اور دیا جائے ہے۔

م أخرمين يهبت اعتدال ببندموكيا تقام چناني كرشت جنگ غظيم مين وه اتحا دئين كاموافق تقا الدجب شلمة میں روس کے اندرانقلاب بوا تو بیال آگیا اور کرنگی ( بریم کر دور کا داس کے بعدجب روس میں استمالیت بیندوں ( خک مسسسسس ) کاغلبہ ہوا تواس نے بردلتاری (مزدور میشید) لوگوں کے) اقتدار کی مخالفت مشروع کی اور سیبی سائلے تک ریا

9 19 1. FINTA ( Count Leo Tolstoy ) 314 (1)

يمشهور روسي مصنف تقااوراس كي فوضويت كارجيان زياده ترمذمهب كفلان تقاروه كهتا تقا كم مكيمت وقانون كاجور مزبب كے ساتھ كوئ مئى بہيں۔ اور بجائے قانون كے وہ محبت كى حكومت كا قابل تھا۔ وه امن بينوا فدعدم تعاون كا قابل عقا ( حيد بعد كوكاندهي جي في اختياركيا) - وه جا بتا عقا كراك فوجي الازمت ترك كردين، شكس : ا داكرين، عدالتون كوتسليم دكرين اكد نظام عكومت الأخود ولوط عائ.

الم علادة على الميت الميت الميت على الميت اسے اس ام سے بار نے ہیں - پہلے یہ مخالفت بہودی ذہب سے تھی لیکن اب بہودی قوم سے بے - نازی جرمنی اب اس تخریک کا مرکزسید - اس سے بہلے روس میں عبی ایتخریک یا نی عباتی تقی لیکن سئلے کے انقلاب کے بعدسے

ختم ہوگئی سیے۔

اس تخرکی کاآغاز اینسویں صدی کے وسط سے ہوتا ہے جب آرین یا نار ڈک ( Nordie ) قوموں کی برترى كانظريد بيني كما كليا (جس برآينده وكرسياسي اصطلاحات كم سلسلمين روشني والى عبائ كى) بيوديون كخوا اس تحركي كاسبب زياده تراقفهادى ب يوكر بيودى قوم فصعت وحرفت اور تجارت بيس غيرممولى مدقى كمرك ایک بہت بڑی سرماید دارجماعت کی حیثیت ماسل کرلی ہے اور سیاسیات برهی اس کا افریق است اس من بدوب كي بين بيددى قومي ان كى مخالفت برآما دويس خصوصيت كي سائة جرمني مي ان كي سائة دنها بيت المان برتا و

كياجاتاب ادران كوتام شهرى حقوق سع محردم كياجار إسه-

عند الشويزم) - كيونزم كادوسرانام مي سين الع مي روسس كي Bolshevism سوشل دیاکریک پارٹی دوجماعتوں مین قسم بوگئ توانتہا پندجماعت نے جس کالیررتینی عقاکش واسئے سے اقتدارها صل كرليا اورج كذاكتريت كوروسى زبان مي التنستو ( معملى كم محمد ما محمد على مجته مي اسلخ اس جماعت کے لوگوں کو بالشیوکی ( مکان معماد کا مدی ) بعنی افرادِ اکثریت اور دوسری اعتدال بیند 

(قيفريت) - ياصطلاع، جلين قيت ( معالاع ، جلين قيت

ر معدمعه Caesae وقت كى يادكارب - يروم كامشهور دكيير تقا-اس سعمراد فيدي يابل سياست میں سے بڑے بڑے لوگوں کی حکومت ہے اورجہوریت کی ضد۔ اس زمانے کی ڈکٹیری حکومتیں، قیصریت سی کھمیں ہ مراس الماليت) - اس كوسراي داري عبى كيتيس اورشاعيت عبى (راس الماليت) - اس كوسرايد داري عبى كيتيس اورشاعيت عبى كبد سكترين - اس سعم ادوه اقتصادى نظام مع حس كتت دولت كى بيدا دار اورتقسيم برا أوميط لوكول كم بالدين ہے۔ایسے لوگوں کور ماید دار کھتے ہیں اور ان کی کاروبار میں لکی ہوئی دولت جس سے بڑا نفع عاصل کرتے ہیں سوایہ کہلاتی ہے اس کی صند اشتر اکیت ( معدمن کا منده که ) ہے جوسرات داری کے نظام کومٹا کردولت کوجبہورس برابربرابر سيم كردينا جا متى ميم الكرانفرادي فايده كرجائ وويبلك مفادى صورت اختيار كرك رمركزيت) - ايك ساسى نظام به دسى كاروسية عام سلطنت كا انتظام ایک خاص مرکز سے متعلق موتا ہے یہ اس وفاتی حکومت کی ضدہے، جس میں ملک کے صوبوں کو اختیارات کلی تسمیسسسسلی (تاونیت) پنولین اول کایک نهایت وشیط سرداد کانام سآول در مین اول کایک نهایت وشیط سرداد کانام سآول در مین برستی مرادکسی فاص مقصد یا تومیت برستی المعنى كالميسائين كيتمولك ذبب والول كى سياسى تخركي كواس ام س Collectivism (اجتماعیت)-ان تام اقتصادی وسیاسی تحرکون کانام دے آبس میں اتحادِعل اور مرکز میت کے ساتھ کام کم (اُسْمَالیت) - اس کی مراحت پھیلے مہینے ہو کی ہے۔ (فسطائیت) -اٹلی کی قومی تخریب ہے جس کوسولے میں مسلم پنی Communism Fascism في مادى كيا- اس كا افذاطالوى لفظ ( عند من عند من كر من المرور كر كفي ، قديم روم من ماكم اعلىك آكة الكركار يول كالمعا وركلهادى اطهار شاك كسالة ليكر علية تقد فسطائ نظام مكومت المتماليت اور إرايمانى مكومت كاضديد يدنسرايد داراد مكومت ب نداشتراكى -يد ذاتى طكيت كرتسليم كرلتي ب، ليكن اسع حكومت ك اقتدار مين ركدنا چا يتى ب حرج ارتى اورسنعى ا دارس سب فسطا في آلی مں اسوقت مون مبی ایک سیاسی پارٹی ہے جس کے عمر مسولینی کی اطاعت پر مجبودیں ۔ یہ لوگ سیا جمیع مینیتے

میں اور قدیم اہل رومہ کی طرح اوپر اِنفراُ تفاکرسلام کرتے ہیں۔ فسطائی تنظیم اِنکل فوج تنظیم ہے اور اس کامقصود قدیم معم کی کھوئی ہوئی عظمت کو حاصل کرنا ہے۔ یہ جہوریت کے بھی فلاٹ ہیں اور لبرل حکومت کے بھی -ان کے بہاں ابتداد ہی سے فوج تعلیم لازم ہے اور ۸ اسال کی عمیں مرنو جوان فسطائی جماعت کا محمہ بود جاتے ہے۔ یہاں شا ہنشا ہمیت وت ایم رکھی گئی ہے، المیکن ہرائے نام - تام انتظامات فسطائی کونسل خطئی کے سپر دہیں جسے مسلینی نے مقرد کیا ہے -اس کونسل کو مسلینی کا مہائیں نام دو کرنے کا افتار ماصل ہے کہتھولک ذہب کے انتدار کو بہاں دویارہ قائم کیا گیا ہے اور سے سے م

اعمیں کے قبضد میں ہوتے تھے۔ 10- سرد من گرصنے ہوگر کھ کرند ہوئی (گلڈ اشتر اکیت) ۔ گلڈ قرون وسلی میں اس اوُن بال کو کہتے تھے جہاں جلسے ہوا کرتے تھے۔ گلڈ اشتر اکیت سے مراد وہ تخر کی ہے جو سان 19 کئے میں عہد وسلی کے گلڈی نظام م حکومت کو موجود و ترتی یافتہ اُصولِ حکومت کے ساتھ الانے کے لئے جاری موئی تھی، اس سے مقصود یہ تھا کہ حکومت کو مختلف تجارتی جماعتوں میں تقسیم کردیا جائے اور مہر جماعت اپنی جدا کونسل مقرد کرے۔ یہ تخر کی اس اشتر اکیت کے فعال مقتی جس میں صنعت و حرفت حکومت کے زیرا فر مائی جاتی تھی۔

تحريك ختم موكئي.

19- مدد فع محمد مع معروب و المولين معروب و المولين معروب و المولين معروب و المولين المولين معروب و المولين معروب و المولين المولين الموليات و الموليات و

ریاده دسیع معفیس ملوکیت سے مرادیہ ہے کہ دوسرے مالک فتح کرکسلطنتوں کو وسیع کیا جائے۔ موجودہ موکیت کی ابتلاء انسوین صدی میں موتی ہے اور انھیں مخرکف ملوکیت بیند حکومتوں کا تصادم جنگ عظیم کا باعث ہوا، اس ملوکیت میں خصوصیت کے ساتھ انھوں نے زیادہ حصد لیا، جن کی تجارتی وسنعی ترقیاں حال ہی میں ہوئی تھیں (مثلاً جرمنی، اللی اورجابان) اور دوسری بڑی سلطنتوں سے اس سے فغائقیں کراتھوں نے ساری د نیاکوانے اندر تقسیم کرد کھاہے - جنائج بہی وہ جذبہ تھاجس کے زیرانٹر جابان نے سلط میں جیس جیس پرحملہ کیا، اللی نے سطسے میں حبشہ برحملہ کیا اور جرمنی نے آسط یا، زکموسلود کی اور پولینٹ پرخبہ کریا۔

ایک دوسرے کے ملاف جنگ برآنا دہ کر تاہے اور دہ لت کو ایک محد وجماعت کے لئے وقف کر دیتا ہے۔ عوام اور مزدوری ایک دوسرے کے ملاف جنگ برآنا دہ کر تاہے اور دہ لت کو ایک محد ودجماعت کے لئے وقف کر دیتا ہے۔ عوام اور مزدوری بیشہ لوگوں کو اس سے کوئی فایدہ بنہیں بہونچآ اور نہ تعدنی حیثیت سے نیچے ورجے کے لوگ ترقی کرسکتے ہیں۔ موجو دہ آمرانہ حکومتیں بھی، موکومت ہی کی مختلف سورتیں ہیں برجوا جوا ترکیبوں سے سرمایہ دارا نہ جنگ ہیں کامیابی حاصل کرنا جا ایتی ہی امریکہ کی ایک مخصوص سیاسی جماعت کا یہ نظریہ کے اور دپ کے معاملات سے اندھیں کوئی سروکار نہ رکھنا چاہئے۔ موجودہ الوائی سے پہلے برطانیہ میں بھی کچھوکوگ اس خیال کے بائے جاتے تھے۔

مارکش کے نظری سف گزشتہ ۱۰ سال سے اندرسیاسیات واقتصادیات کے برشعبہ کومتا ترکیاہے اوراس کے دشمنول کو کھی کسی مدک اس کی تعلیمات برعل کرنا بڑا ہے۔

لین روس کا مشہور انقلابی اسی کے فلسفہ کا پیروستھا اور روس کی اثتمالیت ، مارکییت ہی کی ملی صورت ہے۔

19 - سعت وہ کا فریت ) دوسرانام بلک مخفف ہے سرہ نام کی کوشر وع کیا تھا۔

(قومی اشتراکیت ) کا - سب سے بیلے سلائے میں جرمنی کی بیر بارٹی نے آسٹریا میں اس تحر کی کوشر وع کیا تھا۔

ایکن بھلرکا براہ ماست اس بارٹی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بھلر کی بارٹی کی بنیا دایک جرمن مزدور ڈوکسلو ( معل معمد لگر) فراد کا براہ والواع میں قائم کی تھی۔ جب بھلواس میں شرکے بوا تو اس کا نام ( کنمنگ مندی کی کے مصور کی میں نے میں میں نے کہ کا دراس کے 10 مور کے جن میں سے فعاص فاص بیمیں :۔

تام جرمن اتوام كا تحاد معايمهٔ ورسائي كي تنيخ حقوق وفرايض بس مساوات دومن قانون كي مجد جرمن قانون كي مجدمن فانون كي مجدمن قانون كي مجدم من في المراح معايمة وجربة فوجي تعليم حفي حرمن اقوام اور يبود يول كا خراج سرائي براس تجارتي وصنعتي ادارون برطومت كا اخر سكاشت كي اصلاح - عام توي تعليم -

بین جب سلام میں بھلر بربر اقتدار ہواتو اس تحریب کا اشتراکی صدتونظ افداند کردیا گیا اور اسکی حیثیت موت توجی تحریب کی سی رکبئی ۔ پہال سرای داروں کی حکومت توجیس ہے، لیکن سراید داری کی حزور ہے، بعنی سرجیند امراء اور صاحبان دولت کا اقتدار حکومت پرنہیں ہے لیکن دولت کی تقدیم بھی ایسی نہیں کہ واقعی اہل احتیاج کی خرورتیں پوری ہوسکیں ۔

نازی پارٹی کانظریہ ہے کھرت آرین قوم ہی دنیا میں عکومت کے لئے آئی ہے اور خالص آرین نسل کے لوگ وہی ہیں۔ یہودیوں سے نفرت کا سبب یہ ہے کہ وہ سامی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور چربنی کا اقتصادی نظام بالکل انتظام تھیں تھا۔

بور یہوں سے نفرت کا سبب یہ ہے کہ وہ سامی قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور چربنی کا اقتصادی نظام بالکل انتظام تھیں تھا۔

در کر بہیں "کے ہیں۔ سترھویں صدی میں روس کے اندرلیوش لوگوں نے ایک ذہنی نظریہ یہ قایم کیا تقا کہ حکومت یا اقتدار کی تھی ہونا قابل تسلیم ہے۔ ہرشخص اپنی جگر آزادہ براورائی انعال کا مالک ۔ اس تحریب کو مٹرکنیو کسی تھی ہونا قابل تسلیم ہوئی۔

در کی میں معرف میں کر کی سامی کو روٹ کے الات بدا کر نے میں کافی مدد یہ بنجائی ایکن یہ بائے نودکوئی سیاسی تحریب نقی بلام می فائسفہ اور نظر نوب ہے نقل ہی خیالات بدا کر نے میں کافی مدد یہ بنجائی ایکن یہ باسے نودکوئی سیاسی تحریب نقی بلام می فائسفہ اور نظر نوب تک می دو تھی۔

ك انعقاد كى بى كوسبنسش كى كئى تقى يىكن چ كۈسلطان عبرالحدىدىبت كمزورانسان تقااس ك يەتخرىك كامياب مېونى اورجىك عقىم كاسكىنى بىردى كاردى كامياب مېونى اورجىك عقىم مى كاردى كاردى

مثاق سعدآباد کی رُوست ایران ، افغانستان، ترکی اورعراق میں بینیک معاہدہ اتحاد ہوجیکا ہے اسی طرح مصر، عراق اور سعودی عرب میں بھی معاہدہُ اتحاد ہوا ہے، لیکن ان کو پان اسلامزم بنییں کہر سکتے، کیونکدان کا تعلق

بجائے مذہب کے سیاسیات سے زیادہ ہے۔
موہو۔ معرف کے منابی ملکیت تام
موہو۔ معرف کے منابی ملکیت تام
انسانوں میں برابقت ہونا چاہئے ۔ عہدِ حاضر میں اس کی ابترا اُ بنیسویں صدی کے آغاز سے ہوتی ہے، جب مواہم مرود
(محصر مصر مصرف کر من کہ) کے نمیائی ہیئت اجتماعیہ ( معن کی کر کر کر کر کے مل میں لانے کی
کوسٹ ش کی گئی۔ س کے بعد ایک فرانسیسی فور آپ سمف میں موجی (مانسٹ کے اس کے بعد ایک فرانسیسی فور آپ سمف میں کا در ایس کے بیاری دولت عرف کر کے نمونہ کے طور پر ایک ایسی فیکٹری اثر اکست کے اصول پر قامیم (مانسٹ کی کا ایسا نظام بچریز کیا جس سے طبقات اسانی کھیل بالذات ہوجا بیش اور پیر دابر شراکست کے اصول پر قامیم (مانسٹ کے ایسی فیکٹری اثر اکست کے اصول پر قامیم کی لیکن مواسئے اس کے کہ تجارتی اداروں میں اتحاد عمل کا جذبہ تو نرور اس سے بیدا ہوگیا اور کوئی نتیج نہ نکلا۔

اس تخرک کی سیاسی اہمیت مسلم ایک سے شروع ہوتی ہے جب پراؤ ڈھن ( مصلک کوس ہے کہ اور انتحا دباہی کی کمیٹیاں مقرد کرنے اور لوئی الانش فرانس میں سکہ کا جلن موتوف کرنے اور انتحا دباہی کی کمیٹیاں مقرد کرنے اور لوئی الانش ( صمعہ کے کہ ایک قومی دارا لصنعت قائم کر کے سفت وحرفت کو تومی اُصول پردواج دینے کی تجزیری میں کارل مارکس اور فریزرک انجلس ( مکع کے سمع نام ملعہ کے محمل معملی ) ان خیالی باتوں کے خالف تھے اور داشتر اکیت کو عملی جیٹیت سے جلانا جا ہے تھے۔

اسوقت جرمنی افتراکیت کامرکزین کیا تقااور فروننولاسیل (عاکمه معدیک معدی کی ایک اور
افتراکی جرمن فی سوشلسٹ بارش کی بنیا و ڈالی۔ مارکس اس کامخالف تقاا دوائشراکی حکومت کا قیام چاچا تقایب
سیم ۱۹ میں لاست بیل (ایک واقع محبت میں) قبل ہوگیا تو پھراس کی بارش می بارٹس کی بادش سے ملکئی اورانتراکیت
سله مراس مورکی تقب کا ام ہے جس میں اس نے اپنی خیالی حکومت کو سائے رکھ کو ایک فرضی جزیرہ کاحال بیان کیا تھا کہ وہاں کی
طلبت کس طرح سب وگوں میں برابرتقیم تھی اور وہ کہیں امن وسکون کی زندگی برگرستے تھے۔ یہ تاب بہلے لاطینی میں سٹ بین ہوئی (مقل سائے اور کا کیا ہے۔ یہ بہلے لاطینی میں سٹ بین ہوئی (مقل سائے اور کا کا اور پھراس کا ترجم وانگریزی میں بھی کھاگیا۔

كا تنا زور بواكه برطآنيه ، فراتس ، استريا ور روس مرجيد يا تحريك يبيل كئي ـ

معلامات میں مادکس نے ایک بین الاقوامی المجنن مزدوروں کی قایم کی جسے اصطلاح میں بیلی انظر نیست نل ( محمد معدہ علی مدرک معدم معلی مدرک کم مدرک کی کہتے ہیں۔ اس کے بعدا نیز آلیت اور فوضو تیت میں تصادم ہوتا رہا اور دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی مخالفت کرتی رہیں ، تاہم اشتراکیت کی تحریک برا برجاری رہی اور مارکس کے انتھال رسام ۱۸ ع) کے بعد بھی لوگ اسے چلاتے رہے۔

موده موده مربی موده می استر مین استر مین استرای جا مین استرای جماعتیں اس میں شریب بوگئیں۔ اس کودومری انتظامی استرای جا میں ایک اصلاحی جماعت اور ببیا بوگئی جراصول اشتراکیت کی توقایل تقی لیکن تربیع کے انتظامی میں ایک اصلاحی جماعت اور ببیا بوگئی جراصول اشتراکیت کی توقایل تقی لیکن تربیع کے ساتھ منزل مقصود تک بہونی نا جا بہتی تھی اور مارکس کی تعلیم یہ تھی کہ بنگامہ کرکے فوراً انقلاب بیدا کم زاج سہتے۔

سلاً 19 من انمر نیشنل نے جنگ کے ملات جو پر اس کرے سرای داروں کو ڈرا یاکہ اگرانھوں نے جنگ میں مصدلیا تو دہ بناوت کردیں گے ، لیکن جب سلالے تم میں لؤائی شروع ہوئی تو اکثر اشتراکی اپنی اپنی حکومتوں کے ساتھ جنگ میں شرکیے ہوگئے ۔ تاہم انتہا بیٹ اشتراکیوں کی ایک جماعت ایسی موجو دتھی جو اپنے خیال پر قائم تھی اور آخر کا مساسلے جنگ میں شرکیے ہوگئے ۔ تاہم انتہا بیٹ اشتراکیوں کی ایک جماعت ایسی موجو دتھی جو اپنے خیال پر قائم تھی اور آخرکا داسی سند آلیوں کی ایک جماعت ایسی موجو دتھی ہو اپنے خیال پر قائم تھی اسی بخریک سند لؤائی کے لؤائی کے لؤائی کے لؤائی کے لؤائی گؤشم کروسنے میں بڑا مصدلیا ، کیونکہ حرمنی کی قیصریت و ملوکیت کو اثن تراکی سے کہنے تم کردی تھی اور ملک جنگ کے لؤائدہ دنتھا ۔ اس انقلاب کے بعد جرمنی میں قراعت الرائن تراکیوں کا غلبہ ہوا ، بیکن روس میں انتہا پر ندی کا وہ دور موا کہ اشتراکیت کمیونزم بن گئی ۔۔

کو اشتراکیت کمیونزم بن گئی ۔۔

دوسرى سلطنتول ميراس دتت تك اس كارواج نهيس مواسي

# فلفه كاراعي انتير

فليفكلزار على أتميرميا ب نظير ك فرز مراكر عظ مولف زنركاني بانظيركابيان م كالمسلام مين ببدا موسية -معلوم وزائب كرميال تظيري كمنت مين تعليم وتربيت بالي فقى اور إب سے شاعري بھى ور فيس ملى على ميا انظير كى ذند كى تك كليم مدار اقرب مسلم الله من نظير في انتقال كيا تواتمير (تيس سال كى عرب عها إجهابين مستكم كاشى والا اور مائى تقان والول كويرها في الله، دوجاً كى آمرنى ستردوبيد ما مواريقى، أوابيارس إن ك و وكورسيم تھ وال سے فی گھوڑا بامکیس رویئے آئے تھے بس میں سے اِرہ وہیں کسٹ جاتے اور تبیس رویئے خلیفری کو ملتے تھے. اس طرح سوروبيه ما موارست زياده آمرني بتى ميال نظير كى سىغربت اوريهلمنسا بسطان كى طبيعت مي ديمى مولات زنوگانی ب نظیرکسی نوازش علی بیگ کی زبانی روایت کرتے ہیں کرسکتا اچ میں مہاراجہ بلونت سنگھ نے آگرے میں ایک مشاعرے کی بنافذالی اور بڑی دھوم دھام سے مشاعرہ ہونے لگا جونکے خلیفہ جی مہاراج کے ذکرتھے اس ما جہاراج نے ان سے خواہش کی کہ مشاعرہ کے لئے عزل کہدیا کریں - انھوں نے کہا میں اس لئے ذکر نہیں کہ اپنی عزل تھیں بخشا کروں تم نود كهدكموجها لكيس فاحى بالشيب وفراز بوكا، درست كردول كا، حها راجه في مجدر بوكرما فم على قبركو بواليا اورويي زل کہانی نظے، مگران کے اس تیکھین کے باوجود تہاراج اٹھیں بھی مشاعومیں بواتے اور اپنا اُستاد سیجھے،مشاعو مِس فليقتى كوابنى ديمنى طرف بطهات اور قهر كوبائي طوت ، دونوس كرا كَيْ جاندى كاخفد لكاياجانا، مرزاها تم على قهر تو حقررُ النَّفاكرة كُمُوفليف افيون كے رسيا اور بھنگ كے دلدا دہ تھ حقہت معملاكيا سير بوت، ساقن جود وسرول كوحق بلاف مقرر بوتى اس كوبلات اوركرا كرم حقر سع محفل مشاعره كودهوال دهار بنات تع ، تهر ذرا وبيذب آدمى تعط مبلي وفعه انفول في فليفري كى يحركت ديكيمي توكي حيرت كا اظهاركيا فليفرجي كب چ شكفه وال تق فوراً يمطلع سنايا :-دل میں الفت بے جواک سانولی متوالی کی گرمسلماں ہوں ہول اٹھا ہول جا کا کی کی خلیف کی تعلیم میں دہایت معمولی ہوئی تھی میال نظیر کی والایت کے شوت میں مولف زندگانی بانظر فرایک روایت نوازش على كواسلست بيان كى مد كرجب كبعى ميال فطي خليفي كوساته كركمتب كى طرت روا د موت فليدجي بيط کے درد کا بہا شکرے مکان کو والیس بوجاتے، میال نظریر فالح کاحمد بوا اور تین روز کی بیروشی کے بعد چے تھے روز ہوت کا

تواضوں نے دریافت کیا کمتب کون بڑھار ہے۔ اس کے جواب میں فلیفتی نے کہا آپ کے سوابعلا کون بڑھا سکتا ہے میں نے تواسی کا کمتب کے طلبا بطغرا ور اولفشل بڑھتے ہیں کھلامیں اتفین کیا بڑھا سکتا ہے میں نے تواسی کا کہ ارشا دسے ان کے گیا اور تقااس لئے کوئی انتظام نے بوسکا، میاں نظر نے کہا تم جاؤی تو جنا بخے فلیف کا بیان ہے کہ ارشا دسے ان کے گیا اور ان کی دعاسے بچھ ایسا بہرہ کہلا کہ بھوکوئی کتاب شکل ہی معلوم نے دی حقیقاً یہی اُن کا ایک تصرف تقا اس سے بہت جنا کی اُن کی دعاسے بچھ ایسا بہرہ کہلا کہ بھوکوئی کتاب شکل ہی معلوم نے دی حقیقاً یہی اُن کا ایک تصرف تقا اس سے بہت جنا کہ سے بڑھے لکھے اسی قدر سے کہ کلتان کے نہیں ختم کی تھی۔ مولف نے ذرکا فی بیان ہے بڑھے لکھے اسی قدر سے کہ کلتان کے نہیں فاصی تھی اور شاگر دول کا جم غفر ہمینشدائی مولف نے ذرکا فی بیانی میں معلوم نے در دواوین کا تذکرہ کیا ہے دارکہ کیا ہے دارکہ طبوعہ اور دوسر افلمی لا ارسر برام نے جنا کہ جاویہ بی انتقال کیا ان کے ایک شاگر دغلام محد شاں رہائے دفات کہ تھی جو لوج مزار پر کندہ ہے فلیفہ جی نے دفات کہ تھی جو لوج مزار پر کندہ ہے فلیفہ جی نے دفات کہ تھی جو لوج مزار پر کندہ ہے فلیفہ جی نے دفات کہ تھی جو لوج مزار پر کندہ ہے فلیفہ جی نے دفات کہ تھی جو لوج مزار پر کندہ ہے فلیفہ جی نے دفات کہ تھی جو لوج مزار پر کندہ ہے فلیفہ جی نے دفات کہ تھی جو لوج مزار پر کندہ ہے فلیفہ جی نے دفات کہ تھی جو لوج مزار پر کندہ ہے

فليفري في موهو المع من التعال لياان في المساروعلا م حدمات و والم

اس میں جھ عدد وہ حربہ ہے۔ یہ عالات تھ فلیفہ جی کے جربروفیہ شہباز کی کتاب زندگانی بے نظرے لئے ، آسینے ابہم آسیر کا مطالعہ ان کے کلام کی روشنی میں کریں - ہمارے میش نظرات میر کا دیوان مطبوط مطبع حیدری واقع دارالخلاف اکبرا و کرط ہ حاجی مخدست یا ہ شعبان المعظم ملٹ ملاح مطابق فروری سلائ کے ہے جو رائل سائز اور (۱۲) مطری مسطریطی مواہد مخدست یا ہ شعبان المعظم ملٹ ملاح نی سفوی مشعر ہیں ، اسفوات میں بظاہر اس دیوان میں (۱۷۵۷) شعر ہیں ، متن میں سا اور حاشد یہ ہما اس طرح نی سفوی مشعر ہیں ، اسفوات میں بظاہر اس دیوان میں (۱۷۵۷) شعر ہیں ، آخر میں دوایک تھے ایک آدھ مسدس جندر باعیاں میں مگرسی معمولی شروع سے 19 اسفوات تک عز لیات میں عواع زبیں بڑی جی میں اور دوع زار سرغ زار کہتے گئے میں جس سے ان کی برگوئی کا اندازہ ہوتا ہے۔

شاعبیس روبید ابوار برزندگی مبرکورے سے ملال شعراء استاد فوق بانچ روبید ا موار باتے سے ایک مقابل میں تواسیر کی آمدنی بہت زیادہ تھی مگر تعلقین کی زیادتی کے علاوہ افیون نوشی اور اس کے لواز مات کی کثرت کی وج سے شاید ہے آمدنی ان کو کفاف نہیں کرتی تھی اسی وج سے فلسی کارونا روتے رہے اس سُبک وضعی کا احساس انکو بھی تقاینانچے کہتے ہیں :۔۔

یہ سے سب بیں ہوں گراں قدر اسیرآ ہ لیکن میں سبک و فعی سفطعون جہاں ہوں اس کے ساتھ ہی ساتھ جا دؤیدری سے انحراف کا بھی انھیں انسوس تھا۔

افتادگی کی جال جلوتم بھی اب استمیرا

الخبيس وجوه سيه فراغت نضيب نهقى اور روت تحقے كم

سرسي على أنها وك جرت دور مين اسچرخ

مفلسانيم وبوائمني ومطرب داريم

افلاس مين موسيرتو دل سير جو كيا خاك

اك لذت ومنا تعجم كيا يأوكري ك

تِس پرتھی نہیجھا کبھی افلاس نے جھوڑا

مولیٰ کی اک نظریم نقط کیمیا استمیر

افلاس كاغلبه موتا تويركه كرتسكين ديبيا كرت يتقرك

كربا وجواس فلسى ك كليحدب أطاق تق

وضع پررج جھو ڑے وہ فرزند کھے منہیں

ہوگی کھی کا ہے کو فراغت سمجھ اتنی کیونکر اس شہر میں اوقات گزاری ہوگی دولت کا تا شاء دولت کا تا شاء دولت کا تا شاء دو دن کے ماکرم فیونی آن کے حاکرم باتی جو ملا سرد تو کھے انا شاط کرم

كجه غم نهيس جوآياس افلاس اب كم يمر

مفلسی میں تو یر گلیجہ سے آٹرا آ اسے آسیر جانے کیا کرنا ترب پاس اگر زر ہوتا، مفلسی میں انسان متعولوں سے تنفر جوجا آہے اور یہ جذب اس قدر شدت اختیار کرلیتا ہے کہ وہ کسی متمول کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا،

طوق بہنا میں گے یا را ب وطن گر دن مک اک داغ سے ہم صحبتی اہل وطن کا، اسی سلسلدیس یاران وطن سے بھی شکایت بیدا موکئی تھی، بیٹریاں کاٹ جوصحرا کو نہ بھا گے گا اسسیر یاں شمع کہاں ہے مرے ویرانے میں مجنوب

اس کے باوجود اپنی پاک باطنی اور صاف دلی برناز تھا · نو گئ

باطن آباد ہے خلا ہر میں خرابی ہے اگر کنج کیجاتی ہے دنیا مرے ویرانے سے بنا عربی منیا مرے ویرانے سے شاعری سے متعلق دھرون فلیفر جی کے فنی معلومات ہی اچھے تھے بلکہ زرف نگاہی بھی ان میں بیدا ہوگئی تھی ' شاعری سے متعلق دھرون فلیفر جی کے فنی معلومات ہی اچھے تھے بلکہ انھیں معلوم تھاکہ یہ لوگ منھ دیکھے کی کہتے ہیں ، دوستوں کی تعربیف کو دہشتی تعربیت میں معربیت تھے بلکہ انھیں معلوم تھاکہ یہ لوگ منھ دیکھے کی کہتے ہیں ،

نازاں نہ ہواسیراب کچھ اپنے شعر سے تو کہتے ہیں یہ جوتیرے سب دوستدار اچھا برہم تواس کواجھا کہتے ہیں جس کوٹ نکر برہم تواس کواجھا کہتے ہیں جس کوٹ نکر

شاعری میں اجید مضامین اور تھیاں سلجھانے کے بھی دہ قابل دیتھ صاف اور سیدھے شعر علیہ تھے۔
معنی شعر حمک اقد سمجھ میں ہوئے تو شعر کا ہے کو دھ ہوا جیستاں ہوا،

معنی شعر جبکہ برقت سمجھ میں آئے تو شعر کا ہے کو وہ ہوا چیستاں ہوا، لوگوں کے مضامین کے کراپنے رنگ میں باندھنے کے بھی وہ قابل ہے تھے بلکا سے بُراسمجھے تھے ہوئی کہیں دکسی کے دمین کی بات میں یشعوسخن کی بات مناکلی ہوئی کہیں دکسی کے دمین کی بات

انھیں اس کا احساس تھا کہ بڑے سے بڑے اُستاد کی بھی پوری غول مرصع نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی دوستعرب رغزل

بن ہیں ہیں۔ کیوں اہلِ معنی دادِسخن دیں نہ اے اسیر اچھے ہیں اس غول میں بھی اشعار ایک دو معلوم ہوتا ہے کہ آغاز مشق میں ان پراعتراض بہت ہوتے تھے کبھی توار د ہوعا آاتولوگ سرقہ تباتے تھے اوراگر غول اجھی ہوتی تو کہتے کہ اُستاد سے کہلوالیا ہے غالباً یہ ابتی تنظیر کے انتقال سے بیلے کی ہیں اور بیشعر بھی حب

اس کونس غیر کا مضمون بتا تا سیم کوئی حہمت اُشا د کے شعروں کی لگا تا ہے کوئی

منت شکل ہے اگر مودے تو ارد واقع اور مکھتے ہیں جوہم شستہ ورفتہ سی غول اس کے بعد بنانچ کرتے ہیں

تنک ہوگر دل تو اور مرد کر گیس موزوں کیوں نہیں طبع سے بھر طبع اوا تا ہے کوئی کی مرزا تھی ہور تا ہے کوئی کی مرزا تھی ہیں مصلح اسے کا گا سے مرزا تھی ہیں مصلح اسے کوئی اسے مولئ کی ایک مرزا سے مراد مرزا ماتم علی قبرہے ، کیوں کر ایک اور تعرب اعموں نے اسے مولئ کو گذا ہے بات مالی مرزا سے مراد مرزا ماتم علی قبرہے ، کیوں کر ایک اور تعرب اعموں نے اسے مولئ کو گذا ہے بات

بحله مبريقي بين -

تاءى جِكَ جَعِيدى يېيىعبت رەجائ

تېرو مته اعظم د آغا میں سخن سنج استسیر لرانصیں عیب جوئی اورخورده گیری کی عادت ندتھی۔

عبب جویان مخن ڈھونڈھتے ہیں عیب آمیر جومنر مند ہیں وہ داد مینر دیتے ہیں، دلا توعیب جھیا اور منرکو دکھے گر عدد کی حیثم جو سوسئے ہنر نہیں تو نہو علوم ہذاہے کہ ان دنول آگرہ میں شاعری کا ڈورشور تقااور سرشاع طوطئ ہند بنا ہوا تقا، دکھئے طنز کرتے ہیں

دركتنا كبراطنزب

جس کو سنگے وہ جواب بلبل شیر از ہے طوطیوں سے کشور مبندوستان فالی نہیں را ہے کلام کی حقیقی تدریجی آپ جائے تھے اور آگرہ والوں کی ناقدری کے شاکی بھی تھے۔

گاہک ہی آگرہ میں سمن کا نہیں است ہیر مت سے جد دکان ہماری کھلی ہوئی آئے شاخ قلم خشک سے جز تیرے اسس طرح سے گل مضمون کھلا آ ہے کوئی بیب رہنے کو تصویر موں بربوں بھی نہ بولوں اور ریختہ کہنے کو سرا یا میں زباں ہوں اسیر سین سنج کی کی کھی نہ بیار چھو یہ جو کھا کے موتی آگلنا ہے عاشق اسیر سین تھاکہ مرتے کی بھی نہ بیار چھو یہ جو کھا کے موتی آگلنا ہے عاشق بیاکو یہ زعم بھی تھاکہ مرتے کے بعد آپ کی رکھینی طبع سے گل احم کھلیں گے، یہ ضمون تعلی میں بالکل نیا ہے:۔

پہ لویوٹر م بھی تقادم سے ابعد آپ کی رہیئی طبع سے الله احمر تھلیں کے ، بیصمول علی میں بالکل نیاہے: کیا کیا گی احمر مری مٹی سے کھلیں ئے رکبینی یہ آئے گی اگر ڈیر آمیں طبع ، ریاسب جوانی کی باتیں تفییں جب بڑھا یا آگیا توطیعیت مبٹے گئی

پیری میں کہاں رونق ایام جوائی، "رنگ رُخ شیع سحراحیہ نہیں ہوتا برجہند شعر، بندش مضموں کہاں اسسیر ہم اپنی سرگزشت فلمب کرستے ہیں وہ گرئی مضموں تو ہوئی سرداسیراب، پدول کے شکتے ہیں بخارات زباں سے الدکے دیوان کی فکرھی رہی ہے ممکن ہے کہ نونکشور کا پہلاا ڈلیٹن ج بہت نخیم مقاحیں میں سرابیات کا بھی

الصاحصد تفاخليفه صاحب بي كا مرتبه مو

گرجا ہوکہ موں صاحب دیوان آسیرآب شیرازهٔ دیوان بررکھنچ سے با ندھو معلیٰ ہوتا ہے کہ فرمیں الکل میان نظر کا رنگ اختیار کرایا تھا ادر با دوستان تلطف با دیمناں موادا برعل کرتے تھے۔
میں دہ جول دوست کہ دیمن کو بھی ناخوش کردیا ہے کہ بجز لطف و ما رات سمجھ یا د نہیں میں رہ جول دوست کہ دیمن کو بی متعالی کا میں الموس کے بین مقامیات ہیں کو بی متعالی کا میں الموس کے بین مقامیات ہیں کو بی متعالی کا میں دیکھیں سے مگر جن شعر مقامی دیگ کے خود کے ہیں الموس کا میں متعالی کا میں دیکھیں کے میں دیکھیں کے میں دیکھیں کا میں متعالی کی میں دیکھیں کے دوست کی میں دیکھیں کی میں دیکھیں کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کی دوست کی دوست کی میں دیکھیں کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست کے دوست کی دو

مركوچ ايتاب عيد مرفانة آفاب د کھیوتو آگرہ میں دیوالی کی روسشنی اكرا إديس شوخ ايك د الوكا دكيب استعبوں جل کسی ویرانے میں سرحوڑیں گے اب آگرہ میں بھی ہوتی ہے زعفرال بیدا وه زنگ زرد مرا دیم ننس کے کہتے ہیں، كى ئے كہا ہے: - " ديوانہ اِشْ تاغم تود كران جورندائے كراس سے انھى چيزئيم باكل بن مے جے أر دومي ألّو، الدهاوغيره كبتة بين اس كوذرا بعيكو قدم كول "جوتيابن" كتي بين اس قسم ك مخلوق دنيا مين براس مزيمين راتی مے فلیفری نے اسی کوب شعوری سے تعبیر کیا ہے ا-خراب كراب كيا كيا مراسفور سمجم عرب فنعوريس وشامين عين سع بين اسير عاشقاهٔ متعرفلیفه جی نے فوب کہے ہیں بیض شعرنز اکتِ تخیل کی بڑی اچھی مثال ہیں: آب ہی اُلجھ اُلجھ کے کئی بار کر برطا آياجو جلتے جاتے تری زلف کا خسیال ديكه كس قدرلطيف شعرب: سنتا موں جب كسى بيكوئى مهراں موا ياداتى بين كسى كى غضب مهر إنسال اس شعرى ايك سوز بي حب كى حبلكيال كهير كهيل متى بين: ابنى كهانى يا درىبى اورسب كى كهانى عبول كليا جب عديرا واعشق مين تنص قصد خواني جولكا اسىء: ل كے دوشعراؤر من ليجينے:-تم كي بعول مركبي ب تن يكوما في معول كي طابيني بوآفت ميس تيجية بي فرقيي ديديا خطاقاصدكو اوربيغام زبابي بعولكب المي رس اس سيال كابراموره روكري آيدول شعر العظم وليض إلى اس كوتصوف كرناك مستحميس ك، مكرية عاشقاد شعرب انوب كهاسها:-كالول صربت ويدار كيونكرك میری دوآ تھیں اس کے لاکھ جلوے عشق بياب كهول أسنبل بيجاب بروه ذلف حبس کی گردن میں لٹیتی ہے سکھا دہتی ہے چندشعرختلف مضامین کے سنھے:۔ اك الا محزوں ہے سومخلع افركا سينيمي مرساء تورت سسے جوئی سرد له شايدانتس كى راعى دسى سعاخود ب:-ا معدن و کوه ودشت و در **ا** د**کھوں** ا كلشن مي معيون كرسيرصحرا وكميعون، حران بول دوآ محمول سے کیا کیا وجوں سرعاتري قدرت كيبي لاكهول علوب

گے ناک توکس طرح مودھواں پہیدا بطيجوول توبو آهِ تسررِ فشال سيدا شايدكه ساتھ نالېكے جاں ہوڭئى رواں مرغ حمین جو کھول کے منقار کر برا ا بيركسى كالماتة سد كهنيجاب دامن غيرف عيركسي كاجاك تا دامن كريبال موجلا عيركسي في رخ بواني جيور دى دلف سياه ا پيركسى سودا زده كا دل پريشال موجلا حیف میں دکھوں اور دل جائے میری آ کھوں کے سامنے ارا ظلم بنال مواسستم آسمال ووا يك مشت استخوال به وكيا كيابيسال موا مرا فلمانه ہوا گوسٹس کرد غلایق کے سرارجيف تمهارت دكان تك بيونيا دل ترا سینه ترا سرتراسیاال تیرا یاس عاشق کے جہد سب ہوری جال ترا کب کے ہے اُڑتی زمیں سے مجھے ساتی یہ شرا ب كوني معشوق بغل مين جرسببوكا موا میری وحشت نے رفو کر کوبھی حیرال کردیا حب لک وامن سامکور گربیان کول سنة اسے كان لكاكر ذرآ قصة ول ب يهان بنين اہنے میں یاؤں کی زنجیر بلا دیتا ہوں جبكه صلقه در زندال كا بلاتاب كوفئ برم اغيار ميں مبطها موا تو ياد آيا كردكل ك نظرات جوجين مين كاستط مجه خبر نبيس دامن عقا يا كرميان عقا كي بين رات كو كيم ار ارسيس في ول يه الله افتيار منهاسين بهونه مجبور اس قسدر کونی، عجب يحقفرتي سيشهرآب وكل مع بعراً مول مي المين عرابول بے دل کے جلے سوز مگر میں نہیسیں ہوتا خوشبوك لياك يه ركفت بين الركو جب شاخ به كل صورت بيما دسف كا ميخواري سے توب ہے براسوقت مول معذور بخت ما كاكياجب كم كرب ممسوك الم جو بدار ہوئے بخت کوسوتے دیکھا کھ جامہ زمیبیاں تو گل انداموں بروس ختم جس رنگ کی بہناؤ بدن میں قباس کھلے آگره يريمنينه دني كا اثرراب ممخليفجي في كام من لكهنؤكا كبرارنگ يا ياجا آب چندشعر المحظ ميج :-غضبسى لكانا تقاقيامت إن كفاناتقا ستم سيح دهي بناناتها بلاجرتي كندها إلى تقا ترى المعين ميرت بى عالم ى المعين المين برهٔ آم مو زیا ده سشیر نرسے مو گیا متشرق نورب كرتى كالكريبال تيرا بفره خورست رورفشال سيسين الاسترا م دیناسی نوال میں بھی برا زخم بدن کا إنى تقاترى تيغ مين كيانهب وحمين كا

آق بے سے پانی مرکا بل ہوتا، تيري محبس كي لمجي سے تيے ہے فورسٹ بيد اب فلک کرنا تھا سرویش کسی سینی کا كاسمركو بنايا جو مرب فاك انداز اب بت صيد فكن خال ترى بيني كا کام بندوق دونالی کاکب کرتاہے حصلتے ہیں تترب التھ کے پرورد کارورن حیام خط یا رکواسسان ے دسیتے ہیں ميرك المقام كليج مع دهوال دودد دن چا۔ دم حقے کے جب غیر طلا آ ہے انھیں، كندسى و كمر أس ستم ايجا دين كفولى چوکھسے یہ رہی اپنی جبیں شام سے اصبح نظیرے زہب کے متعلق مرا ذاتی خیال یہ سے کونظیرے اجداد اہل تسنن تھے ناجائے کس وج سے نظیرے والدنے یا نظيرة بنيعد زميب اختياركيا تقا مُنظِرك عالات اوركلام سيمعلوم بوناب كدأن بي سُب ابل بيت معلاوه كوئى دوسرزی تیعی نشانی دستی فلیفه جی البته ذرا" اشد" معلوم بوت بین مقلدون مینی سنیون برایک عبد جرط کی ہے۔ كدوليس بغض على نام ميد عنسلام على فدا بمين شه مجه اس مقلدى سع بجائ غليف جى نعت ادينقبت بي بهت شعر كيمين مركوني خاص بات بيدان كرسك ، البنة جريدتين كامضمون اس كرت سے باندها ہے ككسى شاعرف اس قدر تعراس ضمون كنيس كھييں اس موضوع كى حد تك خليف جى حريده مين -

صفة مات بس جرمدول كيدن من كاف بعدمرون همي مرس دل كيلك بهوطت بين دوجريدون كى عبد ركعدوكفن مين كاستط تناخ سد ره کا نه جبرل کارسته دیکیمو شاخوں میں جرمدوں کے گئے بیر کو میں ترركها جو اشكول نے عقبائے بغلی كو فليفرجي كے ديوان كےمطالعه سے ايك عجيب وغربيب توارد كايته جلاء ايك شعرىببت مشهورسين :-تهر دررکسیشس بجان در درکسیش كون سسنتا سيع فغان وروكيشس ي تغراس قدرشهور ب كبيج بي زان برب كرببت كم لوك جائة بي كريك كاشعرب، يتعرفيم تون فا كامع جوان كى تىسىرى منوى مىل مى اخلىفى جىك ديوان مين ايك غول بحب كدو تعريبي، -کون سے مرتب دان دروکیشس کون سے مرتب دان وروکیشیں تهر درولیشس سجانِ درولیشش جانب عن بدند زبان دروليشس فلیدجی کے پہلے مطلع کا بہل محرع اور دوسرے مطلع کا دوسوامصرع مومن کا شعر نتا ہے قلیف جی اورمومن معاصر فرور ہیں گرسرقد ناتو مومن نے کیا ہے د غلیفری نے یہی بڑے مزے کا توارد ہے۔ چونکفلیفجی پر کھینو کا اثربہت مقااس کے محاوروں کے استعمال کی کوسٹ ش مجی کی ہے اور بیہ

محاورے استعمال کے بین :

صاحب زاؤة حسن کے ہم بھی ہیں ستحق خیرات اپنی ہم کو بھی دو دا ر بھیر کم تشدلب وبي قمت سے تور بتاہے المير ورنداے يار ترايار توسع ول دريا

محاورول کے شوق میں دل دریا جیسا بازاری محاورہ بھی استعمال کرجاتے ہیں۔

چونكه كالى بيكم (انيون) كوشيدا في تقد اس الع مشاس برجان ديت تقريبي وجرب ج بعض ميشد ميشد

خون میشها عتنق سیرس کے انرسے مولی بند بند اینازیاده نے سٹ کمرسے ہو گیا مینک میں بھی خلیفرجی نے شاعری کی ہے شعر ملاخلہ مود۔

دنيا خيال وخواب سيماورس مي خواب مول يدريكها بون خواب مين مين خواب دوسرا دیکھا کوئی مکال دمکیں آسمان پر ساحب بمیں زمیں ہے بمیں آسمان پر

فليفجى كيعض اشعارايس مهى يين جن يرتصوف كااطلاق موسكتاب كمران مس هي كون بات نهين -

فليغه استسيرايك بركوصاحب مذاق اورواخف فن شاعرته وبان بريمى فاصاعبور مقا درج ودم كرشعوار میں ان کا شمار کیا جاسکتاً سیم گوان کی شاعری میں کوئی خاص بات تنہیں ہے مگر کلام اس قابل بھی تنہیں کہ بانکانظوانلا كرديا جاسئ انظيرى بمديّرى اور روانى ال ميں بنيس من ممريجي ايك أبيع صرور مين ، جونك ترياكئي قديم تقي اسلة بینک میں بڑھی دور کی کوڑی لاتے ستھ اسوزن اوررشت سوزن ایک بال مضمون ہے دیکھتے اس کوکس عمد کی سے إنوهاسي ا

زندگی اپنی مگررسٹ تئہ سوزن مکلی

دامن دستت به سرگام میں کم بوتی گئی، فلسفة رنج وراحت كوكس مزسدس بيان كياب،

راحت بغیر نے کے منا محال سب جنت میں جائے گاج جہنم میں گھر ہوا اس قسم کے بیسیوں شعران کے دیوان میں موجود ہیں مبتذل انتعاریمی ہیں اور تقایمی عمرہ بھی خراب بھی بہر حال اسم كاديوان أيك كلدت سية بسمين " يهول عبي إوركاف بعي مر" بوكل كجوابي اخيس كيا فاركاكتكا"



لاکھوں برس بہلے کی بات ہے کہ جب کرہ زمین کے شتعل معدنی اجزاء آہت آہت سرد ہونے لگے، تو وزنی عناصر رجیسے سونا، جائدی ، تانبداور لو با) مرکز زمین کی طرف مایل ہوئے اور بلئے عناصر (جیسے ہملیم، بائدروجن آکسیجن فائر وجن آکسیجن فائر وجن کے جن کے امتراج کا دوسرا نام فضا ( عناصہ کھری میں کہ گئی ہے۔ اندا زہ کیا گیا ہے کہ ہوا کی موثی ہے جوزمین کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا وزن 4 ہزار بہزار بہ

ہوا میں تھیں جانے کی صلاحیت ، سوسال قبل سے میں علم ہونکی تقی اور اس کے دباؤ کا حال بھی گلیلو کے ایک اطال ہی تاگردکو معلوم ہوجیکا تھا جس نے بارہ کا تھرامیٹرا کیا دکیا۔ ہوا کا دباؤسر لیے اپنے برء و مها بوزلاد ریافت ہوا ہے ، لیکن انسان اس دباؤکو اس لئے برداشت کرسک ہے کہ خود اس کے حبم کا اندرونی دباؤ بھی اتناہی ہے اور وہ ہوا کے دباؤکوسنبھالے رکھتا ہے ۔

صاف ہوا انسان کی سحت وزندگی کے لئے بڑی خروری چیزہے۔ اس میں تھوڑا سائم بھی ہونا چا ہئے ، کیونکہ خشک ہوا میں گری بالکن ہیں ہوتا ور تر ہوا میں گری بائی جاتی ہے۔ زمین سے تصل حصد ہوا کا نسبتا زیا دہ گندہ اور بھاری ہوتا ہے ، اس لئے فالص ہوا زمین سے ۱۲ فط بلندی برمیر آسکتی ہے اورصحت گاہیں ببند مقامات برقائم کی جاتی ہیں۔

تنهرول کی ہواخراب ہونے کا سبب ہیں ہے کا سمبر مختلف جیزوں کے ذرات مل جاتے ہیں جس بیز کا نام کرہے وہ میں ذرات ہیں جن میں آفتاب کی روشنی نفوذ نہیں کرسکتی -ایک ڈاکٹر کا بیان ہے کہ برطانیہ کے جزیرہ میں ہر سال ۱۵ الاکھ ٹن فاک کے خراب ذرات ہوا میں مل جاتے ہیں اور لندن کی فضا میں سالات ۵ لاکھٹن ذرات گندھک کے بائے جاتے ہیں - فنشک ہواہیں ، ، نی سدی منعدنا نمطوحین بائی جاتی ہے، ۱۷ فی صدی آکسیجی، ۹۵ و فی صدی آرگن ( پیمودیکر) او یو ، و و فی صدی کاربن - بیگر بیس اور بھی بتعوڑی تقوڑی مقدار میں بانی جاتی ہیں ۔ اگر ہوا بس آکسیجن کی مقدار گھسٹ کر ۱۹ لم فی صدی رہائے تشمع گُل موجائے اور اگر ، افی صدی رہجائے تو النبان دم گھسٹ کر مرجائے ۔ زمین کے دوکھیں جیرائے ہیں، بایالی مجھیر اکٹا ڈا ہے اور داہنا شالی سائیر یا جا دول میں پھیمیر ہے کرم بوالی بڑی مقدار اپنے افر رجذب کر لیاتے ہیں اور سرد ہوا فرائم کرتے ہیں ۔ گرمیول ہیں ان کا بیمل السا جاتا ہے ۔

زمین کے چاروں طرف فضا کی ہتر آئتی شفات، ہے کہ آفتا ب کی روشنی برا بر آتی مہتی ہے۔ سیکن اس کی گرمی بہنھیں کو ضفامیں جذب ہوجاتی ہے :

اگریم زمین کی گبرائی کی طرف ملیس توم رسوف برایک درجهٔ حرارت برها بوانظراً سندگاه وراگریم او پر حیرهیس تو بر. سافیط برنصف درجهٔ حرارت گرا موامعلوم موگا

کرۂ ژمین کے چاروں طرف جوگسیس یا فئی جاتی ہیں وہ بہت ہلکی ہیں لیکن زمین کی ششش کی وجہ سے وہ بہت اوپر جا کر ختم نہیں ہوجا میں۔ بھر بھی بین البی بیں اسی ہیں (مثلاً ہائڈروجن اور بہلیم) کروہ بھاگ ہی کلتی ہیں اور زمین اُن برپورا قا بو نہیں رکھ سکتی۔

چاند کے چاروں طرف بھی کسی دقت گیسوں کی ضغا بائی جاتی تھی لیکن اب وہ غلامیں تحلیل ہوکرفتم ہوگئی ہے۔عطار د جو ہاری زمین کے بسیویں مصد کے برابرہے، کرؤ ارض کی طرح کوئی فضا نہیں رکھتا۔ زمرہ کے گردالبنۃ ولیسی ہی فضا پائی جاتا ہے جبسی زمین کے گرد، اس لئے اگریم وہاں پہونج جابیس توزندہ رہ سکتے ہیں۔

ہواجتنی گرم ہوگی، بادل استفہی او پنے ہوں کے یعی اگرخط استواپر جہاں کی ہوا زیا دہ گرم ہوتی ہے با ال جیمیل کی بدندی بصف میں سے زاید ند ہوگی ۔ شالی بوروپ میں کی بدندی نصف میل سے زاید ند ہوگی ۔ شالی بوروپ میں بہاں سردی نریادہ موتی ہے دوسرے موسمول میں بادلوں کی بلندی نصف میل سے ڈھائی میل تک جوتی ہے اور بارش کے زاند میں آدھ میل میں موسمول میں بادلوں کی بلندی نصف میل سے ڈھائی میل تک ہوتی ہے اور بارش کے زاند میں آدھ میل میں موسمول میں بادلوں کی بلندی نصف میل سے دھائی میل تک ہوتی ہے اور بارش کے

: انسان اسوقت کک زیادہ سے زیادہ جودہ میل کی بلندی تک بیویخ سکاہے الیکن غیارہ بیس میل کی بلندی تک گیا ش - ۵۰۰ ۵۷ فع کی بلندی پردرج حوارت صفرسے بھی ۱۴ وسیح کم ہونا ہے، ۱۲ میل کے بعد ۲۰ میل تک البنت موالی جیس

بيمر گرمى شروع موجاتى ہے۔

بر روی کوشته جنگ عظیم می جب جرمنی گیرس برلمبی ارکی توپوسسے گوله باری کی ہے تو گوله بومیل او مجانح مبنا آتھا بیکن کر آگاتوا ( موقع کا مصد مدی کر آگاتوا ) کے آتی فتال بہا ٹوکا ادہ ، سومیل کی بلندی آلد و بیدا ہوت میں گفتھات بڑی بڑی آندھیاں جوزمین برآتی ہیں، ان کا سبب ہوا کے وہ تموجات ہیں جو ، هومیل او نجے بیدا ہوت میں گفتھات سے معدم ہوا ہے وہ مامیل او بجے بیدا ہوت میں کا مشرو جن اور نائٹر وجن اور نائٹر وجن اور نائٹر وجن اور نائٹر وجن کا مشرو جزافعنا میں پائے جاتے ہیں -

دنیا کی تینی چیزوں میں گیسوں کا بھی شمرار ہوتا ہے بعض گیسیس توسونے اور بلا شم سے زیادہ میں بین کیونکان میں موسم کا مقابلہ کرنے کی بڑی زبر دست قوت بائی جاتی ہے۔ قیمتی سیس ہوامیں جی بائی جاتی ہیں اور سمندروں کے بانی میں بھی ملکہ باتی میں ہواسے زیادہ -

ان کیسوں میں اس وقت ہم میں اس مار کا معدد کا کا کیس کی بڑی قدرہ کیونکہ یوسب سے دیا دہ بھی کیس ہے۔ اور آگ کو قبول نہیں کرتے۔ غباروں میں اب اسی کیس سے کام لیا جا آ ہے اور اس کا ذخیرہ سب سے زیادہ امر کیے سے با

تطبین کی پاس، ہواکے ذرات زمین کے دوسرے صول کی پانبیت دوچندرفتارے گروش کرتے رہتے ہیں۔ اور چوکہ انھیوں کا تعلق ۲۰ میل بندفف اکے توجات سے ہے ۱۰س کے اکثر ویٹیٹر آ ڈھیوں کا دُخ اوپر ہی کی طرف ہوا ہو ورد تباہ ہوجائے۔

امرکیمیں بہت زیادہ آندھیاں آتی ہیں بعنی و ہاں سالات بور آندھیوں کا اوسط ہے اور سیکڑوں جانیں ان سے لف بوج آتی ہیں۔ ان کی رفتار ، همیل سے . همیل فی گفتا کہ بوتی ہے سکالے کمیں آندھیوں کے سلسلہ نے لوئی سیانا مصمدے مندسے کر سیسلہ فی کوئی سیانا مصمدے مندسے کر سیسلہ ورجینا ( مصمدے مندسی کے ایک کیا ہے ہوگا کی ایک ہوتی ہے میں سیسل کی ایک کیا ہے ہوگا کی ایک ہوتی ہے میں میساں کی میں سنت وئی ( مدندہ میں میساں کی میں سنت کی میں ایک آندھی نے فلور ٹرائے بارہ سوا ورگوا ڈلوپ کے ۱۹۷۰ آدمیوں کی جانیں لیس ۔ میں آندھیاں کہ آندھی نے فلور ٹرائے بارہ سوا ورگوا ڈلوپ کے ۱۹۷۰ آدمیوں کی جانیں لیس کی میں ایک آندھی نے فلور ٹرائے بارہ سوا مرکوا ڈلوپ کے ۱۹۷۰ آدمیوں کی جانیں لیس کے جلکوں میں ، هبرار درخت جرسے اُکھا ڈاکر کھیں ٹیلنہ کے ۔

یوروپیس مواجیکیوں کا رواج صلیبی جنگوں کے وقت سے مواہد، جو ایرآن سے وہاں بیو بیا تھا بلجیم میں ایک اور بھی بارھوس صدی کی انتک بائی جاتی ہے۔ آننڈیس ، ہے جاکیاں مختلف تسم کے کام کرتی ہیں۔ جین میں مجلی اسکے ذریعے سے اپنی جوتی ہے ۔ ذریعے سے اپنی ہوتی ہے ۔

اِش کے قطرے گرمیوں میں بنبست جاڑوں کے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، بینی گرمیوں میں ان کا قطر ہے انجے سے ہے این کا قطر ہے انجے سے ہے این کا قطر ہے ان کا قطر ہے ان کا قطر ہے ان کا قطر ہے ان کا دن اوسطانا اور گرام ہوتا ہے۔ یہ ہون طی سکنڈ کی رفتار سے زمین برآتا ہے بارش کا اوسط مختلف ملکوں میں مختلف سے بہند وستان میں سب سے زیادہ بارش اسمام کے پہاڑی معت ام جرابی بی میں ہوتی ہے جہاں کا سالاند اوسط چار بیانے سوائے ہے۔

کمربھی ایک قسم کابا دل ہی ہے دیکن ذمین سے تقسل جب ذمین کے بخالات میں دھویں کے اجزا المجاتے ہیں اور دہ بخارات اور دہ بخارات اور بختی اور دہ بخارات اور بنیں اٹھ سکتے تو کمر بنجا تے ہیں۔ کمرسے بھی ونیا کو بہت نقصان بہو بختا ہے، چنا بخر سا 19 کے کمر نے انگلتنان کو ایک کرور پونٹر کا نقصان بہو بخایا ۔ فروری سلام یم میں ایک ون ایسا آیا تقاجب سارے بوروپ کوکمر کی جا درنے لیسٹ لیا تھا ، اس کا ٹیتی یہ ہوا کہ دنیا کے تام کام معطل ہوگئے۔

گرے کا طوفان بھی بادلوں ہی سے بیدا ہوتا ہے۔ جب دو مواسئ مختلف سمتوں میں ملیتی میں تو مطندی موا اوبہت اکر کیم موامین داخل موتی ہے اور اس سے بانی بیدا ہوتا ہے۔ لیکن بھی ایسا بھی موتا ہے کہ بید موا بانی کے قطروں میں انجما دیریو کردیتی سے اور انفیس کا نام اُدلا ہے۔

انلازہ کیا گیا ہے کہ کرہ زمین برسالانہ ایک کرور ، ہو لاکھ گرج کے طوفان آستے ہیں اور ہو لا کھ پارکبلی کی چیک روزانہ بیدا ہوتی ہے بطوفان کے دوران میں کبلی ، ۲۰ مرتبہ فی گفت کے بہتی ہے۔ بجلی فی الحقیقت ایک ستعلہ یا جینگاری ہے جو زمین وباول یا دوبا دلوں کے درمیان تناؤیاکٹ مٹن کے دباؤسے بیدا ہوتی ہے۔ اس میں ، ھکرور گھوڑوں کی قوت پنہاں ہوتی ہے اور اس کی رفتار ، ، ۱۸۹۰ میل فی سکنڈ ہے۔

گرم ممالک میں گرج سکطوفال زیا دہ آتے ہیں۔ حباق سب سے بڑا مرکز ان طوفا نوں کا ہے جہاں ہرسال ادسط ۱۲۲۳ طوفان آتے ہیں۔

بجلی سے فاید سے بھی و نیاکو بہونچتے ہیں اور نعقمان بھی۔ فایدہ تو یہ ہے کہ اس سے سالاندوس کرورش نامرون بیدا ہوتا ہے چوزمین کو ڈرخیز بنا نے کے سلئے ضروری ہے۔ اور نقصان یہ کربہت سے درختوں میں اس سے آگ لگ جاتی ہے، نفسلوں کو بھی نقصان بہونچتا ہے اور جا بیں بھی ضایع میتن ہیں۔

گرج کی رفتارتقریج هسکندهیں ایک میل ہے، اس لئے اگر گرج چارمیل دور موتوشیلی فون سے آپ تقریب ۱۸ سکنٹر پہلے اس کی آواز کوشن لیس کے ۔ گرج کی آواز میں بازگشت پیدا ہوتی ہے ہوا کی اُن تہوں سے جمعتاعث دبازت و تعمیر کھتی ہیں -

The same of the

موسم سے مراد ضنا کی وہ کیفیت ہے جوکسی مخصوص صدر نمین میں کچھ عرصة بک آلم رجتی ہے ، خطواستواکے بینچے بننے مقا ات بیں وہ زیادہ گرم مورت میں اکیونکہ آفتاب کی کوئیں بہال سیدھی بڑتی ہیں۔ زمین کے طبر کے کہا وسط 19 ادج مندٹی گرٹیے میکن ترکستان میں وہ ھا، تک بڑھیا آ ہے اور گرمین لینیڈ میں سفر سے بھی بنجے ، 9 ، بہت کک گرما آہے کا مقات میں حرف انسان اور کتا و وہی جا ندار ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مختلف موسموں کا عادی بنا سکتے ہیں جو اپنے آپ کو مختلف موسموں کا عادی بنا سکتے ہیں جو الیسے کے ساتھ سفیدا توام میں یہ اہلیت زیادہ پائی جاتی ہے ۔

یخرب سے معلوم ہوا ہے کہ سرحط زمین کا موسم بھی براتا رہتا ہے، یہ جو جھے پہلے کرم ستھے وہ سرد ہوستے جارہے ہیں اور جو ہر دیتھے وہاں کرمی بڑھتی جارہی ہے۔ اس کا سبب آفراب کے تغرات کو قرار دیا جا تا ہے۔ آب وہوا کے کیا طسے دنیا کا سب سے زیادہ ختاک مقام خرطوم ہے جہاں کی ہوا میں نمی کی مقدار مرت مرت کے اور مب سے زیادہ مرطوب جگر کی ون بہا راکا دامن ہے جہاں کی ہوا میں ہو نی صدی رطوب با فی جاتی ہے۔ ب اور مب سے زیادہ ابر آلود مقام رقس کا جزیرہ نائے کو آلہ جہ جہاں تقریبًا ہمیشہ بادل گھرے رہتے ہیں اور مب سے زیادہ ابر آلود مقام رقس کا جزیرہ نائے کو آلہ جہ جہاں تقریبًا ہمیشہ بادل گھرے رہتے ہیں اور مب سے زیادہ ابر آلود مقام رقس کا جزیرہ نائے کو آلے جہاں تقریبًا ہمیشہ بادل گھرے رہتے ہیں اور مب سے زیادہ ابر آلود مقام رقس کا جزیرہ نام کو آلو ہے جہاں تقریبًا ہمیشہ بادل گھرے رہتے ہیں اور مب سے زیادہ ابر آلود مقام رقس کا جہاں ابر کہی نظر نہیں آتا۔

جزارُ جلوئط ( عمصه مع محمد من من مال که ۱۳ ون میں برابر بارش بوتی دہتی ہے اور دریا سال کی ۱۳ ون میں برابر بارش ہوتی دہتی ہے اور دریا سن سب سے ذیادہ بارش اس وس برس تک بانی کا ایک قطرہ نہیں گرتا - دنیا میں سب سے ذیادہ بارش بواتی کا ایک مقام دلیکی ( عمام عمام الحج ہے سب سے ذیا دہ تیز بارش جزایر فلبائن کے ایک مقام بالیو ( عمیم معلی ) میں ہوتی ہے جہاں نیک بار سب سے ذیا دہ تیز بارش جوہاں نیک بار خواند کی بار ش بوگئی ۔

زمین کو آفتاب سے جبتی گرمی بیونیتی ہے اس کی مقدار بہت کم ہے یہی آفتاب کی گرمی کومیم م مسال فرض کرلیں تو اس میں سے صرف ایک سکنڈ بھو کمتی ہے۔ دوسرے سیادے ذمین سے دس گذار او دہ حرارت ماعسل کرتے میں اور باتی حرارت ضایع موجاتی ہیں ۔ آفتاب کی شعاعیں زمین تک فی صدی جائییں کے اوسط سے بیونی میں دم فی صدی نضامیں جذب موجاتی میں اور بم فی صدی والیس بلط جاتی ہیں ۔

اگرآفتاب کی کونیں جن کا درج حوارت دس مزار لیسن کیا گیا ہے، دس فی صدی گرمی کودیں آو د منا کے کوم تر مقامات بھی منجد موجائی ۔

## انقلاب بيدى اور صلاح عالم

عهده اضركواكرا نقلاب كى يرست ش كادوركها جائة توحقيقت مصحبندال بعيديد موكا يول تواس كى حمايت وتعرفي مِن مفع بى نبيس متعدد صحيف سياه كرما جي بي خصوصًا إنقلاب بيندج اعت في اس خواب كوسر و يارصا دقه "بناكريشي كردياب ليكن جهال تكسنجيده غور وفكركا تعلق بربهت كم حفرات اس كي طرف منوج بوسة بيس \_ مجهد ابني الإلى كالمترا ب لیکن مکن ہے کمیری لب کشائی اہل نظاکو اپنی طرف متوج کر لے اورمیری غلطیا س مجربر روشن موجا میں -لفظ انقلاب کی عالمگیری نے اس کے معنی میں اتنی وسعت بردا کردی سے کشا بریمی کوئی دوسر الفظ اپنے ازر اسن مختلف ومتضا ديبلوركمتا بولفظى منى تومحض ألث عبافيا يكردش كهاجات كيين- وقت اس كى اصطلاحات سيتروج ہوتی ہے عمومًا نظام معاشرت یا نظام حکومت کے دفعتًا بالكل برل جانے برلفظ انقلاب كا اطلاق موماسيد-اس فقعد کے لئے جدوجبد کوبھی انقلاب کرسکتے ہیں، کیونکہ ذہبنی انقلاب توبیرطال ہوہی جاتا ہے جب دوطیقے بعینی اعلیٰ اورا دسنے بابهم متصادم موست میں اور ایک دوسرے برغلب حاصل کرناچا ہتے ہیں یا غالب موجاتے ہیں تواسے بھی انقلاب کانام ویا عالم اس دورمی توترتی کی ہرکوسٹ ش اوراس کے لئے اہم جنگ آزامیاں بھی انقلاب کے نام سے باری جاتی ہیں۔اگرانقلاب کواس کے وسیع ترین تحنیل میں دکمجھا حائے تو ہے کہنا بھی نے حانہ ہو کا کرانقلاب ایک فطری تھا ضہ سے انقلاب وارتقاب ظامرد ومتضا دجيزي معلوم موتى بين ليكن درحقيقت ايك يهي جيزكے دونام ميں -ايك بهي واقعه اكر آج اپني جزئيات كى وجست انقلاب معلوم بوتاب توكل بيي ارتقاك امسه يا دكيا عاف كى كامتال كے لئے اينے بى دوركو ييخ كيا ي وور انقلاب بنیں ہے جالیکن کھ مرت کے بعد اگر ہماری نہی رفتار رہی تو آنے والی سلیں بہت جیس کی کہم برابرار تقائی منازل طے کورے تھے۔ تھیک اُسی طرح جیسے زمائہ اسبق کی رفتارہم کوسوائ ارتقامے دوسری چیزنظرنہیں آتی بیکن آج کی فرصت میں میراروسے سخن اس قیم کے انقلاب کی طرف بنیں ہے اور جہال تک میں سمجھیا بول عوام بھی انقلاب يمعنى نبيس كيت - انقلاب كانام كيتم بهي ذين فوراً اس بقاوت و برامني فمل وغارت كي طوف متقل موجا بالمي جوانقلاب فرانس اروس کاطرہ امتیازر اے اورجس کی لازمی شرط ایک طبق کا دوسرے طبقہ برجر پیظبہ ماصل کرلینا ہے،اس کے

القلاب كي جاف برتوحيدال اعتراض بهيں ہے۔ ليكن مابدالنزاع مسئلہ يدسه كريهمارى دنسار ترقى كامعاون جوا

مخالف - يهمارى المقائى منزلول كازيده يا دا وكاليك سنك كرال -

ماضی عمونا حال وستقبل دوزن کی آئینه داری کیا گرتاہے ممکن سے کواس باب میں بھی ہماری رہنما نی کرے اور اسلی عمونا حال وستقبل دوزن کی آئینه داری کیا گرتاہے ممکن سے کواس باب میں بھی ہماری رہنما نی کرے اور اسکی اریخ کی ورق گردانی سے ہمکسی نتیج بربہ پر نجے سکیں سے اور اسکی رفتار کا کیا دخ رہتا ہے۔ سوال کا پہلا جزو آسان ہے۔ دقت اس کے دوسرے حصد سے شردع ہوتی ہے اور بہی ہما را پر موضوع بحث ہے۔

عوام میں اضطراب وبیصینی جب حد کورہو نخے جاتی ہے۔ حبب مصائب کے برداشت کرنے کی توت مفقو د موجاتی ہے اورصبر کا ہما دلبر سر موجا آئے ،خصوصاً اُسوقت جب یہ دیکھتے ہیں کده طبقہ ونسبتاً خوشحال اور مرسرا قمدادہے ان مع مطلق بهمدر دى ننهيں ركھتًا اور اپني رنگ رليوں ميں مست اور بے خود ہے تو برنجني اور برعالي كا احساس أتنوا تينر موجاة ہے كرية انتقام بر أكر آتے بيں اور شروف او اور قتل وغارت كاطوفان موجيں مارنے لك جاتا ہے -ليكن سوال يد بك كوام الناس كى صيبت اورافلاس توبرك اور برزانىي موجدرى سے - كيركيا وج سے كه انقلاب شاؤونا درہی وتوع پزیر موسئے ، اس کے دواسباب ہیں، لیک سیاسی اور دوسرادینی سیاسی یہ کہ اگر حکومت مضبوط رسى تومحكوم لا كه بدعال، بنطن اورمضطرب بوكرمعي كامياب بغاوت نبيس كرسك، ايك توى اورجيكس عكومت الخعيس م معرسف ك قبل بى دبا وسكى عوام تودركنار، خواص مك بهال برغلط نهى مين متلاجير- انقلاب حكومت كوكمزور فهين کرنابلکه به خود حکومت کی کمزوری کی علامت ہے۔ برامنی اور بغاوت زوال بزیر حکومتوں کے لوازم میں داخل ہیں جینا فیہ واقعات اريخ اس كى شها دت د در رج يوس كراك مضبوط حكرمت كتناجي ظلم كرمات اورعوام كحقوق كى كتنى يا لى کرتی رہے کہ سی کو دم مارٹے کی مجال نہیں موتی اس کے بڑھلاف حکومت ہیں جہال کمزوری آئی اورمعمولی معمو بی اتنیں فسا د بر باكرة لكيس في ورسري طوت جية انقلاب كادافلي باذمني مبب بعي كرسكة ميس انقلاب اكري عوام الناس كفرايد وقوع بذیر ہوتا ہے، لیکن در حقیقت چندخواص ہی اس کے بانی ہوتے ہیں۔ اس سئے اس کی کامیا بی سے سئے ایک یا چند سبا ض فطرت انقلابیول کا وجود بھی ازبس صروری ہے مجھن عوام کی کمیت وسیتی انھیں منہیں انھوارا کرتی، بلکہ لیسوقت أكبرت بين جب انفيس ابنى يبتيول كا احساس بوعبا ماس، احساس بيدا ارساع والديم جندانقلابي بين اوراسسكى مولناً بدول کے ذمہ داریمی حینداشخاص قرار دیے جاسکتے ہیں ۔ بہاں بریہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اسسے لوگوں کی حسی قوت بہت تیز موتی ہے اور اینے ماحول سے یہ بہت جلدا ور مہت ذیا وہ متاخر موجاتے ہیں دہی مصائب جوعوام پر کھواٹر بنیس کوتے النفين مفسطرب كردسيته بين ان كالضطراب دوسرول كوا بهار تاسبه بورس ملك مين بغاوت كي آگ بعرو كل معتم سبه. بيهك كغوشال وربرسر وتتدارطبقه كى دنيا دفعًا برل عاتى يهد عكومت كافاته موجا آبد اوراس كى عرفنان اقتدار انقلابیوں کے قبط میں طی جاتی ہے۔

سوال اب یہ ہے کہ در حقیقت انقلاب کا مقصد بور ابھی ہوتا ہے یا نہیں ۔ اگراس کی فرض محض تخزیب ہے تو اس کے کامیاب ہوسند ہم اس کے کامیاب ہوسند ہم اس کے کامیاب ہوسند ہم اس کے کامیاب انقلاب بیند جماعت کہا بھی کرتی ہے کہ تعمیر کا تعمیر کا انہدام عزوری ہے۔ بنابریں ایک کامیاب انقلاب کے لئے کشت وخون، قتل وغارت لازی شرط ہے۔

عوام میں اضطاب، ضروریاتِ زندگی کی عدم فراہمی، حقوق کی پا کمالی اور حکم ان طبقہ کا ان کے ساتھ ہہما ندسلوک کی بنا پرتقویت حاصل کرنا ہے اور انھیں شکایات کو دور کرنے میں وہ کوشاں رہتے ہیں کہی توحکومت ان کے کچھ مطالبات قبول کرکے ان کی اشک شوئی کردیتی ہے اور کھی انھیں خاموش رکھنے کے لئے ان کارویہ اور بھی جا بھانہ ہوجا آہے ۔ غرض یہ کرحاکم ومحکوم میں ایک طرح کا مول تول ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اس سے انکارنا ممکن سے کو مزار کی جا ہوئی ہوجا آ ہے۔ خرص کے دوالم کی خام و کہ موات ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اس سے انکارنا ممکن سے کوم ارتبی جا جا تھی جا تھی ہوئی توت بھی اسے نہیں دباسکتی اور ذہنی انقلاب بڑی جا میں ایک بارعوام میں لیک احساس میوجائے بعد کوئی توت بھی اسے نہیں دباسکتی اور ذہنی انقلاب بڑی بڑی ساطفتوں تک کے یا یو جا عت بھی ہیدا

ہوجاتی ہے جعدعام طورسے او گرم دل الم کھتے ہیں اس کے افراد فطر اُج شیاد اور رجعت پیند ہوتے ہیں یہ جائے ہیں كجنن بهى بلدموسك برمكن طريق كوبروس كالاكرعكومت كافاتمه كردينا جاسبة حس كاطريق سواسة كهلي بولى بغاوت کے انھیں دوسر انہیں نظرا آیا عوامیں اتنی صلاحیت کہاں کہ تدریج ومیاندروی کی خوبیوں کوسمجھ کیس واشہ باتے ہی یہ الل پرت ہیں، اگر عکومت میں کچھ دم خم مواتر بغاوت وبا دی کئی اور استحتی سے انتقام سالیا کا ایک زمانے کے لئے ترتی کی ساری اُسیدیں خواب وخیال ہو کرر دھکیل اور اگر حکومیت کمز در ہوئی تو پورے ملک میں کشروف اوکی آگ بھڑک اعظتی ہے اور عوام الناس کی ایک اجھی خاصی جماعت بھی گھن کی طرح بس جاتی ہے۔ نئی حکومت جو تک خون کا وریا بہا کرا تتوار ماصل کرتی ہے۔ تیام حکومت اورانتظام سلطنت کے لئے بھی اسے کشت وخون ہی کا سہارا لینا بڑا سہے، تروع میں توعوام کی مدوسے عوام کے نام پراورعوام کا ایک جزوبنگری اُٹھتی ہے ۔لیکن قوت عاصل کرتے ہی اسکے اوجہور کے درمیان بھر پہلا جیسا بعدالمشرقین عایل ہوھا آہے ابتدامیں توعوام اس تبدیلی کونہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ تازه کاریا بی سے ان کی آنگھیں چرندھیا کی رہتی ہیں۔ اور وہ اس امیدموموم برکھونے رسمتے ہیں کرجب حکومت ہی ہماری موكئي توكيرمطالبات كاكيا ذكرى جوجابي كاورجيد جابي ككرس كاوراس مي كوى شك بنيس كرشوع مي يمن مانى كريمى ليت بيرى بهت جلداك برروش موما آب كركوس سي تكل كريد كهائى مير حاكرس ميل - انقلابى عكومت استحام إتة بى ان كى طرف متوج موتى ب يبلى حكومت مين توضياتيتها بيشت ك الشرافيت كى بعض فوبال مجهى تقيين أن نووار دول، من تواس كاشم يهي نهين موتا- ولوله وجوش عزم وشات كى توفراواني موتى ساع ليكن وه محاسن جویشرفار کے طرو احتیاز اور انسانیت کے جزولانیفک میں ان کے پاس مطلق مہیں ہوتے۔ دولت وحکومت کا نشد انصير كيداس طرح مخمور كردتياب كردوسرول كويه بالكل بعبول جات يي اور ابينه اقتدار كوقايم ركھنے كے المرمكن جروتعدى كوبروسة كارلان مين بنين جوكة عوام اس وقت جونكة بين جب حكومت كى زنجري الفين الهي طرح حكومكتي بين - مزيد برال عوام كوب وتون بنان كرك العظم والحكومت كوئي ايسا كھلونا بھي ميش كرديتي ہے كردنيا وافيها سے بے خبر موکر سے اس میں محو باوجاتے میں -انقلاب فرانس کے بعد ج نکہ فورائیں ملک بربرونی حلے شروع مو کئے تھے نورے لک کوفنافی الحدوجبد موجان برا - انقلاب روس کے بعد کچھ وفول تک توفا دینگی جمہورکو بہلائے رہی اور اس کے بعد جوار المجاني تواصلا عات ك بعض كمعلوف ان كوديد في الكي اللي التي كم ساته ساته التي التي التي المجي عايد كردى كني كريجون حياتك دكرسك - بيرية تومكن م كداس طرح ان كى معاشى مالت كجدورست موما في -لىكىن دېنى موت تولقىنيا بوماتى بىرى دندى كالكل فائمه موما تاب اور انسانىت كى منزل سے اتركى ي حيوانيت كقريب تراجاتي بن - اور اس طرح القلاب كامقصد فوت بوجا أهد - ملك كي رفتار المربيعي كى طرف مراجعت نہیں کرجاتی تورک تقینًا جاتی ہے۔

انقلاب فرانس اور انقلاب روس کے افسانے آج گور مرائے جا رہے ہیں اور بنی آدم کے لئے انھیں ایک عیر منسوط چیز سمجھا جارہا ہے۔ اپنے دعو نے کی نبوت میں انھیں کو لطور شہادت پیش کرتا ہوں ،
عیر منسوط چیز سمجھا جارہا ہے۔ اپنے دعو نے کی نبوت میں انھیں کو لطور شہادت پیش کرتا ہوں ،
تفصیلی بخت کی اس صفحون میں گئی ایش نہیں ہے، انقلاب کے بعد واقعات انقلاب بیند جماعت کے طفیل لیکن اس کے قبل یعرض کر دینا صروری ہے کہ انقلاب فرآنس اور اس کے واقعات انقلاب بیند جماعت کے طفیل کی اس طرح بیش کئے گئے ہیں کو حقیقت سے زیادہ ان میں جذبات کا انرصاول کرگیا ہے۔ چیذ امول اور چیزم حقولوں کو اس طرح انجمال کی ہے کہ میر سے کو اس طرح آجھا لاکیا ہے کہ ان میں ایک خاص کیفیت اور عظمت بیدا ہوگئی ہے۔ اس سے الحلب ہے کہ میر سے خیالات جمام انداز گفتگو کے بلکل بوکس ہیں بعض محفرات کو صفحکہ خیز معلوم موں اور بعض طیش میں بھی آجا میکن لیکن کیا اور بعض طیش میں بھی آجا میکن لیکن

گزارش احوال واقعی ضروری ہے -اہل نظرے انقلاب فرآنس کے اسباب بوشیدہ نہوں گے۔اس سے کون اٹکار کرسکتا ہے کہ ملک کی حالت الگفتہ ہورہی تقی طبقہ امراکے مطالم اس مدیک بڑھے ہوئے تھے کو شاید ہی کسی ملک میں عوام کے ساتھ ایسا بے رحمان ساوک كياجا آمواس مي مطلق مبالغ كودخل نهيس ب كرسيح مج الخميس عا نوسمعها عا آاوريم سلوك كيابعي عا آنها يمكن اس كسائقسا تقديمى درست مح كفراتس كالئيد برحالي كوئ تنى چيز تبدي تقى ادر دلوئى شاغزدىم كازانديس (جس كي عبد حكومت مين انقلاب موا) عوام كمصائب مين كوئي فاص اصافتهي موابلكاس دورمين توهكومت المط مصائب وافلاس کو دور کرنے کی ترابیرو دالیع بھی تلاش کرنے لگ گئی تھی۔ بھر بھی انقلاب ہوا تواس وورس حب کی ره دې ه جومندره بالاسطوريس وض كر آيا بول، ييني ايك توعكومت ميس كوردى آكئي تقى - دوسرے روشواوروالماير كاجادواسوقت تك عوام بركافي التركرويكا تقار مل كوابني ليتى كااعيى طرح احساس بوكيا عقا اورعوام إبني نكبت وبرها لي كاحساس سيمضطرب بورب عظ اس مين جكي نقى وه سفك يرك سمال قطف بورى كردى رُكُوع (موسول) ل اکامی کی ایک وجه به تباه کن تحط سالی بھی تقی - ورنه اس کے اصلاحات سے طبقهٔ امرا کی رعومنت بہت کم پوهاتی اور وام الناس كے معوق كافى عديك محفوظ موجات ليكن ايك طوف إدريوں اور نوابوں كى مخالفت اور دوسرى طرف قحط كے ار مکومت کی شکلات نے طرکوف کاناطقہ بند کر دیارس کے بعد نیکر ( Neckor) بھی انعیس مشکلات کی بنا پر ان اصلاحات كوبروئ كارلان من اكام را- لوى شاخردىم كوبعى أتنامور دالزام نبيس تفرا ياجاسكا اسغريب كى عاى من اس كى كرورى تقى ورز الرامرايراس كالس جلساتوبات التى د بكرتى عكومت كاليات مي كى اورمكوم كى برصيني كسبب سے يك بعد ديكرے وزراتبديل مور ہے تھے -اوركوئى بھى مكومت كى تتى كريار لگا آنظانيس آنا تا اركر مدولة من قلدان وزارت بيزكر ( مع ماع على ماكرير دكرنا برا- مكراجي طرح سجه جا تفاكراس كياكرام الماكر في مع والمنتى العرسي المعلى من اس فيا دود شديد فالفنت ك معاملاً

مصعه معلی کا انتخاب کراہی لیا۔ پورے ملک میں اس کی مخالفت سے ایک ہنگا مدیج گیا۔ جگر جگر الجمنیں قایم اسکی مخالفت سے ایک ہنگا مدیج گیا۔ جگر جگر مت کی امروز ہی امیں ایک ایسی جاعت بھی موج دہمی جو محکومت کی ورازشنی کی قابل اور مرطرح اس کی اما دیر کرئیت تھی۔ ڈوک ق اور لیس ( مصمه معلی کی کی ایسی ہیں ملک کے مضاف کا بازیک اور ایسی میں ہیں ملک کے مضاف کی کی ایسی کی میں ہیں ملک کے مضاف کا کہ میں ایسی تبدیلیاں کو دیں کو اگر ہے قائم رہ جائیں توصدیوں کی چند مری عکومت مضاف کی کئی تھی امرائی مخالفت کے سامنے اس کی ایک دجل سکی۔ مضاف کا کو رہا جہوریت ہیں مبدل ہوجاتی لیکن امرائی مخالفت کے سامنے اس کی ایک دجل سکی۔ ورآوئی نے ان اصلاحات کو تول کو نے سے مساف ان کا کر دیا ہیں تھی اور افضیں کچھ ذکھ نے بھی مہت کچھ و اس کی مسلم کے مصر کے مسلم کے مصر کے مسلم کے مصر کے مسلم کے مسلم کے مصر کے مسلم کی مسلم کی مسلم کے مسلم کے

طوفان هما توجم ديكيف مين كرنهمين عوام كحقوق كابتدب اورشان كمطالبات كاذكر الرمي توجيد فتداكميز خطيب وليذرا حكومت سيعتوان كى اورحقوق مين توان كي غرض جين إنفاس كى مكاريان اورسفاكيان مسلسل حيوسال كاس پورے ملک پر جیما کی رہتی ہیں۔ عکومت کے لئے آئین جی بتاہد انظم ونسق کے لئے توانین بھی بنائے جاتے ہیں ایکن جمهوركوتوان سب باتول سے كوئى واسط نهيں - فاقول كا البيسے كھانے بركرتام، يہى آزادى براؤط برسد اور تام بابنديول سي آزاد بوسك اورايك دفعه فرانس من المعام الم على كادور دوره بوكيا. - 15 (State of Nature ) & Hobes ) will Rousseau ) is 1200 معود على مكانس المركيا كزرى - يم الوكول كرك السركا بندازه كرنا بهي محال هيد. است انقلاب نهيس قتل و غارت كاكرداب مجعناع أسمئه فيجه سال كي يفويجال دامستان تستل بعصرت ساز شور اور باجم رميته دواينول بر الع قدرت كا انتقام ممير كانقلابول كى برجماعت دوسرى جماعت كى دستمن بن كرسا من آئ اورسب كمسب آبس بى ميں كه مركى ره كئے جو بار في بھى غالب آتى اپنے بيش روكوموت كے كھا كا أرتى آتى - عرض يه كرمساسل جيال تك فرآتش ميں بے دربے انقلاب بوتے رہے ( معمد مدار مد مل ) كي عرت ناك موت كے بعد نيوسيب ملك كوطوفان انقلاب سے ايك كون عات لى اور فرائسيسى دوانيت سے انسانيت كى طرف آ برستدا برستد (The Commission of the Eleven ) in the Later ) in the Later فجودستورالعل بيني كيا اورجس كى روسيرمكومت بانيج افرادك دابركر مى كتحت مين الكى-اس برافظ قالون كا اطلاق تو بوسكتام يلين جهال تكعل كاتعلق ب نيي كمنابط ماسيه كربيال بهي ذاتيات اورخود بريتي ، مال ندليثي اور وطن پرستی برغالب رہیں سے 12 ایم میں ڈائر کی حالت اتنی ابتر مولکی کہ بھر بیدا حبیبا زاج (برم عصد مدم) كادوربهت قريب نظرة في لكارسكن مين اسى وقت بولين بونايا رط ميدان كارزارس فرانس كى سياسي بساط بير أموج ويوااورجس طرح اس في ملك كوالح داران يورب ك شعل انتقام سع بيا يا عقاء يها ل عبى فاند وبلكيو كاقلع تمع كرديا- يوايك الخابل الكارحقيقت ميك وروات مك المنولين كي الحفاره سال كي حكومت رحمت ايردي سع كم ابت بنيس معلى، فرانس اس دوربر بجاء طورس ازكرسكتاس - ابكن كياانقلاب فرانس كامقصدي عقاك إيك بولين بيدا. كرك فاموش مبيع مائة وكيا سوم على مي القلابول كايم مطمح نظرتها كروي شائز ديم كى ماكس نولين مح قالب مس لوني حيهارديم كى روح ايني بورى شابن رعونت كما الا فرائر وانى كرف الكي

دوباره مخنت نشین موته بی برانی اشرافسیت اپنی تام قدیم روایات کے ساتھ پیر ملک برمسلط موکئی سنتا ۱۹۳۸ میں پھر ... انقلاب مواليكن ومعلى كانقلاب كمقابلمي الصوف حكومت مين تبديلي كبنازياده مناسب سبع- يه انكستان كم مسلاع ك انقلاب سيبهت مشابهت ركفتا ب اورهيقي عنول مين اسي فرانس كم جمهورى نظام كى بها رتقائ سرهى عمنا چاسك - لوئى قلب چوند برار كي مون برهى بد بوت خاندان بى كالك فرد تقا-زاد کے براے ہوئے تیور نہیجان سکا۔ آخر شام الم عیر میلاک عکومت قام ہوئی، جو اریخ میں دوسری رمیلاک ك نام سي شهور ب رايكن اس رميل كهذا، رميل بنظ كمرناج كيونكراس كاصدر ايك ابساعتم من الع اس وقت جمهوريت نبيس بنهندشا ميت كاخواب ويجهد را تقا- بهركيف اسسا انكار نبيس بوسك كعوام كى آوار اب بہت بااثر مولئی تقی اور برربیلک ان کی شافرارفتے کہی جاسکتی ہے۔ سات الم میں برربلک شہنشا ہمیت يس بيريد لكني ليكن خرور تفاكه يه السي شهنشاميت تقى جساح، بورغش آمديد كررب عقيه يه فرانس مين شهنشاميت كا سنبھالایاس کی آخری بیکی تھی جو شك 11 ع میں شایر بہیشہ كے لئے دفن كردى كئى -

مندرة بالاسطور سيمقصد صرف بدو كهلانا تقاكر ومداع كانقلاب فرحض ناكامياب أبت بوابلكهاك كي رفتارترتی اس کی وج سے اگرسوسال نہیں تو بجاس سال پیچھے ضرور بڑگئی۔ اگرفرانس سائے عیں انقلاب کی مثبت مين مرفقار نه موقا اور اسكر منها الكلسّان والول كى طرح تدريجي ترتى كے قابل ہوئے ، جسيا كرسوار عصال كا Constitutional رويه موكيا - توكوئي وج نهيس تفي كم عداع كرب يبلح بهوريت يا (

- Blog 66 (Monarchy

مع دوم على المان الكيتان الرجمتي من المحرمتي من المان كابتدا بوي توانتهامن يالكتان اک بہونجی لیکن فرآنس نے انقلاب کے دعوے دنیا کے سامنے بیش کئے اور خود اس کی ہے را ہ روی کاشکار

سطرر بالامیں عض کرآیا ہوں کر جہزانقلاب عوام کے ذریعہ سے وقوع پزیریہ قامے لیکن چید خواص ہی اس کے بانی در ترین، انھیں کی تخریر و تقریر عوام میں احساس کیتی بدا کرک انھیں انتقام پر آمادہ کر دیتی ہے اور پیمی وض کر بیا ہوں کہ ایسے لوگ عمومًا دقیم کے جذبہ سے متا تزرہتے ہیں۔ ایک تو محض انسانیت کی خدمت کاخیال بعثی عوام کر دیاں روز مرارسی كيتى كودور كرف كي كوست ش أور دوسراغود غرضانه أبعنى ابني مفادك لئے عوام ميں جش بيدا كرنا اور اقتدار ماصل کرلینا،لکین نجیده نکایی یا کہنے برمجبور کرتی ہے کہ یہ دونوں اپنے مقصد سے منزلوں دور رہی اتنے ہیں -انقلابی و توجوام کے دروکا درمال کر باتے میں اور نہ خود اپنے اقتداری محافظت کرسکتے ہیں - اول الذكر كی الكامی كاسبب توسي مب كرتحزيب ستعمير كاكام نهيس الإجاساتا اور وقتى جنش وولوار نجيده ومفكوا فالعدام كالتراون

condidite a ternocament y a transfer

بنیس قرار دسے جاسکتے۔ اِنقلاب فرانس کے واقعات اِس برشہا دت دے رہے ہیں کرعوام کس بری طرح اکام رہے اور مل کوان کی بے راہ روی کی بدولت کن مصارب سے دو جار جونا بڑا۔ لیکن سب سے بڑی ناکامی اسی جماعت کوموتی بعجوايث اقتدادك العصوام سالاكاكاكم لينا عابيت إلى ابتدامين تديداس مين كامياب موجاتي بديكن وبيحرب جوية البينينين روك خلاف استنعمال كرتى بيد ببهت دبلداس كفلات بعبي أتنها ياجا آب اورجس طرح عوام كو درغلاكم يه اپنے وظمنوں کونیے دکھاتی ہے۔ اس کے مخالفین بھی اُسی طرح ( عام ورسماک عدمات) کے نعرب لگاکراور اسے رحبت بیندی کاخطاب دیکرخودان کی حبکہ لیتے ہیں۔ کیونکہ ایک دندعوام کا شروفساد اور بغاورتہ و برامنی کی طرف ایل موجانے کے بعد احرام قانون اورامن واشتی کی طرف معالاعب موجانانامکنات میں سد ہے عوام کے مطالبات فصوصًا اُسوقت جبكا كي غيرط من جماعت انفيس أبهارتي رب لاتمناسي عدتك طويل بوجات بين اوريسم ولنيا كرجس جماعت ف انھيں أبھا المعنا ان كے دبا دينے يرسي قادر موكى سخت غلطى ہے۔ انقلاب كى چنگارى جب ايك د فع بھراك أنطقى ہے تو دم به دم اس کی آگ برهتی بی جاتی ب اور اُسوقت تک سردنبیس برتی جب تک کملک کے سامنے اس سے معی جہیب ترکوئی دوسري أقت نة اكفرسيمور ياخو وعوام مين انتهائي قتل وغارت ك بعداس كا قطرى روعل شروع في وجائ في عاض يدكر انقلاب کی بیڈرشپ بڑی سے تبدیل ہوتی رہتی ہے اور سرانتہا بیندجہا عست کے بعدایک انتہا بیند ترجماعت برازتدار ہوتی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہے ہات بھی قابل لیا ظاہدے کراس انتہا بیندی اور رحبت لبندی کے درمیان کو پئ حدِفاصل متعين نهيس موتى بلكواس كا الخصار محض السي جماعت يرمؤنا سي جوغير طلئن را كرتى ب اورطا برب كمطلئن ا ورغیر طبئن طبقه کی تفریق تام و کمال اضافی ہے ، حس کی انتہا کہمی موہی نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح اسپنے دو سرے مقصد مِن بعبي انقلاب اكامياب ربتاسه ورانقلا بي اپنے اقتدار تك كوبرقرار نهيں ركھ سكتے ميكن ہے كرجراب ميں يها جائے كروس مين توابتك انقلابي برسراقتداريي ، ليكن ابل نظرس يرصيقت بوشيره منه وكى كرمين اور اس كوارس في زار اور اس کی حکومت کاخاتم نہیں کیا تھا۔ بلدانھوں نے تواس جماعت کو = تینغ کمیا جس نے سرزمین روس سے زاريت كاخاتمه كما بقا-

(میکار) میں کا ب جا وصاحب کے اس مقالہ کے جاب میں کوئی پیدا گفتگورا نہیں جا بہا بلامرت پر وجہا جا بہا ہوں کو آیا انقلاب الله کی ترکیکی کی الفرادی پیلیس کے ترکیکی کی الفرادی پیلیس کے اگرا فرادی نہیں ہے توبقی اس کی بنیا وحرت جذبہ اصلاح یا طلب داوا کے سوااور کچیز نہیں بوسکتی اب را پر احرکاس تحرکیک کی قیادت کرنے والے فاضی یاخو دخوشی میں بہلا ہوجا میں اسواس سے اصل تحرکیک کا نقصی تابیت نہیں موسکتا ۔ ملاوہ اسلاکی بات اور دیکھیٹے کی ہے ، وہ یہ کو انقلاب کا سبب زیادہ متراقب اور کی مقال میں موسکتا ۔ ملاوہ اسلامی باراد اسلامی مولک ہوں کا مقال کے میں موسکتا ہے وہ اور اسلامی مولک ہوں کو انتقال میں موسکتا ہے اور دیکھیٹ کی ہے ، وہ یہ کو انقلاب کا سبب زیادہ میں کو اور اسلامی موسکتا ہے اور اسلامی موسکتا ہے موسلامی موسکت میں موسکتا ہے موسلامی موسکت موسکت موسلامی موسلامی موسکت موسکت موسلامی موسکت موسکت موسلامی موسلامی موسکت موسلامی موسکت موسکت

## راجمتي

اس اقتصادی شکش اس سیاسی الجن اور اس علی وانتها دی شکی که دورمین بعض دقت کتناجی جا به متا ہے کو کانتیکے کہی کہی بیسی جندگھر یاں اس آرا دی بھی میسر آجا یا کریں جب انسان " روٹردها" شروا تھا اور سرجیز کامطالعطفلات سادگی سے کسیا کرنا تھا۔ دہ بانی کومرن بانی سیمور کراس سے کھیلٹا تھا اور اس فکر میں میتلاد تھا کواس میں آکسیجن کی مقلارکتنی ہواور ہا سیرو دوجی کی کتنی۔ وہ بھول کومض میول جان کراس سے مردرحاصل کرا تھا اور اسے طلق فرز کھی کورات کے دقت اس کی خوبصور سی کھیلیں کے دہن میں نہ آئی تھی کریا سے زم می گئیس میں میک تا تھی کہ اس کے دمین میں نہ آئی تھی کریا ہے۔ وہ جانو کی عرف میں خوا کو کھیل کے دمین میں نہ آئی تھی کریا ۔ ایک مردہ کرہ ہے۔

آج ہمارے فسانوں میں انتقا دوعلمیت ہے ، نفسیات دسیاست ہے ، طبیعیات دریاضی ہے اور فداجائے کیا کیا اسی طرح کی بہت سٹی تشار چزیں بوج دیں ، لیکن اس معصومیت "کابتہ نہیں جہماری کہا بیول بیں بائی جاتی تھی ۔ آپ بھی میری طرح شاید گھرا اُسٹھ بوں گے اس سئے آئے ہم آپ دونوں تھوڑی دیر کے سئے اس مشین وعقل" کی دُنیا کو چھوڑ کو بھراس عالم کی میرکریں ، جہال فقی کی دُما ہوں کے اولاد موجایا کرتی تھی اور جہال شاہزادے ہمیشہ چھا ممنوع راستہ اختیار کرکے پروں کی بہتی میں بورنے جایا کرتے تھے ۔

جارے ورز دوست حیات الندانعماری کوخداخوش رکھے کوان کی وساطت سے مجی بیمبولی ہوئی دنیا پھر یاد آجاتی سے۔ کے طفل شود مستاند می رقص !

نياز

سات دریا بارایک ناگ دیس تھاجہاں کے بینے والے دات کو کام کاج کرتے اور دن کوسے تھے۔ یہاں ناگ راجہ درجی کرتے اور دن کوسے تھے۔ یہاں ناگ راجہ درجی کرتا تھا۔ اس کا حکم مندر کے گھوا یاوں جبگل کے ٹیروں اور آسمان کی چڑیوں پرجبی جاتیا تھا۔ اس کے باس دیوتا وَں کا حواسب کچے تھا۔ ایک نہیں تھا تو لوکا ہی نہیں تھا جو اس کے بعداس کا نام زوہ رکھتا اور اس کے راج کا مالک بڑا۔ راجہ اسکے کا مان مرجو تا ورسا دھو وُں اور بر اگیوں کی سیوامی تگاریتنا۔ ایک باراس کی سیواست خوش ہو کو ایک سادھو نے دعادی کو ما، نو نہیں کے بعد تیری دانی کے ایسا سندریتر ہوگا جسے دیکھے جبزر ماں شراجا نے اور پر ماں بل بل جائیں ہے

سادهوكاكمنابوط موا ادرنوس مينيدانى ايسالوكاجى ج نوبهدرتى مي جائدكا كلوا اورمبيركى مورت معلوم موّاققا خرستندى داجه نفرانول كامنه كهول دا اور اتناسوناجانى للايك رعاياس كوئى غرب بنبس را-

راجے اس کا ام راجگماریسی رکھاا ور اس کے رہنے کو ایک گنگا جنی محل بنوایا جہاں روشنی کو بمیرسد اور لال کھانی مورج جروائے اس میں ایک باغ لگوایا جس میں ساری و نیا کے سدا بھیل اور سدا بہار ورخت ستھے بھربر ویس کے سندی سندر اور وائے منگوائے وہاں رکھے اور ان کو علم دیا کہ خبر دار میر سر راجگمار کی کسی بات بر نہیں شہور راجگماراس محل میں مندر اور وائی جروان جر ھا جیسے کلی کی گود میں بھول یا سیدی کے بیٹ میں موتی بروان جر ھا جیسے کلی کی گود میں بھول یا سیدی کے بیٹ میں موتی بروان جر ھا اس کی کرد میں بھول یا اس کی مندرا کھوں سے میرے کی ایسی جوت تھاتی اور چبر سے سے سورے کی ایسی جوت تھاتی اور چبر سے سے سورے کی ایسی کو بنی تھیں۔

راجکمارشی کی کسی بات پرنہیں ، ہوتی-اس کی آنکھ کے ایک اشارے پرآسمان سے تارے اور سمندر کی تاسعوتی آسکتے تھے کمراس پر بھی راجکم ارا داس اُداس رہنا تھا اور باغ میں ایک ہرنگھاد کے درخت کے بینچے دن دن بھر حیب بیٹھار ہنا تھا۔ راجہ کواس کی طری فکرفنی مگروہ کسی طرح راجکم ارکوفوش ، کرسکا۔

ایک دن کا فقد بری کراه کمارنسی شکار کھیلتے کھیلتے (بیٹے ساتھیوں سے بھواکیا اود ایک گاؤل کی باس تھہرکوائیکے
اسنے کی داہ دیکھنے لگا۔ اسنے میں کھٹا گھرآئی اور بریط بریط کر پائی برسنے لگا۔ داجکمار کھوٹوے کو درخت سکرنیج پائی معسکر
آپ ایک جھونبٹرے کی آٹرمیں کھٹا ہوگیا۔ اس جھونبٹری میں رہتا تھا ایک پٹر یار جسو قت داع کماراس کی جھونبٹری سکے باس
کھٹا تھا اُس مے اندرا بنی بروی سے کوئی کام کو کہلاہوی نے کہا میں نہیں کرول گی۔ اس پر جڑیا دنے اُس کو بُرا بھلا کہا ہوی
نے بھی تحصد میں آکر برابر کاجواب دیا اور دیر تک دوٹوں میں جھگڑا ہوتا دیا۔ تقویری بی دیرمیں چڑیا دکی موی لبنا قصور
سمجھ گئی اور اُس فے اپنے متوہر سے معافی مائک کی دوٹوں کھے مل گئے اور فوشی خوشی بانتیں کونے لگے۔ داج کمار بھی ان کی
خوشی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔

اس وقت راجكماركسائقى اس كودهوند هوندهة وهدندهة أبيوني تقداوريد ويكدكركدا جكمار كي بانتسس راب التنها وهذا المعلى المركمة المياري المركمة المياري المركمة المياري المركمة المرك

" بهاراج و بداول چر عاریس اور آبس میس کسی بات برحملارب بین"

راجگیار نے آئے مک او جھکڑنے اور آئے مک الفظائی نہیں سنا تھا۔ وہ دل میں سویے لگا کمیں اتنا بڑا ہو کی اور آئے مک د کسی سے جھکڑا کیا اور نہ فاپ کر کے چڑیار کی طرح توش ہوا۔ اب اس کے دل میں یہ سود اسایا کہ بھی کسی سے کوئی بات کچت اور چڑیاروں کی طرح وہ بھی اس کے کونے سے انکار کروہتا۔ بھر ہم گڑنے اور وہ بھی گڑتا اور دھکوں خوب جھکڑنے ۔ بھر تھوٹری دیرے بعد دونوں طاب کرلینتے اور جیڑیار اور جیڑیاری کی طرح خوش ہوتے۔ راجکمارکواس کی لگن ایسی لگی کُلنے معل میوبیتے ہی اپنے سب سے زیادہ سیدواکرنے والے نوکرکوبلایا جب وہ آیا تواس سے کہا:

"جوس كيول وه توكريت كايد

اس في وسيهوكرواب ديا:

"اگراپ کی آگیا زوگرس ابنے ما تھ سے ابنا سرکاٹ ڈالول توس ابنا سرکاط ڈالول کا "راج اسی بایش روز سنتار ہتا تھا۔اس نے ادھر دھسیان بھی نہیں دیااور کہا" اچھا، تم ہم سے جھگڑا کروی

يرسند بى دە كانب كيادور القرچ ولكركر كراكر كون دكار دوباراج أب كى غلاموں كى كيامجال كدوه اس كاخيال هى

جى ميں لائيں يئ

راج كمار في اس كى بهبت خوشا مدكى مگرده با بقر با ندسے كردن جهكا سے بلامخدسے ايك نفظ فكا سے جب كھڑا رہا۔ كيمراجكما رفي اس كوبہت دانشات اس كى آنكھول سے بڑے ترب آنسوكر في سكر سكر سكر ابن سے ايك نفظ بھى دنكلا داجكما رف بگڑكراس كوا بينے كمرس سے شكالديا در بيمرا يك دوسرے نوكركو بلايا جودا جكمار سكرا شارے بركتھ تبلى كی طح چلتا تقاجب وہ آيا تواس سے كہا:

" بوس كبول وه توكرس كا"

أسف ادبسع بادل جهوكر وابديا:

« اگر فهراج کی آگیا ہو کہ میں آگ میں کودیٹر اس تومیں کودیٹرول گا!

را عکماراتیسی ابتین میروتنت سناکرتا بنما اُس نے ادھر دھیان بھی نہیں دیا در کہنے مگا اِس بھے سے سی اِت پر بھگٹرا کروہ پی حکم سنتے ہی وہ بھر بخر کا بینے لگا اور رونے لگا۔ بھیر گڑا کڑا اکر ہواہا :

" جهاداج آب ك اس غلام سے كيا قصور مواسم جواس كواليسي آگيال في سع"

راجکمار فیمنت کی اورجب نه مانا قراس کوڈائٹا و با دارنوکر اقد بائد مصحب جاپ کھوار ہا راجکمار فیصیمیں انکوئس کو ان اورنوکر کو بائع بیا اور اس نے باتھ اور اس نے باتھ جو کا اس نے باتھ جو کا کہ میں میں ایک کو بائد ہوں راجکمار نے کہا :

م اجها او بيم تم حيكوس"

يد سنت بي وه بران ديوار كي طرح زمين يركم برا اور كيف لكا:

هميري ايسى مجال كهال" - راجكمارف ايك ايك كرك ابني سب واس واسيال بلامش ليكن ايك في اسكى الك المي اسكى المي المي يه الميال بورى شكى - اب راجكمار اثناءُ واس رميناكم شاخ جا آما ورنها ناكما آما ، ون بحرسر جهكا سرّ ببنيها ربتا راحد في إس كا دل بېلانے کے لئے مسخرے بھیجے کوئی مور کی طرح نا چنا تو کوئی گوت کی طرح بھید کنا کوئی شیر کی طرح گرجتا تو کوئی مرغ کی طرح کلوں کوں کڑا پر سب آئے اور اپنے کرتب دکھاتے رہے مگردا جگمار اسی طرح اُ واس اپنے خیالوں میں کھو ایجب چاپ بہی اسٹے اور جو میں نہیں چا بتنا بوں وہ ملتاہے ، بہی اراح وہ یسوچ رہا تھا کہ یہ کیا زنرگی ہے کہ جرس چا بتنا بوں وہ ملتاہے ، ایک دن راجکمار کو بچو خیال آیا اور اس نے دوج برار بھیج کر جڑیار اور چیڑار ن کو بلا بھیجا ۔ جب وہ دو نوں آئے اور راجکمار کے سامنے کھی ہے کو کہ اُ نھوں نے زندگی بھر اور چیڑے دیا جھے کیڑوں کی طرح سفید ستھے ۔ کیونکہ اُنھوں نے زندگی بھر دارج محل کو دیکھا تھا ذکی بھی راجکمار کو۔

راجگمارف ان کی ڈھارس بندھائی اور کہا اگرتم میرا ایک علم انوتو میں تمھیں اتنا سونا جاندی دوں کا جوتمھار می سات پینتوں تک چلے پیر پارنے خش ہوکر بوچھا مہا راج کی کیا آگیاں ہے - راجکمار نے کہا جیسے تم آبس میں حجگڑتے ہو دیسے ہی تم مجھ سے بھی حجگڑو -

چرا عارف كماكم بي برجاراجاؤى سے حجائر سكتى ہے !

یسنگردا چنبسی کی آگھوں ہیں آنسو بھرآ ہے اور وہ سمجھ گیا کہ داجکمار بن کرمیں اپنی خواہش نہیں پوری کرسکتا۔ اب داجکمار کا پیشوق اتنا تیز ہوگیا کہ اُس نے سطے کر لیا کہ چاہیے جو ہو ہیں اسے پورا کرکے رمول گا۔ چاہیے مجھے اسکے کارن اپنا دلیں اور داج باط ہی کیوں نہ مجھوڑ ٹاپٹرسے۔

اسی دان آدهی را ت رہے جب سارے محل میں سونا بڑا تھا را مکمار ایک سپاہی کا عبیس برل کر اس نوکلا اور اپنے افتحات گھوڑے پرزین کس راتی رات کسی دور دراز کے دبیر کوچل کھوا ہوا۔

چلتے چلتے ایک شہرمیں بہو بخیاجہاں سے بازار وں میں الیسی جیس کیا تھی اور لوگ اسسے لمنسار سکھے کو اسکاجی جا با کرمیہیں رہ عادی اُس سنے ایک انجھاسا سکان خریدا۔ اور و بال ایک سوداگرین کر رسینے لگا۔

بر وس میں ایک کسان رہتا تھا جس کی ایک اولی تقی حس کانام کنول تھا جومور کی طرح ابیلی اور ناکن کی ایسی نجیل علی ایک در اور دات کو علی در اور دات کو علی در اور دات کو بھی دان کو جیگا در اور دات کو بھی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کوسٹے برآئی تو دکھیتی کیا ہے اس کے بروس والا مکان جہاں پیلے دن کو جیگا در اور دات کو بھیوت رہتے سے اب ادمیوں سے بسامعلوم ہوتا ہے۔ اُس نے اُچک کر حیا نکا تو دکھیتی کیا ہے کہ کمرے میں بردے براس موسلے ہیں۔

اُس نے کہا اہا اہا یہاں توریخی پر سے بڑے ہوئے ہیں اور یہ کہکراس طون کو دگئی اور چیکے چیکے جاکر پر دہ اُٹھاکرانر جھانکا تودیکھتی کیاہے کہ کوئی جا در تانے بے خرسور ہاہے اور اس کے پاس چوکی پر ایک کٹورے میں بانی ہمرا رکھاہے اور ایک تھالی میں بان بعول اور عطر کے ہیں۔ یہ دب باؤں اندرگئی اس نے کٹورے کا آورھا بانی فی میاتھا لی سک آوھ بان کھالئے ، شیشی کا آورھا عظر لگا لیا اور آورہ دھے بھول یا تھ میں سئے کرائے تھر صلی آئی۔ سورج ڈوبنے برراجگمارنسی کی آنکھ کھلی تو دکھ تاکیا ہے کہ کوئی کٹورے کا آدھا پانی بی گیا ہے تھالی کے آدھے پان کھا گیا ہے شنشی کا آدھا عطر لگا گیا ہے اور آدھے بچول لے گیا۔ راج کمار کی زندگی میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی اس طح چوری جھیے آیا ہواور اس کی جیڑوں کو بگاڑ گیا ہو۔ اس نے بچا ہوا پانی بیا اور بیجے ہوئے بان کھائے بچا ہوا عطر لگا پا اور بیجے ہوئے بچول سونگھے تو اس کوان میں ایسا مزاملا جسیا آج کہ ان جیزوں میں نہیں ملاتھا۔

دوسرے دن میروہی مواکر کنول آئی اور آدھا بانی بی گئی آدھے بان کھائے آدھا عطر لگایا اور آدھ میجول ساتھ کے اور اُس کی اُنگی برایک اُلوٹھی جیک ہی ساتھ کے اور اُس کی اُنگی برایک اُلوٹھی جیک ہی ساتھ کے اور اُس کی اُنگی برایک اُلوٹھی جیک ہی ہے کنول نے اپنی اُنگی کی انگر ٹھی اُ آر کر اُس کو بہنیادی اور اُس کی انگوٹھی خود بہن کرطابتی بنی جب سورج و و بااور لئے بی کی آگر گھی تو دیکھا آدھا بنی آدھے بان آدھ عطرا ور آدھے میول تونائب ہی بیں اور ساتھ ہی ساتھ آج ہا تھ کی اُلوٹھی میں بدل ہوئی ہے۔

راجیسی نے سوجا کہ مجھ مواس چر کو مزور بکڑا عاصیے دوسرے دل جب سورج نکلا اور را جبنبی کی آنکھوں میں مند مجرنے لگی تواس نے لوارسے اپنی حجینکیا کا طرکراس میں نک مرج بجرلیا کا اس تکلیف سے نیزد تراک اورجا وراک میں سوتابن کی رجب دو بہر مولی تو دکھھٹا کیا ہے کہ ایک اولی بری کی ایسی بچر تیلی مورکی ایسی البیلی اور ناگن کی ایسی جنجیل ما سر مد

چلی آریکی سیم۔

اس کے موض ایسے لال تھے جیسے طوعے کی جو بنے اور آنکھیں اس بڑی بڑی تھیں جیسے کنول کے کٹودے وہ بنی کی طرح دید پاؤل افرد آئی۔ اس نے جیکے سے آدھا پائی بیا، آدھے بان کھائے، آدھا عطر لگایا اور بھر اس کے مراف سے آدھے بھول اُنھا نے کے لئے ہاتھ بڑھا اور اُنھا کہ بٹی کی اُن سے آدھے بھول اُنھا کہ بٹی می اُن سے آدھے بھول اُنھا کہ بٹی می کی سے آدھے بھول اُنھا کہ بٹی می کی سے آدھے بھول اُنھا کہ بٹی می کا میں میں کا باتھ کی اور اُنھا کہ بٹی می کی سے آدھے بھول اُنھا کہ بٹی می کی سے آدھے بھول اُنھا کہ بٹی میں کا باتھ کی بھول اُنھا کہ بٹی میں کا باتھ کی سے آدھے بھول اُنھا کہ بھول اُنھا کہ بھول اُنھا کہ بھول کا بھول کے بھول کے بھول اُنھا کہ بھول کے بھول کے بھول کا بھول کا بھول کا بھول کے بھول کے

كُنُول في ايك جهيمًا ديكر إلى تق جهير اليا اوركو در الله كفرى موكني-

راجكماركواس بربرى حيرت موئى-آج تك اس كے ساتھكسى ف ايسا نہيں كيا تھا ـ راجكمار ف ورامختى ما كہا " مين تم كو آكيا إر در آؤك

كنول، يىنكرىگراڭئى اور كېنے لكى : « مجھ ركسى كا عكم نېيى على سكة ارد

بستوری می کارد کا در این میں بی میں کا گھٹا جیسٹ گئی اور اندرخوشی کی ہریں اُسٹھنے لگیں۔اس نے منتیاں کو۔ کنول کورو کا اور اسی دن سے کنول اس کی بیوی ہوگئی۔

راجکمارے، ال باپ راجکمارے کھوجانے سے بہت پرنشان سے ان کی بھوک پیاس جاتی دہی تھی اورون ان کا بہی کام بقا کرا ہے کو اور وکر کرے آتھ آت ورونا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بڑے بڑے اور جونشی بلات م

اوران كورا جكماركي كندلى دكهائ كئى اورببت بوجابات كياكيا-

داجگهار کی مال نے کچھ اورسوجا ۔ اُس نے اپنے ول میں کہا ۔ ہونہو را جگمارکسی خوبصورت الوک کے بھیرمی نمائب ہو کے اور اس نے اپنے چھر میں نمائب ہو ہو اینے مال باب کے داج باط کو بھول سے میٹھا ہے ۔ یہ سوج کر مہارا نی نے بڑی بڑی گرمیاں بلامیں اور اُن سے پوچھا تم کیا کیا کام کرسکتی ہو ؟

ولي بولى مديس آسان مي سيتى لگاسكتى بول "

ومرى في السيس أرقى جراياك بركن سكتى مول ي

تيسري في كما " ميسيي في بيط معدموتي جراكرلاسكتي مول ا

جسب سے بڑھی تقی میلا کر ہوئی سمیں برائی میوبیٹیوں کوبہلا بھیسلا کرلاسکتی ہوں "

دانی نے چھی کٹنی کو بہت بہند کیا اور اس کو اپنے داجکماری بیجان بتائی اور روبر بیب دیمر راجکماری کھوج میں ہجد با بڑھیا شہر شہر کاؤں گاؤں محلوں محلوں جھونبطوں وجھی بطوں راجگماری کھوج میں گھومی بھری جو ہے کی طرح بڑھ سے بڑھے کی میں گھوت کے گھوشے وہ اس دلیں میں آئی جہاں راجگمار رہتا تھا اس نے ایک ایک کرکے مب گھروکی باغوں میں گھوتی آخر گھوشت کھوشت وہ اس دلیں میں آئی جہاں راجگما رہتا تھا اس نے ایک ایک کرکے مب گھروکی ڈاسے لیکن راجگمار کا گھری راکیونک وہ صوف رات کو کھلما تھا۔ بڑھیا نے جب بھی اس کو دیکھا انررسے بند با بارس نے موجا کہ کیسے لوگ ہیں جگھ ٹیں ایسے رہتے ہیں جیسے کوئی جیل فانے میں۔ اس نے باس بڑوس والوں سے بوجھا کہ یہاں کون رہتا ہے لوگوں نے کہا یہاں ایک سو داگر بچر رہتا ہے جو صرف رات کو باس منکل تا ہے۔ یہا کھٹلی اور سونچی کی بود ہو بہی راجگمار سے ایک سو داگر بچر رہتا ہے جو صرف رات کو باس منکل تا ہے۔ یہا کہ مارے کے اور سونچی کی بود ہو بہی راجگمارے۔ یہا ساکون رہتا ہے۔ یہاں کون رہتا ہے۔ یہاں کون رہتا ہے۔

جب رات مون لکی توبرطی ایک بھکار ن بن کردر داذے کے سامنے مبٹھ رہی، رات گئے جب راجکمار باہر تکلا اور بڑھیا نے اسے سرسے باؤل تک دیکھا تو بوری دہی صورت بائی جیسی مہا رائی نے بتائی تھی۔ بڑھیا دیکھ کرخش ہوگئی۔ دوسرے دن اس نے چڑی والی کا تھیس بنا یا اور رنگ برنگی چڑیاں ایک ٹوکری میں رکھکر اجکمار کے گھرکی طرف آئی - جب رات ہوئی اور راجکمار با سرحلاگیا تب اُس نے دروازے کے سامنے آکر آوازلگائی ۔

مسلجورى - سارنگ برنگى چورى - ساستهرى رويبلى چورى "

کنول کودا جکمار کے گھرس رہنے ہیدول بیت گئے۔ تھے۔ لیکن اس کے درواز سبرکھی کوئی سودا ہیے نہیں آیا تھا کی دکھ اس مقت کنول نے بھید آیا تھا کی دکھ مار سے اس مقت کنول نے بھید ہی جوئی دانے کے بھی کا میں مقت کنول نے بھید ہی جوئی والی کی آواز سنی وہ دوڑی ہوئی درواز سے کے باس آئی اور چوٹی والی کو بلاکرا فرر لے گئی اور چھٹ سے جوڑی بہنے کے اس مقت بڑھا دیا ، بڑھیا نے دیکھا کندن کا با عد سونے کی طرح بلاچری

کے بے تب تووہ ہا تقوں کو دیکھ کرمنکاری اور کھنے لگی کرتھارے میاں تم کو بالکل نہیں جائے۔ کنول نے کہا: " واہ واہ وہ توہم سے بہت بریم کرتے ہیں"

برصیانے کہا میں نہیں انتی- اجھایہ بتا وکر تھا رہے میاں تھارا جھوٹا کھانے میں اور جبوٹا یا فی پیٹیس ؟ برصیانے کہا میں نہیں انتی- اجھایہ بتا وکر تھا رہے میاں تھارا جھوٹا کھانا گھاتے میں اور جبوٹا یا فی پیٹیس ؟

کنول نے کہا دونہیں، ان کی تقالی اورکٹورا الگ رمِتاہے اورمیرا الگ رمِتاہے '' بریت میں میں میں میں است

برهيا بولى: " واه بجي كهال بريم كرت بين ، تب جاؤل أتم سے بريم كرت بين كدائج تم أن كا جھوٹا كھا و اور و ه تمهارا جھوٹا كھائيں - كول نے كہا " يہى كوئى بلتى بات ہے ؟ آج بى اپنے مياں سے كهوں كى "

ع فاريرك يون عب به سويل من المان ال

الكال كها وُ اوروه تمها را أكال كها ميس "

كنول نه كها: " اجها - آج بيمي موكا"

بڑھیا جا گئی اور اسدن جب راجگمار آیا اور کھا نابینا ہوجکا تب دونوں بان کھا کر باتیں کرنے سلکے دیسے ہی کنول نے کہا " تب جانوں کہ تم مجھ کوچا ہتے ہو کہ تم میراز کال کھا دُاورس بھارا اُگال کھا دُل ک

ب توراجكمارينكربراجكرمين يراكيد ات كيام - كوئى فكوئى كنول كوسكها أيرها ما خرورم - اس فكنول سه بوجها كرسي يح بتا وكربه بانتين كون بتا ماسي -

برب رب ب مرد با بن مرد با برای میرامیال مجھ الناجا بتناہے اس نے کہا: " یہاں دات کو مجھے کون کھانے بڑھا ۔ کنول نے اپنے حل میں کہا کومیرامیال مجھ الناجا بتناہے اس نے کہا: " یہاں دات کو مجھے کون کھانے بڑھا! سیارگار یہناں دات کومرون چو ہے بتی آتے ہیں -ان کے سکھانے سے کوئی سکھ لے توسیکھ سے داخکھا رفی ہوتے ہوا! لیکن کسی طرح وہ ندائی ۔ آخررا جكمار نے بنا أكال البے إنقيس ليا اوركنول سے كہا كہ لاؤ ابنا أكال دوجب كنول نے بينا أكال دياتوكت وه بھى ابنے يا تقميں ليا اور بھرا بنا أكال آب كھاليا اور اس كا أكال اُس كوديد يا كيا - كنول مجھى كه اس نے ہمارى بات بان لى اور نبیش ہوگئى -

دوسرے دن جب بڑھیا آئی اور اُس نے دیکھا کو کنول جبتی جاگتی مبھی ہدئی ہے تو بہت گھرائی کہ یہ کی بات ہے کنول اس کو دیکھتے ہی ہنس بڑی اور کہنے گئی کرمیں کہتی ندیقی کومیرے میاں مجھ کو جا ہے تی ہیں بحل ہم فے ان کا اُگل کھا یا او اُنھوں نے میرا اُگل کھا یا۔

بڑھیائے کہا '' واہ یہ توجھوٹی سی بات تھی تب جاتوں کہتھارے میاں تم کو جاہتے ہیں کہ وہ تم کواپنی ذات بتادیں ا بڑھ یا علی گئی۔ رات کوجب کھانا وانا کھاکر را جکمار اور کنول بیٹھ کر باتیں کرنے لگے توکنول نے پوجھا کہ تھا رہی ت کیا سے یہ

یه سنته بی راجکماراً حیصل براا در بگر کر کہنے لگا دکھیوایسی بایتس نہ کردینمیں قریم تم مجھیط جامئیں گے۔ کنول نے کہا: "میں یہ کچھ نہیں سنتی تم میچھ اپنی ذات بتاؤی راجکمار سنے اس کی منتی کی گر گراایا۔ مگر کنول نے ایک نسنی۔ ندما ننا تھا ندمانی اور دہی رسا لگاتی رہی کہ مجھے اپنی ذات بتاؤ، میچھے اپنی ڈات بتاؤ۔

ایک دن سے دوسرا دن مواد کنول اٹوار کھٹوار میکر معبو کی پیاسی ایک کونے میں بڑی رہی راجکمارنے اس کے سمجھانے میں کوئی کسرائٹسانہ رکھی بار بار کہا کہ یہ بات تم کوکسی مثمن نے سمجھائی ہے اور وہ عیا ہتا ہے کہم تم بھڑھائیں گرکنول کی ایک ہی رہے تھی کر شمجھے اپنی ذات بتا دو ، مجھے اپنی ذات بتا دو۔

واجکمار نے اس کے لئے دنگ برنگی کپڑے اور طرح طرح سکے زیور خریدے - موتیوں کے بارس کے موتی الل کے انڈے کے برابر تھے اور یا توت کے بندے جوطوطے کی زبان کی طرح الل تھے الکر کندن کے ساشنے رکھرئے ۔ گمر وہ نہ ماننا تھی نہ مانی اور برابر رہی سٹ لگائے رہی کہ مجھے اپنی ڈاٹ بتا دو۔ اپنی ذات بتا دو۔

آخردا جگمار نے کہائیں اپنی ذات اس وقت بتاؤں گاجب میں کر کم یا ٹی میں کھڑا ہوں۔ کمول نے کہاچا سے شک میں کھڑا ہوں۔ کمول نے کہاچا سے شک میں کھڑے ہوں بلایہ جانے زنرہ نہیں رہ سکتی یہ دوسرے دن ڈولامنگوا یا کیا۔ اس میں کنول بھی اور کھوڈ سے برسا تھ ہوئے راجکمار نبی اور دونوں کھا ہے بہونے۔ یہاں داجکما دیے کہا دیکھ کنول اب بھی مان جا بنہیں تو بچھپائے گی کندن ہوئی میں کھڑ نہیں منتی و راجکمار نے یہ سن کو فقتہ سے کہڑے و اس میں کو اب بھی مان جا بھر کھا اب بھی مان جا بنہیں تومیرے تیرے بیج میں سات سمندر ہوں گے۔ یہ و مال جاسکے گی اور دیم ہمیں آسکول کا کھول ہوئی میں یہ کچھ نہیں تومیرے تیرے بیا دو دراجکمار

بی یہ سنتے ہی تللاگیا۔ اُس نے بانی میں ڈبی لگائی اور عیر کالاج کتا ہوا چبرا اور شعلے کی طرح لپ لپ کرتی زبان دریاسے

د په د کهميري ذات ـ په د کهميري ذات يه

عديمين اندركراما جهال داجكمار فعوطه لكايا تفاويال جيوث حجبوث كيرب بإنى يربنه اور دهير وحقير

كركمت كئے ماجكمار غائب موكر بھرا برز آيا-

جب راجكمار والبس فرايارت كنول كومعلوم مواكداس في كنتي طري لطي كيد جيس سا دن مها دول ميس كالي كشامين جواری لگا دیتی ہیں دیسے ہی کنول کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جواری لگ گئی جب روتے روتے اُسے کئی دن مبت کئے تواس کے جی میں آیا کہ ایسی زندگی سے موت بہترہے۔ وہ اُٹھ کر دریا کی طرف دوڑی اور کو دیڑی۔ دوجیار ڈبکیال کھا کم ہے موش موکئی ایک مجھلی پرسب لیلا دیکھ رہی تھی اُسے کمنول کی بیتیا پرترس آگیا۔ اُس نے کمندن کو اپنی بیٹیو پرلا کرسات مند

بارناگ دیس بہونجا دیا۔ کنول کی حب آنکھ گھلی تود کیمتی کیا ہے کہیں ایک بہت بڑے جنگل میں بڑی ہوں جنگل کے بیٹروں مجھلی میمول کنول کی حب آنکھ گھلی تود کیمتی کیا ہے کہیں ایک بہت بڑے جنگل میں بڑی ہوں ۔ کنول آٹھ کہ ایک طرف جلی۔ تمام بين مُريتي ايك بعي نهيس اور داليان سانب كي طرح بل كهاتي آيس مين ليطي يوني تقيين - كنول أتفكر ايك طرف بلي -جالے جلتے ایک آبا وی کے باہر ایک کنوئیس کے باس بہونجی جہاں عار بایخ سندر سندر الرکیاں بانی بھر رہی تقیس کنول جائے علتے تفک کرچرد ہو گئی تھی اور اس کا کلا بیاس سے سو کو کر کا نٹا ہو گیا تھا۔ اُس فیات کے پاس جاکرایک اولی سے کہا " بہن مجھے ! نی بلادے" اُس نے کہا مدست تجھ اپنی ٹیس ہوآج میرا راجکمار نہار اے جو برسول کے بعد گھر آیا ہے بنات جى فى كما ب كجب ك وه ايك سوايك كورول سد فد نهائ كالم لوكون سد مل عبل نهيس سكتاب - بيمسب عامقين كمعلدى سے وہ نہائے توہم اس سے طیر علیں ا

كنول ككان كوف بوع أس في وجها بهارا را مكرارات دنون تك كهال را - أس فيواب ويا :-"أسع إيك عالاك عورت في اليف عال مين بهان ركها تقاءاب ايك برهما أسع حيم الكولائي مع " كنول في منتى كى كمع بانى بلادو بياس سدم ي جارتى مول - اخرايك بانى والى كوترس آيا اوراس في كها

مرا دهراً -- ميں بانی ملادول "

كنول نه بن بني من ابني الكهوي كور من وال دى إنى جركوب الأكيال ايك ايك لكرى مريواود ايك ایک کر رر کھ کے محل کی طون جلیس محل میں راجینسی ایک سونے کی جوکی پر مبٹیدا تھا۔ یانی مجرفے والیول نے اپنے اپنے كمور الكرركورية اورايك ايك كرك اجكمار كس مرود القليس-ايك كعوب سالكوهي كل كراجكماركي ومي تُرى رَاحِكُما رسنهُ اُسِيد : يُحِينَة بِي حِيباليا اور كها : - التأخركم بخت البوقي ال

نہا دھوکر بنسی ٹیلنے کے بہانے محل کے ہم زنکا اور ادھر اُدھ کنول کو دیکھنے لگا۔ دیکھا تو وہ ایک درست سے لگی کوری رورہی ہے اس کے کیڑے میں بیل اُر کی ہیں اور باؤل میں جھائے بڑے ہیں، اس بُری حالت میں دیکھیکرا جگا کی آنکھول میں آنسو بھرآئے انھول نے باس جاکرانٹی تنبیلیوں سے کنول کے آنسو بھر جھے۔ آنسو بو جھنے میں کنول کی تھی کا کا جل تبیلیوں میں بھر گیا اور اُسے اس کی خبرنہ ہوئی۔

را جگمارت کہا دیکھ کنول، آج میں اپنی ال سے جون گاکگھر میں جھاڑ و دینے کوایک عودت کور کھ لووہ بوجھے گی کون عورت ہے تو میں کہوں گاکہ میں باہرسے آگئی اور بیاں ماری اور بھا کہ ہے تب وہ تم کور کالیس گی۔
یرشن کرکنول کو تفوری میں ڈھارس ہونی اور وہ راجگمار کے سائقہ سائقہ میں کہ بھا گہ ہے۔ آئی اندرجا کر راجگمار نے جھے کہ کوشتی و کیورکر کنول کونوکر رکھ لیا ایمکن راجگمار کی بہنوں سنے راجگمار کی بہنوں سنے راجگمار کی بہنوں میں کاجل بھرا و کھولیا اور کھٹاک گئیں۔ جب دو سراون میوا تو بہنوں نے ایک ڈلیا میں وھان نکالے اور راکھ لیک گن کرکنول کو دیے اور کہا اس کو کوٹ لاگر خبردار ایک جانول نہ ڈوٹے۔

کنول بچاری ڈلیا نئے امرائی اور ایک پیڑے کی ٹیے بیٹی کررونے لگی اوھرے آنکلے راجیسی۔ اُنھوں نے اسسے روت ویکھ کی کی اوھرے آنکلے راجیسی ۔ اُنھوں نے اسسے روت ویکھ کی جڑیوں کو بلایا اور اُن کوھکم دیا کی سب دھان کھٹک کر چانول با مرنکال دو چڑیوں نے بات کی بات میں کام پورا کردیا اور کنول خوش خوش جانول کی ڈوکری لئے ہوئے اُندر آئی۔ ہوئے اندر آئی۔

راجكمار كى بېنىس يە دىكەكركىول سى كېنىلكىس :-"يىتىراكام نېس - يىم جائىتى يىس كەيەكس كاكام سە ؛

دوسرے دن راچکمارکی بہنوں نے کنول سے کہا دیکھ ہمارے بھیا کا بیاہ ہور اسے ان کے رہنے کے لئے وہ سامنے والا کرا جھاڑ بہاد کرضا ف کردے ۔

ر کو آب مجاراً وسلے کرے کی طون گئی، وہاں دکھیتی کیاہیے کو جھیت میں بڑے بڑے سانپ لٹک رہے ہیں اور جینیا دیں مار مار کرآبس میں اور ہے ہیں۔

ینچی بڑے بڑے بڑے اجگر بڑے ہوئے بیں اور کونوں میں بجھوا وکھنگیجورے رینگ رہے ہیں یہ دیکھ کرکنول ڈرکریما آئی اور ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی اوھرسے آنکھ راجیٹی اعفوں نے جائے روتے دیکھا توباس آکر ہوجھا کیا بات ہے اُس نے سب قصتہ کہرسٹایا۔ اُنفول نے اپنی انگوشی آنا دکر کنول کو دی اور کہا ہے جاکر کمرے میں ڈوال دو کنول نے دیسا ہی کیا انگوشی دیکھتے ہی سب اجگرسا نب بجھوا ورکھنگھجورے بوں میں کھس گئے۔ کنول نے سب جھاڑ بہار کرصاف کمیا اور راجگمار کی بیٹوں سے آکر کہا کہ کمرہ صاف جولیا ہے۔ راجكمار كى بېنوں نے جاكر كمره وكيها اسے سات ديكه كرجيزت بين آگئيس بيركنول سے كين كيس :

" يتراكام نبيس مع م عاشق بين كديس كاكام مي" بوت بوت راجكمار كى برات كادن آكيا- بيا دمين إنقى كلوز سشرادر ريجيسب ساته ساته تص فوب إج كاج تھ اورطرے طرح كى آتشاز يا تقيس راجكمار كى بېنوں نے كنول كوبلاكم يوجيا كر تم راجكما ركوكتنا جا متى يوأس فے جواب ديا كوان كوايني جان سے زياده چائيتى يون بېنول نے كها بهارے يہاں دواج بے كرج دو لها كوبہت جا بها ہے اس كے اتھ كى دسول أفكليول ميں كياليديك كرتىل جيول ديتے ہيں كيمراس ميں آك لكاكر شعليوں كے ساتھ ساتھ دو لها ك كمورث ك آكة الاركفيين-

بھولی کنول اس برراضی ہوگئی اس کے ہاتھ کی دسوں انگلیوں برکیٹرالیٹیا گیا۔ بھران برگھی جھٹر کا گیا اور ان میں الله الكادى كئى درأسه راجكمار كالهواك كآر اكرد الكاجب برات على توبيعي على- اتفاق سه اس كى أنكليون

اس كى سائرى مين آگ لك كئى - است و كيدكرسى ف كها:

ومشعلين - وكيوتركيرسعبن

لنول افتي دكوس ايس كھونى موتى تقى كراس نے سنا بھى نبيس بيركسى نے كہا:

"متعلین دی ترب کیار علی رسی این"

اب كنول يوكمي اوريو كك كربولي و

"كيرب كياييان تن من سب عبل راب " اس كي وازسن كرراعكماري نك يرا اوركه وم كواس كي طوف وكيها تودكية اليام ع كاكنول كى دسول انظريال شعل بني ودئي بين اوراس سائد بدان مين عبي آل لك حكى سيد -

را عکما رنے جب کنول کواس بری حالت میں دکھیا آواس سے ندر اکیا اس نے ایک بھنکار ا رسی حب سے برات ك سارى جراغ مشعليس اوربتيال بجركس اورا ندسر إكهب موكمياكس في كنول كى بانهد كمير كموابين كهور برجماليا اور گھوڑے کو بھاگا یا ہوا اپنے دلس سے نکل گیا۔ دلس کے باہر سے کی اس میں ناگ بننے كى طاقت بنيس رہى اور دەمعمولى آدى بنكركنول كے ساتھ آدميول ميں رسينے لگا -

حيات الترانصاري

(شادوب)

اس کتاب کی اہمیت نام سے ظاہرہے۔ اسے ملک کے نامور منتی جا معقبول احدصارب ينوها ركيا كيسي كعن اليف كياب - صلقيت عدر رعايتي ١١ معصول علاوه -

## احبارة بى كے عہد علومت میں

برطک کی حیات می و توی میں اخبارات ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں، ہمارا وطن بھی اس کلیہ سے ستنی نہیں ہم الرج مبندو سافی اخبارات یہاں کی وائے عامہ کے اتنے برزور ترجمان نہیں ہیں جہنا مغرب کے بورپ میں اخبارات افیسویں صدی کے آغاز ہی ہیں بہت زور کیڑھائے شھا ور ان کی بڑی و قعت تھی اِسی بنا پر بنبولین کہا گڑا تھی کہ میں میں صدی کے آغاز ہی ہیں بہت زور کیڑھائے شھا ور ان کی بڑی و قعت تھی اِسی بنا پر بنبولین کہا گڑا تھی کہ میں اسی خواناک ہیں ہے مندوست میں ایسے خوفناک حرب کی ابتدا اور میں قونا کی تاریخ کامطالعہ دلیہی سے خالی نہ موگالیکن قبل اس کے کہندوست مانی اخبارات برقلم اسلامی ایا جائے ہے امناسب و بوگا اگر مختراً برجی بتا دیا جاسئ کہ دنیا میں اخبارات کی طرح وجود میں آئے۔

جہاں تک معلوم ہوسکا ہے اطالیہ اخبارات کا مولدہ ہے" ایک اور میں برنا (مد مرسان کر میکا ہے) جہاں ہوں اور مرس کا حوالہ مندیا اور میں ایک اینی تصانیف میں دیا ہے دنیا کا جہاں اخبار کہا جا سکتا ہے۔ یہ اطلاعات نہایت معتبر اور مستعدم ہوتی تھیں کیونکہ یہ حکومت روا کی طوث سے سٹ ایع کی جاتی تھیں لیکن جولی جا ہے وفات کے بعد یہ اخبار بتد ہوگیا چا مرس (مدمدہ کے مکم کی کی تھیں کے مطابق مرا نہدید کا بہر اللہ اخبار کا مقصدا بل وہنس کو وقت کے اہم سیاسی مرا نہدید کا بہر اللہ اخبار کا مقصدا بل وہنس کو وقت کے اہم سیاسی مسایل سے باخبرد کھنا تھا۔ اور ہم اور میں مرت ایک بارشا مع ہوتا تھا سب سے بہلا الگری ہی افہار موی و کھی نیوز مد مسایل سے باخبرد کھنا تھا۔ اور ہم اور میں مرت ایک بارشا مع ہوتا تھا سب سے بہلا الگری کی افہار موی و کھی نیوز مد مسایل سے باخبرد کھنا تھا۔ اور ہم اور میں مرت ایک بارشا مع ہوتا تھا سب سے بہلا الگری می افہار موں و کھی نیوز مد

ان ابتدائی اخبارات کے متعلق ایک مربرانی راسانگااظہا ران الفاظین کرتاہے سے انحبارات فتشراہد اور سے انخبارات فتشراہد اور سے انخبارات متشراہد اور سے انخبارات متشراہد اور سے انخبارات متشراہد اور سے انگالیک کمیندا ہوت سے حق ان کی اشار مشکوک تصول کا ذکر ہوتا تقایا لوگوں کی بیجا مدح و سایش کی جاتی تھی یا مخالفین برخش ورکیک جلے ہوئے تھے اُن کی اشاریت و بیشدہ طریقہ سے بدتی تھی ان کا مطالعہ زیرلیب ہوتا تھا اور یا تھوں یا تھ دفعید طور پر ایک سے دوسرے تک بہوئچا تھا ؟
مطالعہ زیرلیب ہوتا تھا اور یا تھوں یا تھ دفعید طور پر ایک سے دوسرے تک بہوئچا تھا ؟
مشالعہ زیرلیب ہوتا تھا اور یا تھوں یا تھو دفعید طور پر ایک سے دوسرے تک بہوئچا تھا ؟

بندوستان می صورت حال بالكل مختله و تقی بیان د ان كی صورت آفازی اس درج تكسته تقی اور نه ان دانی زندگی برقرار رنگفت كه الا كوئی خفید را وعل اختیار كرنی برمی - یورپ میں اخبار کے اجرائے تقریبا ڈیڑھ سوبرس بعد ہندوستان میں اس کا وجو دموا اور اس عرصہ میں اوگوں کے زاویے نگاہ میں ہین تبدیلی اور تغیر ہوچکا تھا۔

ا تھارھویں صدی کے اوا خرمیں الیسطانڈ ایکمپنی ایکستھ کم سیاسی قوت بن چکی تھی اُتظامی اُمور اورجد بر تجارتی مہات کے لئے انگریزول کی ایک کثیر تعداد مندوستان آنے لگی۔

تینوں احاطوں کے صدر مقام کلکتہ بمبئی اور مدراس میں انگریزوں کی آبادی روز بروز بروز برائی لائی الائی امر تھاکہ یہ نیا عند بہت دور رس فتائج اور اہم تبدیلیوں کا حامل موتا - سرزمین مند میں نئے خیالات اور اداروں کی تخریزی ہونے لگی اخباری برلیں اٹھیں اداروں میں ایک تھا اس کی ابتذا انفرادی مساعی اور ہمت کی دیمیت ہے بکینی نے اس سلسلمیں کوئی پٹیقد می نہیں کی -

مرا الماع میں ایک شخص می مرا بولٹس ( عکاری کر ایم موس کے ایک اخباری مطبع قالم کرنی کوسٹسٹ کی لیکن قبل اس کے کواس کے مضوب علی جا مربین سکیس نورٹ وہم کی کوشل نے اس کو مندوستان جھوٹسنے کا حکم دیدیا کی عرصہ بعدایک دوست شخص می جے۔ اس کے ( بروی کا معابل کر اس کے ایک برلیس قالم کہیا جس کو برندائک ( جھیائی) برایک رسالہ کلکت کے جیل میں ملکیا تھا وہ قرضہ کے مرم او النگی کے جرم میں ماخو فقا است حس اور بنگی کے جرم میں ماخو فقا است وہوتا تھا ، بالآخراس کے مقدمہ کی بیروی کو نیوائش وہوتا تھا ، بالآخراس کے ہمنام دوست نے جو اور ترک والیم کی ایک مصنف بھی تھا اس کے مقدمہ کی بیروی کا بیطرہ و کا مطابع جسوقت وہ بحث کور باتھا ، سیم مجنونا نہ افرائیس اُٹھ کھڑا اور اور جیلا چلا کر کہنے لگا کہ اس وکیل کو کچھ بھیں آنا اور میں اپنے مقدمہ کی بیروی تو وہ موٹ کور باتھا ، سیم مجنونا نہ افرائیس اُٹھ کھڑا اور ایس کے مقدمہ کی بیروی کا بیس اُٹھ کھڑا اور ایس کے مقدمہ کی بیروی کا بیس میں اپنے مقدمہ کی بیروی اور ایس منا مربد میں اپنے مقدمہ کی بیروی اور اس سندھا وہر اس نے مقدمہ کی بیروی بیا اور اپنے دوست کو بیری کمرا دیا ۔

اپنی رائی کے بعد سکے فے کلکتہ میں ایک پرنس قائم کیا اور سنٹ کئے میں سید سے بہلا ہندوستانی اخمہار بنگال آرف کے ا بنگال آرف کے نام سے فکا لااس اخمیار کے اب حرف دونسنے موج دہیں ایک وکٹور میموریل کلکتہ میں ہے اور دوسرا برٹش میوزیم کے کتبا نمیں۔ یہ اخمار ابتدا ہی سے مہت مقبول تھا اخبار ہندوستان میں بالکل ایک نئی چیز تھی اور اس کے لوگ اس کا دلیبی سے مطالعہ کرتے تھے ، طنزیہ قصے اور کلکتہ کے مختلف اشخاص کوج عرفیتیں دیجا تی مقیس بڑھین والوں کی ذلیبی کو دوبالا کردیتی تھیں ۔

ایک شخص سمی مسر فی ریا ( مقد عالی ) پرچو کلکته بی کے تقے ان کی خود نائی اور بیجا طمطرات کی دج سے سخت جلے موتے تھے اس زمان میں جب بندوستان میں معدودے چند اگر بزتھ گورنسٹ باؤس کی معنل قص وسرود میں سرخص شرکی موتا تھا مسطرٹی ریٹا ایسے مواقع پرکھی دچرکتے اگر چرون کا مہینہ اور دم کھٹنے والی رات ہی کیول نہ ہوتی۔ پیشخص موزول قدو قامت کا تھالیکن بقسمتی سے ناک بہت بڑی تھی اخبار نے لکھا" نمکول " (معموم معنور موجود کا کی سرخ محل کے سوط میں ایٹا سالاندرتص دکھلایا اس روز سے مسطر فی ریٹا نمکول ا (معموم موجود موجود کام سے بکارے جانے لگے۔

اس اخبار مین فیش سطے اور لوگوں نے متعلق بلا تعربی افترا پر دا زیاں ہونے لگیں اس کے اوسیٹے واری ہٹنگز برجی جواسوقت کو رمز جنرل تھا حلہ کرنے کی جرات کی حکومت نے محسوس کیا کہ اس بڑھتی ہوئی و باکا تدارک کرنا چاہئے اور سرکاری ڈاکٹا نہ سے اس اخبار کی اشاعت بند کر دی پھر بھی اخبار کی اشاعت پراس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ کیونکہ عوالی کلکتہ میں بھی چپراسیوں کے ذریعہ اخبار بہو بچانے کا انتظام کرلیا گیا آخر کا دیکے ایک مقدمہ کے سلسلہ میں گرفتار ہوگیا اور اُسے ہند و ستان جھوڑ سنے کا حکم ہوا اس طرح وارن ہٹنیگنر کے عہدِ حکومت میں اس اخبار کا کلا گھونمٹ دیا ہوگیا اور اس شرمناک طریقہ پر اس کا خاتمہ ہوگیا۔ گو اس مبا برانہ طریقہ پر یہ اخبار بند کیا گیا تھا لیکن ابھی کہ احتساب گیا اور اس شرمناک طریقہ پر اس کی کمزور ابتدا اور سست نشوو نا ابھی ان پابندیوں اور سختیوں کی متقاضی منہ ہوئی تھی پر یس کی کمزور ابتدا اور سست نشوو نا ابھی ان پابندیوں اور سختیوں کی متقاضی منہ ہوئی۔

بنگال گزید کے امتناع نے مزید جرات آزائیوں کا سلسلہ بنہیں کیا المك اعسانی میں المك اعتصادی ہوت ہے۔

اگریزی اخبار جاری ہوئے اِن اخبارات میں جوا حاط بنگال میں اسوقت جاری سقے كلكة جرئل بنگال پرکارو جان بل کلکہ کوریر ۔ انگلت میں ۔ ریفار مراور فرنڈ آف انڈیا جس کی اوارت سیرام بور کے عیسائی مبلغین کرتے تھے قابل ذکر کم ایس ۔ اِن اخباروں کے الک و مریز غیر سرکاری اشخاص سقے محکومت بنگال کا بنا ترجمان گورند کا الک تھا دو مرا اطول بمبئی و موارس کے اخبار و ل میں بمبئی طائمس ممبئی کوریر اور مدراس گزید قابل ذکر ہیں اِن بڑائے اخبارات کی اطول بمبئی و موارس کے اخبار اور مطالعہ کے لئے دلچہ بب مواد فراہم کرتے ہیں موت تھوڑے سے اشخاص استخاص الکریزی اخبار کا چندہ چونسٹے رو بیرسالانہ اور آٹھ رو بید باہا نہو تا تھا۔

کی انگریزی اخبار کا چندہ ویسلتے تھے ۔ جان بل جیسے روزنامہ کا چندہ چونسٹے رو بیرسالانہ اور آٹھ رو بید باہا نہو تا تھا۔ چارسی کے خبریں درج ہوتی تھیں کبھی کی انتظامی پالیسی برجی رائے ان کوری کی ارتفاعی پالیسی برجی رائے وی موقی تھی اور کا ہے کا ہے انگریزی رسالوں اور مجلول کے اقتباسات بھی شکلے رمیتے تھے ۔ یہرونی انگریزی پرجیان لوگوں کے ہاس متقل طور برائے رہتے تھے ۔ یہرونی انگریزی پرجیان لوگوں کے ہاس متقل طور برائے رسے تھے ۔ یہرونی انگریزی پرجیان لوگوں کے ہاس متقل طور برائے رہتے تھے ۔ یہرونی انگریزی پرجیان لوگوں کے ہاس متقل طور برائے رسے تھے ۔ یہرونی انگریزی پرجیان لوگوں کے ہاس متقل طور برائے رہتے تھے ۔ یہرونی انگریزی پرجیان لوگوں کے ہاس متقل طور برائے رہتے تھے ۔ یہرونی انگریزی پرجیان کوری کے ہاس متقل طور پر اسے تھے ۔ یہرونی انگریزی پرجیان کوری کے ہاں متقل طور پر اسے در کھتے تھے ۔ یہرونی انگریزی پرجیان کوری کے ہاں متقل طور پر اس کے در بیدنے کی استفاد موری کوری کے بیاں کوری کے بیرونی انگریزی پر بیاں کوری کے بیرونی کا کھوری کے بیرونی کا کھوری کے بیرونی کی کے بیرونی کا کھوری کے بیرونی کوری کے بیرونی کی کھوری کے بیرونی کی کوری کے بیرونی کی کوری کے بیرونی کی کھوری کے بیرونی کی کھوری کے بیرونی کوری کے بیرونی کی کھوری کے بیرونی کے بیرونی کے بیرونی کی کھوری کے بیرونی کے بیرونی کے بیرونی کے بیرونی کے بیرو

انیسویں صدی کے اوایل میں اخبارات ذاتیات اور گالی گاج میں بہت زیادہ حصہ لینے لگے ایک ویر دوسرے اڈیٹر پر حطے کرتا تھا، اس وقت کے سب سے زیادہ مقبول اخبار کلکہ جرنل نے معاصرا خبارات کے

ان حلول ا درجوا بی حلول کے علاوہ اخبارات سے بربوت تھے ان استہاروں کا نرخ جارا سنے فی معط ہوتا تھا زیادہ تر نیلاموں اور تہوہ فانوں کے استہار ہوت تھے جہاں ہرقتم کے نواکہات مسلتے تھے ہیروئی سے آئی ہوئی نئی کتابوں کے بھی اشتہاد دسے جاستہ کھیات با ئرائی سیا کے اعترافات اور ایک مجرفت فلس کی ایس میں انگلش سوسائٹی میں بہت مقبول تھیں تھیٹر کی خبری اور گھوڑ دوڑ کے اشتہار بہت ایاں طور پر شایع کئے جاتے تھے سال بھرلاٹریوں کا سلسلہ جاری رہتا اور اوگوں کے جوش وخروش کا بعث ہوتا تھا۔ اس کے اعلانات اخبارات کی فصوصیت تھے ان کے علاوہ ذیا دہ تراشتہارات تھا لی رقص اوراد دواجی رشتوں کے استہارات میں بہت عام تھا اور اکثر اس کا نیتج شا دی کی صورت میں برقت می طور پر زویے دیاجا تھا کہ لوگی کوکسی تھی مگر کی جیاری نہ ہو۔

اخباری پرس کی اریخ میں ایک بات فاص طور پریا در کھنے کے قابل ہے مندوستان کے انگریز صحافت نگار ایف انگریز صحافت نگار ایف انگریز سے انگریز سے انگلتان کا پرس جاعتی حملوں کا شکار ہوچکا تھا اسلیویں صدی کے اوابل کے اخباروں کے افتتا حید مقالے دیگ اور ڈری حجاکٹر وں سے پرنظر آتے ہیں۔ اڈبیٹروں کی باہمی جنگ اکثر اخباروں کے افتتا حیول سے آگے بڑھ کے عدالت کے اکھاڑوں کی بیوبخ جاتی تھی بیٹیتر اوقات سے کہ دوال سے کام ایاجا آسال کے میں دوندوں میگرین " اور د بلیک و ڈمیگرین ایک اڈبیٹروں کے درمیاں ایک درمیاں ایک

اس طرح المرزي سوسائلي سے مندوستان اوراس كے باشندوں نے ایک نیا وارہ حاصل كيا، ہندوستانیول نے بھی ایسے آلہسے فایرہ اکھانے میں کو اہی بنیس کی جوان کے خیالات اور شیکایات کی ترجمانی کرے اس وقت كلكته مين مندوستناينول كاايك برهتها مواكروه تفاجس كومغر في تعليم سي بهت ولحبيبي ببدا موكمئ تقى-صدی کے ابتدائی بیس سال کے اندر بعض سربر آور دہ مندوستانیوں اور انگریزوں کی کوسٹ شوں سے وداليها النكواندين كالح قائم بوجيكا تقالم منفك كنسماك عدم مسرديودمراور راج رام مومن راسة دونون جماعتوں کے سرگروہ تھے الیسٹ انڈ ایکینی بھی ہندوستانیوں کی تعلیمیں دلجیبی لینے لکی تھی اٹھارہ سوئیرہ عیسوی کے چار طرايك فى أس وفعد كوس مين مندوستانيول كى تعليم كے لئے ايك لاكھ روبية سالان كى منظورى تھى عرصه سعمعرض التوامين وال ركماليا عقاء اس حقيقت كرميش نظركم مشارون في مندوستاينون كي تعليم ك ال اسكول اور ورسكابين قايم كرنا شروع كردى تفيس اورخودكميني ابن برطق موس عدود افتيارى بنار يوليم إفته مندوسا بنول كي فدمات ماصیل کرنے کی خوابہ شمند کھی، مکومت کی جانب سے ہندوستانیوں کی تعلیم کے متعلق کوئی مستقل طرزع لافتیار كرف ميركسي قسم كي تعويق برداستنت نه كي جاسكتي يقى المكريز إفسرول كي اكثريت اور ترتى ببند مندوستا ينول كاكروه الكريزى كوعدالتي زبان بنانے كے لئے ببت زور دير إلى تقله جيساكه بالأخر هسكالله ميں مواريه ايك بالكل فطرى إور قدرتى امرتناكجس وقت السي تبديليال رونا مورسي تفيس اورتعليم كے الئے اس قدر آسانيال بيم بيونيائى جاريكي ب ابل مندصحافت كى طوف مايل موجات سب سيد بهلا مندوستاني اخبار « درين » تفا- بيكن اس كى اداي سيام در كييسان مبلغين كے انقمين عنى -اور اس كے اس كوفالس مندوستانى يرجينبيں كميسكتے موم منى مشامل يوكواسكا آغاز مدا اور لارد مستنگزنے جو اسوقت کو برجبرل تفااس کی نشود نما اور ترتی میں بڑی مددی اس نے مندوستانی برس کی نشود نامیں بڑی تجیبی یی اوران لوگوں کے خیالی شاات سے متا تر : ہواجوایک آزاد مهندوستانی بریں کی موج و گا کربہت مخدوش سمجھ تقے الیکن ہندوستان صحافت کے بہلے رسنما داجہ دام موہن دائے تھے وہ ابنے

وقت کے مب سے بڑے ہندوستانی تنے اوران کو بجا طور پرمزندوستانی تومیت کا بانی کرسکتے ہیں، سلاماء میں کلکتہ جزئل كى ايك اشاعت ميں مفته دار شكالى بريد اسمبدكومودى ( عند معام عام وموسم) كاكيفيت نا تكلامس اس دى كا برج بقاجس كومقامي باشند، مقامي زبان مين نكالية تقريراس اخبار كومندوسًا بي (ورناكيولر) اخبارول كاميثيرو . . اور راج موصوت کدان کا بانی کهنا چاہئے۔اس اخبار کے دوش بروش اور بھی کئی نبگالی اخبار نمکانا شروع موسئے ان اخباروں میں اقتصادی ادبی اور سیاسی مضامین کی بھر ارموتی تھی۔ سمبدکومودی کی ایک اشاعت میں کلکتہ کے مجمطريوں كے نام ايك ايبل عبى شايع كى كئى تقى جس س ان سے درخواست كى كئى تقى كروه كلكتہ كے مبند و باشندگان كى جان كى حفاظت كے لئے عيساني عمال كى بے لاك كاڑيانى كے انسداد كے لئے سخت ترين توانين مرتب كريں جونہايت لابروائى سے اپنى كاڑياں بھكاتے ہيں اور بلاامتيا وعرفينس والكيرول پرمنز علاتے ہيں۔

راجد رام موہن رائے نے سر ۱۸ میں ایک فارسی مفتد دار مکالا اور اس کے تفویر سے ہی عرصہ بعد ایک برمینی ميگزين ماري كيا- داجرموصون غيرتعصب و وسيع النظر عماعت كير كرده عظه ادراك ترجانول (آدكن) كو درايد مندد سماج كي خامون مزكت جبني كرتے تھے اسوقت بنگال سيستي كاعام رواج تقاراج مدوح اور الكيمشرب اس كنهايت برجوش مخالف تصليكن متعصب اورتنك نظر كروه اكثريت مي تفا اور ترقى كيندول كي مخالفت مي المفول في ابنا ترجان" جندريكا" نكالا جواسوقت كے عام مندو مذہبی اداروں كاعلمبردار تفا- ان كى د كيها دليمي اور بھی بہت سے اخبار دیود میں آئے سے اللہ میں صرف کلکتہ سے سولہ اخبار نکل رہے سننے دوسرے ا حاطوں اور كے صوبُ متحدہ میں جواس وقت شيبي صوبه كهلا آتھا (لوور پراونس) بھی صحافتی جرات آزائيا نشروع

مِوْلَى تَقْيِلِ .

مندوستانی (ورناکیولر) اخبارات نهابت آزادی کے ساتھ برمئلہ براظها روائے کوتے تھے پہال تک کربطانیہ کی پورٹی الیسی ریمی کمت چینی کرنے سے باز دا آتے تھے اور کمینی کی مندوستانیوں کے ساتھ برسلو کی کا نہایت طنزیہ طرية براعاده كيا عا مقاد استجم كم مقالات سے الكريزوں كے احساسات كوچوط لكتى تقى اس كے الكى يديد لكامى ويد ك جارى ندره مكتى هى انگلتان كالورى برىس مندوستانى برىس كى آزا دى سلب كرف كے الاسب سے زياده بنگامہ بریا کے موسے تھا۔ اب ہم اریخ حافت داخبار نوسی کے سب سے زیادہ اہم دور کے مطالعہ کی طون متوجر موتة بين - يعنه احتساب ونظارت كاقيام -

العظم كقبل مندوستانى بيس انگلستان كے قانون الم نت كى علاد دكسى اور قانون كے اتحت درمقا اسطرح مندوستاني برس الكرزي برس كيمسطح تقا- گرزجزل اجازت نامه ضبط کرسکتا تھا اس سے نہیں کمپنی کے صدود اقتداریں پرسی بجلایا جاسے بلاس سے کون الگرز مین وستان میں سکونت کے لئے "اجازت نامه کی خرورت ہوتی انگریز وس انگریز وس کون کے اخراز وستان میں سکونت کے لئے "اجازت نامه کی خرورت ہوتی اور کسی قابل اعتراض حرکت کی پا داش میں بند وستان بررکتے جاسکتے تھے۔ کی کرٹ کے امتناع و منبطی میں اسی حرب سے کام لیا گیا بھا اور اس کے الڈیڑ کوجبولاً بند وستان جھوٹ نابٹرا سلائے کا ورس کے الڈیڑ کوجبولاً بند وستان جھوٹ نابٹرا سلائے کا ورس کے کافر وسلائے کے درمیانی و تف میں عمر و انتحاب برکت چینی کرنے کے جرم میں دوا ڈیٹرول کی شدید گوشمالی ہوئی اور ایک فوجی افسر اشتان کی عہدہ برفایز تھا انگلتان والیس کردیا گیا اس کا جرم سے تھاکہ اُس نے فوجی ملازمین کے عہدہ برفایز تھا ان گلتان مالی کے بھی کم میں میں میں میں ایک شخص سی مرح میں میں ایک خص سے میں ایک خص سے میں ایک خص سے میں اور اسک کردیا تھا اور اسکے کردیا تھا ہوں میں اس کی دول سے بہلک منتوب میں کام کام میں جوجائے گی ۔

منتوب کی منتوب کے متعلق بے لگام مکتہ جینی کسی طرح بردا شت میں جا سکتی تھی کمپنی کونوف تھاکہ اِن ملوں سے بہلک کی نکی ہوں میں اس کی دول سے بہلک کی نکا ہوں میں اس کی دول سے بہلک کی نکا ہوں میں اس کی دولت سے کہا کہ کی دولت کی گھوں کی کام ہوں میں اس کی دولت سے بہلک کی نکا ہوں میں اس کی دولت کی ہونا سکتی تھی کمپنی کونوف تھاکہ اِن مولوں سے بہلک کی نکا ہوں میں اس کی دولت سے بہلک

دستی اشتهارات ونوسوں کے مسود سے بھی نظر انی کے بغیر شایع ند ہوسکتے تھے۔ سابق قاعدے اور قانون برستورا بنی جگہ پر تھے بلااب ان پر بہلے سے زیادہ عمد رآ مربوئے لگا تھا مسمی مسرایٹیمس ( سسمہ صلے کھر) جواسوقت احتساب و نظارت کے عہد پر فایز تھا، ٹوری رائے کا نہایت بیباک طامی تھا اس کی سی تھے کے ساتھ یہ رائے تھی کہ برس کو بوری قوت کے ساتھ قابویں رکھنا جا ہے بریس کے احتساب ونظارت کی تاریخ میں اس کا بہت بڑا حصد ہے۔

ے ما عدہ ہوں رصابہ ہے بریں ہے اسے بات والمن کے لئے بھی نبگال کی خوشہ بنی کی جیسا کہ اس سے قبل وہ بہئی اور مدراس کے احاطول نے پرس کے قوانین کے لئے بھی نبگال کی خوشہ بنی کی جیسا کہ اس سے قبل وہ اور اُمور میں کیا کہ تقیمیں اور اُمور میں اور آمور آمور میں اور آمور اور

ارکوش من بست الله المراح المسال المراح المراح المراح المراح المراح المراح الله الله الله الله الله الله المراح ال

نمبر ا - بوٹ آن دائرکرس کی کارروائی گورنرجزل کے احکام کونسل کے ممبرادر بچے گئتا خانہ وبے پاکا فہ کمتہ جینی سے
بالا تر تھے ۔ منبر ونفیدی آمیز واقعات اور ذائیات بالکل ممنوع تقی فیرا بہندوشانیوں کے مساسات کا پاس و لحاظ لاذی تا
منبر ا - بیرونی رسالوں کے ایسے اقتباسات کا شیوع ممنوع قرار دیا گیا جن سے تفراورخون و براس بیدا مو -ان توانین کے نفا ذسے بیلے علالت عالیہ رمیر کی کورٹ بیں اکمی رحبری لازمی تقی -

کورٹ آف ڈائرکٹوس کولارڈ اسٹنگر کا یہ افلام بیند ند آیا اور وہ لارڈ موصوت کے احکامات کونسوخ کولکا ڈرم نظارت واحتساب قایم کوا ناجا ہے تھے۔ جنانچہ ایک سرکاری مراسلہ کامسودہ بھی طیار کیا گیا اور یہ را بریل سلاما یک مراسلہ بررڈ آف کنٹر ول کواسوا سطے ارسال کیا گیا کہ وہ اُس میں مخر بریکودہ معروضات کے مطابق گور نرجزل کے نام احکامات صادر کردے لیکن بورڈ فرکور نے اس کی تعمیل نہیں کی جس سال نظارت واحتساب منسوخ کیا گیا کلکہ

سے ایک اخبار کلکت جرنل امی نکالاگیا اس کا مربرایک شخص سمی مسطرے اس کنگعم تھا۔ جس کا اوپر ذکر آ جیا ہے احتساب ونظارت کی تاریخ میں جوصد اخبار فرکور اور اس کے مریر نے لیا قابل یا دگارہ افتساب ونظارت کی نسوخی برنام احاطون میں اظہار مسرت کیا گیا اگر جد مراس میں اسوقت بھی اس کا نفا ڈیفا کلکتہ جربل کے افتتائی مقالوں میں كورز جزل كى خدمت ميں برئيتبرك ميش كمياكيا اور حكومت مدراس كے رويد كى سخت فرمت كى كئى يدانبارا بتداہى سے بہت مقبول موگیا اوراس نے نہایت جرأت اموزردیہ اختیار کیا - اخبار کا کا فی حصد انفرادی ، شکایات کے رفع كرف كے لئے وقت تفاحكومت كے مختلف احكا ات يركت بيني كرنے كے لئے تعدا دميں مراسلے كيلے لئے الك شخص مسمى كرنل إنسن ( Robinson ) في في اينا اخبارى تام" سيموكل موبرما فيس" ( معسمى ي على يرم من وكان الله الله الكيزم اسلات كاليك سلسله ننا يع كياجس كى يا داش مين اس كوايني فوجي المازية سے استعفاد کیرانگلتان وابس جا ایرا اخبارے السطر کواس قسم کے مراسلات چھابنے کی معذرت کرنی بڑی -مسطرے - اس كنگوم نے اپنے سردوسري صيبت يولى كومطرالييك كى مدواس كى كورسزى كى خبركوچ واسے سياه عامين رکے ساتھ شایع کیا گویا یہ امر عمومی اتم کا باعث تھا مرداس گورننٹ نے اس برشدید مکت صبنی کی اور مگومت بنگال نے هم كومعانى النكفي برمجبوركيا كلكة جركل حكومت كى بهدردى سيد محروم جوكيا مسرايدس جوجيف سكرسيري كي حيثيبت سے نظارت اور احتساب کے فرایف بھی انجام دیتے تھے ہوا بسنیر مربر کے مرتب پربہد نے گئے تھے اس اخبار کے جائی دشمن تھے۔ سلال کے میں لارڈ مسٹنگرا بنے عہدے سے سبکدوش ہوگئے اور ان کے نتخب جائٹین لارڈ اِم پرسط کے بہر پنے تك كورز تيزي ك تام فرايف بويدكونسل كميني ميروو ف كمسرايد مس كسيرد بوسة مسرايد مي اينا اينعبود كي باك يا تدمين ليقيهي المشخص مي ريورن و اكثر برائس كاجس كا ذكرا يشائك مردكي ا دارت اور ممنكهم كي سلسلوس أيكام محينيت النيشنري فراجم كرف والى كمينى كے كلرك كا أتخاب كيااس تقريح اعلان تو زمنت كرف كى ايك غير عمولي اشاعت میں مواری غیر عمولی اقدام مفااور کلکتہ جرال کے ادبیرانے اپنی اشاعت مورف مرفروری سلاملی میں اس برہایت طنزية رائے ذنی کی اس مقالے قلم مقام گورنرجبزل کوبہتے شتعل کردیا اور ۱۱ فروری سلاماع کومسطر کہنگا مرکا جارتا صبط كرابياكيا اوران كوانكلستان وابس كردياكيا - يعيرمتو تع مصيبت على اخبار ذكورك كافي خرموار تع اورسط کا کام بھی بہت فروغ پر بھااس کواینا کاروبارا بنے ایک انتخت کے میرد کرکے ہمیشہ کے لئے ہندوستان کوخیر با دکہنا پڑا کی عصرتك اخبارجارى راليكن دوسرك ويرمرو ويعبى عصد حيات تنك بوكيا وراس كے جلے جانے كے بعد برج بند مؤلف مطر كمينكهم كى مالى حالت بالكل خراب موكئى اس فيري كونسل مي ابيني معامل كمتعلق ايك غيرجا نبدارا يذتحق تعات كى درخواست وى مينى مقرر بونى اوراس كى سفار شول كى موجب مسركن تكم كنفضان كى تلانى بعى كردى كئى ، ليكن بندو ستان کی وابسی کی درخواست منظور نهونی \_

ایمس کی گودندط نے برس کی آزادی کو محدود کرنے کے لئے مزید قاعد بنائے لیکن نفا ذسے بہل انکی عوالت عالیہ (میری کورٹ ) میں رحبطی ہونالازی تھی سرفرانسس میکناٹن نے جواسوقت تنہا قامی مقام بجے تھے شاکی جماعت کو ابنا محفرنامہ (میموریل) میش کرنکی امبازت دی یعرضین میں بیش میش راج رام موہن رائے تھے ، دو عوضدا شتی میش کیکیں، دو سری عرضدا شت کو جا العوم راجه موسوف کے زورِ قلم کا نینجہ مجھی جاتی تھی مس کالیائے میں موسوم کیا ہے سرفرانسس نے جدید قواعد کی تا سید کی اور مقرضین میں مدوستانی تاریخ کے "ایر بویکی ٹیکا" کے نام سے موسوم کیا ہے سرفرانسس نے جدید قواعد کی تا سید کی اور مقرضین کے فلاف فی جمالہ دیا۔ راجہ میروح اور اُن کے صلیفوں نے شاہی دربار میں اپیل کی ان کا اپیل انگریزی خصون ولی کا ایک نا در نو نہ تھا ایک نادر تو اور اُن کے صلیفوں نے شاہی دربار میں اپیل کی ان کا اپیل انگریزی کو دور اور اور اور موہوں رائے احتجا جی طور پر" مراق الاخبار" کی اوارت بند کردی ان کا یہ قام کا کہ تو ان کا ایک کا ایک تا تعدام کلکتہ کے انگریزوں کو بہت ناگوار معلوم ہوا۔

بمدوری ان ویدا مسرے موروں وہا ، در سام کریٹی کے طازمین کو ببلک پرسی سے سی سے کا کا تعلق رکھنے کی الدر اس سرے نے حکومت کی باکٹرور کی تھیں کینٹی کے طازمین کو ببلک پرسی سے سی سے کا موجوں مانعیت کردی لار ڈوموصوف کے ہندوستان سے جلے جانے کے بعدان کے جانشین لار ڈولیج نبٹنک نے بھی وہی مروج طرزعمل اختیار کیا پرس کی آزادی اس سے زیادہ کی سلب نہیں ہوئی بٹنک کے مالی ضابطوں اور بالحضوص موفوق بندی نموری نے نوجیوں میں بخت نم وغصہ اور استعال بدیا کردیا۔ مقالات کی بھرار شروع ہوگئی اور الاخر علی منسلہ عکومت کو اسے زیروستی بند کرنا بڑا گورز جزل نے تام اخبارات کی ام احکامات صاور کردگے کو درجھتے ، سے مسئلہ برمزید مضامین نہول کے جائیں کلکتہ جرنل کی مسبطی سے اڈبیٹروں کی آنگھیں کھل بھی تھیں اور اس موضوع برمزید برمزید مضامین نہول کے جائیں کلکتہ جرنل کی شبطی سے اڈبیٹروں کی آنگھیں کھل بھی تھیں اور اس موضوع برمزید

مضامین نہیں نکلے -

سعابی بین سے مسامل میں بٹانک کی جگر سر جاراس بڑکا ف گورز جبرل ہوا ، پریس کی آزادی کی تاریخ میں اس کانام خاصطور کو ایل یا دگار ہے اس نے احتساب و نظارت کو کھانم نسوخ کردیا اس خیال کا موجد لار ڈمیکا نے تھا جو ہزدوستان میں کو رز جبرل کی کونسل کا سب سے بہلامشر تا نونی ( لاممر) ہوکرآیا اور سرجاراس ٹرکاف نے اس کو کلی جا مربہ بنایا اس واقعہ کی یا دکار منا نے کے لئے کلکہ میں ایک عظیم الشان یال طیار کرایا گیا اور اس کا نام می ٹرکاف یال، دکھا گیا۔ کورٹ آف ڈائرکٹرس نے اس اقدام کو مہرت نابیند کیا گورز جبرل کی کونسل کے بعض ممبرول کو تعدید برگانیال مقیس، انگلستان میں دارالعوام کی اے بھی ایسے اقدام کے تطعان مخالف تھی سال اور کے تھا اگر فروں کو ابنے بریس کی آزادی کے لئے بہت پرز ورتقر بریس موئی تھیں لیکن اب حالات بالکل بدل چکے تھا اگر فروں کو ابنے سامراجی مفاد ایک محکوم ملک میں آزاد پریس کے قیام کی ہے آ منگی کا شعور بڑھتا جاریا تھا آزاد بریس اور آزاداداد اللہ کی اور موجز سے خوال کی جاتے ہائی کا شعور بڑھتا جاریا تھا آزاد بریس اور آزاداداد اللہ کا فروں کو باس کا ریکھی سال میں ہندوستان کے افق پر برامنی اور قوق و مراس کے سام و می کا دی کھی بریس آزاد در میں آزاد در می سام وری میں اس تاریخی سال میں ہندوستان کے افق پر برامنی اور قوق و مراس کے منت بریس آزاد در بیاس آزاد در میں اس تاریخی سال میں ہندوستان کے افق پر برامنی اور قوق و مراس کے مقال کے افل برامنی اور قوق و مراس کے منت پر برامنی اور قوق و مراس کے منت بریس آزاد در میں سال میں ہندوستان کے افق پر برامنی اور قوق و مراس کو میں میں میں سال میں ہندوستان کے افت پر برامنی اور قوق و مراس کے اس کا میں ہندوستان کے افتان پر برامنی اور قوق و مراس کے منت پر برامنی اور قوق و مراس کے منت پر برامنی اور قوق و مراس کے اس کا منت پر برامنی اور قوق و مراس کے منت پر برامنی کی سال میں برام کی بھال کے منت پر برامنی اور قوق و مراس کے منت پر برامنی کی کی کی کی کو برائی کی کی کی کو برائی کو برائی کی کو برائی کی کی کی کی کی کی کی کو برائی کی کی کی کی کو ب

ا دل مھانے لگے نوج ں میں بغاوت شروع ہوگئ اور عکومت نے خطرات کی بوباس باتے ہی پریس کو قابویں لا۔ کے لئے نوری اقدا ات مشروع کردئے ۔

سعه المارع المعنى المناول الم

برلس کی تاریخ اپنی اوایل عمس واقعات اور حادثات سے فالی تقی اسٹے سو شعور کے بہو پنجے تک ہمیں گونا گونیت اور مدو جزر ببیدا ہوئے ایک اسمیر گونا گونیت اور مدو جزر ببیدا ہوئے لگا۔ لیکن اسوقت ہے دور ہمارے موضوع سے خارج ہے ۔ ذیل میں عیراً کمینی دور کے ان احکام و توام کا ضمیمہ درج ہے جوا خبارات کے متعلق و قداً و قداً و فتاً و فتی ہوتے ر

| كيفيست                                 | اسباب حبن مين مم صادر موايا قانون<br>وضع كباكيا              | مقصد     | قانون ياحكم | سال میسوی<br>نام گورنرومزل | نبرشار |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|--------|
|                                        | رسين من بردى رمكوليش                                         |          | •           | 16 64-14                   | (1)    |
|                                        | ایکٹ گور مرحبر لِ عدالت العالیہ<br>کا تقرر موا اس کے سات برس |          | اجازت نامه  | لاردم بيشنك                |        |
| ع وه برس کے بعد بند ہوگیا۔             | ك بعد عكومت في ابث                                           |          |             |                            |        |
|                                        | گزی شایع کیا و نیزدداُر دو<br>اخبارات انگرمزوں سفے           | ,        |             |                            |        |
|                                        | ا حبارات المرمريون منط<br>عباري كئے - كو في ضاص              | · .      | . nor       |                            |        |
|                                        | حكم يا قانون نهقار                                           |          | ::          |                            |        |
| را بهبی سمیرلا م <del>وث عام</del> ی و | *                                                            | <i>y</i> | II          | ۹۳-۹۳<br>کارتوانس          |        |
| لبني كورپر سنه عندة                    |                                                              |          |             |                            |        |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                 |             |                              | <del>,</del> . |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| کیفید                                                           | اسباب بن من مصادر موایاقانون<br>وضع کمیا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مقصيد                             | قانون يامكم | سال میسوی و<br>نام گورنر جزل | نمبرشوار       |
| 99- 91 ، أنك متعدد الكريزو                                      | اسوقت كك كوني اخبار لمكى زبان ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | برا فبادسرکادی طویم               | احکام       | 16 gr-91.                    | (4)            |
|                                                                 | جارى شمقاا وردكسى مهندوسانى في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             | سرجان شور                    |                |
|                                                                 | کوئی اخبارهاری کیا تھا بگرمتعد و<br>مدرون میشدندار سام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |             |                              |                |
| اوی مقید یا خراطی بر جهام،<br>ایتا دفیکسی ماضالعامقدمه ک        | الماليان مغرب اخبارات مبارى<br>كررسية تقصه الكريزول كسامنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جاسلها بھابھتور<br>مادہ مین برسرا |             |                              |                |
|                                                                 | مررب سے بہ ہر پروں ہے ہا۔<br>اس زماند میں دوہبت برخی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |             |                              |                |
|                                                                 | تقيير (١) نيولين مېندوستان تول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | 4           | 1699-11.5                    | (بم)           |
|                                                                 | كرف كااراده كرر باتفا تليوسلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             | ولزلى                        |                |
|                                                                 | افعانستان سے نبولین کی اعانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |                              |                |
|                                                                 | كخطرات تعج و 19 اعمير م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |             |                              |                |
|                                                                 | موئ . (۷) تميسري مرتر جاگ بعي<br>چواگه يقي جولان ائر مين ختم مود ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |             |                              |                |
|                                                                 | بیری میجو مست می م وی<br>نیولین کی تنگست والروش الااع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | ,           | 1414-141                     | (0)            |
|                                                                 | بدین می ایستان |                                   |             | ۱۸۱۸-۱۸۲۲<br>مارکوئس میننگ   |                |
| مواسكي إدارت ايك سيم شنري                                       | ا بنی نهیس ربگیا تفااور بندوستانیو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | س و عنة توزين                     |             | , • • •                      |                |
|                                                                 | سيخسي قسم كاخطره اسوقت يك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تحے وہ نسوخ کرد                   |             |                              |                |
| اسیرام بور - (۴) مسلم ۱۵۰۰ میں<br>سے بیلام ندوستانی اخبارایک    | ائبیں عقاداس کئے اب ولزلی<br>اینٹ یہ تابید کا دیا ہو دکتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -2                                |             |                              |                |
| صعبا بیرا مهدروسای مهامیاری<br>مندوسانی کی زیرادارت مبئی سامیار | وعيع تروه فوايس فالعرورة سيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |                              |                |
| امىمبئى سەھارى بوا مىغدد                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |                              | •              |
| ديكرا ككريزون فيعى اخبارات                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |                              |                |
| ا ای کے۔                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |                              |                |
|                                                                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                 |             |                              |                |

| كيفيت                                                                                                                                                                                                     | اسباح ثبین کم صادر موا<br>یا فانون وضع کیا گی                                                        | مقصب                               | تانون ياحكم | سال میسوی و<br>نام گورزهزل              | نمبرشمار         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | سلاکنگهمای ایک<br>سایق ایش مشامروی | فاعرحكم     | ايرم                                    | (4)              |
| ا پرم نے چند مہنوں تک جالت غیر موجودگی لار فر<br>ہیسٹنگس کی قابم مقامی کی تھی ۔                                                                                                                           | محفل کی نرادی خاطرتیم صادر<br>بوا اور ده مک بدر کردیاکیا.                                            | عكومت براتم أفريك                  |             |                                         |                  |
| مصطفاح مس لارد بشك يبط كور شريزل بشدوستان                                                                                                                                                                 | چۇلاش چكومت مىر كونى ادىنى<br>چىلاش ھىلىمت مىر كونى ادىنى                                            | ئىلىش قواندى كالم<br>كى تقليه      | احكام       | الدو الميرسط<br>١٨٠٠ مرم ١٨<br>وميم شنك | (4)<br>(A)       |
| كتسليم كم كل اور مغرض شوره ايك كونسل قام كانتى -                                                                                                                                                          | كى جانبة ومبذول كيكي اشاني                                                                           |                                    |             |                                         |                  |
| هستروع بی بمبئی شائنس جاری جوا                                                                                                                                                                            | اکر درشت وافین مسوع کئے گئے<br>بیدودیطا بع کیلئے دور ادی کہاجا آ<br>ہے اکاسال کو در مکرمت میں ٹیکا ف | اخبادا في مطابع كيك                | n           | ۱۸ ۳۵<br>نورونتیکات                     | ( <del>9</del> ) |
| ٥٥ - ٥ مر ١٨ تك كوئ فاص كم ياقا فين مطايع يا فهارك                                                                                                                                                        | چایی ن ور بسوت برایده ای از است برایده این از این                |                                    |             |                                         |                  |
| متعلق جاری نبیس بوت لاردمشاك كاجت افزانی كاید<br>نتیمهای تقریبا قام برس شهروس من شلاد می آگده دكوالیاد<br>ولاجورس اخبامات جاری بورك بریس مشتن پیپلومانون                                                  |                                                                                                      |                                    |             |                                         | (1)              |
| تفاج محکمت نے باری کیا۔ اسکے پہلے تحفظ مطام مری ایک اسکے بہلے تحفظ مطام مری ایک ما دی دام<br>سے کام بیا گیا۔ گیسٹانگل بکٹ عرف ایکسال کے جا دی دام<br>بحر مسوخ کرد پاکیا۔ ندرے بعد انگریزوں نے جو سرا دی ک | غدر مصرف من ميل سلم كوفرود<br>تحسوس مودني كروام من فرارا<br>ورساس باغياء مضامون خد                   | زبان بندی                          | اليسكنك كيث | ۵۹ ۱۸ ۵۸<br>لارد کینگ                   | (II)             |
| ی صورتی احتیار کی ده اسد در غرت اگیر تقیس که مرتون<br>بندو سانیوں کے دلوں پران کارعب وفوت قائم رہا ۔ بعد<br>اختیام غدر بند وادر سلمان اخبا اِت میں اس احرام ما                                            | اشاعت کریں اس سنے یہ<br>فانون جاری کیاگیا۔                                                           |                                    |             |                                         |                  |
| اطلب مور بودود و الدار المراسي بورسط<br>را کول حکومت کازیاده و فادار اور کاسلیس بواسط کم<br>کسی خاص قانون کی مرتوا مردست مسوس فیس او کی                                                                   |                                                                                                      |                                    |             |                                         | •                |

(نوط) غراضيماصل همدن مينيس تفايس غاس كوداتي من دان ش سفوا بم كليم منزم ترجدز إده ترازا وسهم-مسطور بي معناكر برونليسرالية باديين وسفى - مرجم: سيد محد عبالعليم بالتي - غازي بور

# ملقات نباز

بنده نواز ، آپ کی نهر اینیوں کا شکرید ، لیکن غنچة اشکفتن ال برگ عافیت عسلوم ا

میں آپ کے احکام کی تعمیل فرنس جا نما ہوں ، لیکن سوال سے ہے کہ ژندگی کے اور فرالیس مجھ سے کب ا دا ہوتے میں کہ یا دا ہوتے میں کہ یا دا ہوسکے گا

آپ کو شاید معلوم بنیں کرمیری "طبع اندو گلیں، نے بہت سے احباب مجھ سے جدا کردئے ہیں اور ہوسکتا ہے کرمیرایہ جواب آپ کوبھی مجھ سے متنفر کردے۔آپ کی مجبت کی جو تعلمت میرسے دل میں ہے، اس کا اقتصاء تویہ تفاکہ بغیر کسی س وبیش کے آپ کے فران کے سامنے سراطاعت نم کردیتا، لیکن اس کا کیا علاج کہ مجھے اپنی ذات سے دشمنی بھی توہے اور وہ شاید آپ کی محبت سے زیا وہ دیرینہ سال ہے۔ بھردہ شخص جس نے فود کشی پر کمریا تدھ کی مہواسکی جان آپ کہاں تک بچا میں سے

> دربغل دخمنه نهال ساخته غالب امروز گزاریدنهیں ، بلکه —— گبزارید که اتمزده تنها ماند

معان فرائے ، آپ جس زاویہ سے دنیا کا مطالعہ کردہ میں ، وہ میرے زاوی نگاہ سے بہت مختلف ہے آپ کا ذاویہ مادہ ہے یا منفرہ ، لیا کہ افراط کو یہ نظر کھی مقبقت سے بھی روگردانی کرلیں کے لیکن میرے بہاں تو وہی ایک ، و ڈگری دائی نگاہ ہے۔ بعنی پہلے ایک دائے قایم کرنا اور پھراسی کوسانے رکھیکر سیدھا داستہ افتیار کرلیا ایک ، و ڈگری دائی نگاہ ہے۔ بعنی پہلے ایک دائے قایم کرنا اور پھراسی کوسانے رکھیکر سیدھا داستہ افتیار کرلیا اسی معاملہ خاص خواہ وہ حرکتان مبا ہویا عرب سے درمیان اس معاملہ خاص خواہ وہ حرکتان مبال ہویا عرب سے درمیان اس معاملہ خاص بیس بھی ہے۔ آپ جہان بین کی اس منزل پر بیں جہاں سوائے ان کرکرا ، سے اور کھ یا تدنیدیں آتا، مرفطر پانسانی کی نفر شوں کے لئے بھی تو در میں وہ اصلاح کی صد کی نفر شوں کے لئے بھی تو دری میں وہ اصلاح کی صد

سے گزر گئے ہیں (چس سے میں متفق نہیں) تو بیٹیک مجبوری ہے، اور اس صورت میں مجھ سے کیا، سقراط وا فلاطون سے بھی دائے لینے کی عزودت نہیں - لیکن ایک بادیھر بہی عرض کروں کا کونیصلہ کرنے سے بہلے ایکسبار اورغور کر لینجئے اوریۃ سمجھ کرکہ انسان کی تمام تمنامیش بوری نہیں ہواکر تئیں اور پوری ہوبھی جا بیش توکوئی لطف نہیں ؛

کیا خوب ا آپ کے خطاکا جواب دینے میں مجھ سے ایک دن کی تاخیر موجائے تو میں نامعقول و برتمیز الیکن آپ میرے خطاکا جواب برینتور معقول وخوش تمیز بنے رہیں۔ کیا جونپور میں است تسم کی مطلق بڑھائی جاتی ہے۔ معلوم موتا ہے وال کے قاضی است سم کے استدلال سے مشہور موٹ تھے!

لىيں جا ثما نہوں كە آپ كا خطاء كوئي تفريحي جيزة تقى كەميں استے نہس كرٹالد تيا، بلكه كارو بارسے متعلق عفاء آپ كي نوگ كى اس منزل سے تعلق ركھتا تھا، جس ميں ہيجيے مؤکرد بيكھنے والا پتھركا ہوجا آہے ، ليكن ان تمام باتوں كى تحقیق كے لئے مجھے كچھ دقت تولمنا جاسئے تھا۔

خیرا به توجواب مقاآب کی ففگی کا اب اسل معاملہ کے متعلق بھی سن لیجے۔ اول تو اُن سے کئی وق کک ملاقات ، بہرسکی ، باہرکسی کام سے گئے ہوئے تھے کل واپس آئے تو گفتگوموئی ۔ بیبلے تو انھوں نے آپ کی بیشکش کو قابل توج ہی شرسکی ، باہرکسی کام سے گئے ہوئے تھے کل واپس آئے تو انھوں نے بیشکل وعدہ کیا کہ وہ تو د باکر دہمییں گے۔اسلئے شرسمجھا، لیکن جب میں سنے تام اعداد و شمار دکھائے تو انھوں نے بیشکل وعدہ کیا کہ وہ تو د باکر دہمیمیں گئے۔ اریخ کی تعیین انھوں نے ابھی تک نہیں کی ہے، لیکن میں اُن سے بوجھی آب کو مطلع کرووں گا۔ جلدی نہیں کے در دوہ بحراک جا میں گئے ، نہایت سخت سم کے در گرگ باراں ویرہ "انسان ہیں۔

یہ آپ نے کیا کہا کہ کل کی خبرنہیں کیا ہوگا۔ آپ کو خبر شہو، سجھے توہے۔ بسیح سورج شکلے گااور شام کو ڈوب جائیگا۔ اسی کا نام کل تھا، اسی کا نام آج ہے اور اسی کو فرداکہیں گے! آپ کارشیمی گدول پرسونا، میرا بوریہ پر کروٹیر بدنا ان دونوں میں کوئی جیزاس نظام کو بدل نہیں سکتی، جو آفتاب جسیح کوطلوع ہواہے وہ شام کو عزوب حرور ہوگا اور دن کسی مذکسی طرح کت ہی جائے گا۔

آپ دنیا کواپنے نقط نظر سے کیوں دیکھتے ہیں۔ آپ اس کی بوری کر دی جینیت کو سانے رکھئے ،جب تک ہم زندہ ہیں اس کے ساتھ کو دش کرتے دہیں گئے ، جب تک ہم زندہ ہیں اس کے ساتھ کو دش کرتے دہیں گئے ، ہمارے بعد جو آئیں کے وہ اسی چکر میں رمیں گے۔ یہ میں نے اس انے والی کیا کہ سبیم و رجا" کی زندگی میں جو تعطل ہیدا ہوجا آہے ، وہ مجھے بہن نہیں ۔علی محض عل کے بیاظ سے نو دابتی جو نزلی کی افراب ہوا کا انہوت ہے۔ یہ تو آپ کی ہی بات کا جواب ہوا اب دوسری بات کیجے۔ آپ نے مسلم لیگ کی جس بری ہی کا ذکر کیا ہے اس کے متعلق میں حرف یہ کہوں کا کر ج کے وہ

كبتا ہے اسے دسنے ، بلك ج كي وه كرتا ہے اسے ديكھئے۔ زبان برنعرة آزادى اور باحق ميں برطانوى وامن لب بر ذكرِ باك يزدان اور دل ميں ابرمن إ

. بچرجناب بیرشراب توہے نہیں کہ " یاغفور" کہکرآپ جبڑھاجا میں اور کام جبل جائے۔ بیمعاملہ وارورس " کا ہے جہاں " اناالحق" کے بغیر کھیے ایھ نہیں آسکتا۔

محد فرادی کا تخم بواعلی نے اسے پردان چڑھایالیکن آج محد علی دھیٹا) کے نزدیک اس کی چٹیت "سر توزور کی از دیک اس کی چٹیت "سر توزور کی از دیک اس کی چٹیت "سر توزور کی از دی کا تخم بواعلی کے اس کی جائے ہے اس کی جائے ہے اس کی اور ان بردہ فروشوں پر آب کی اولا دفخر بھی تماس کیا جائے گا اور ان بردہ فروشوں پر آب کی اولا دفخر بھی کرے گی اس معاذاللہ ا

كيا پوچھتے ہوان كاكياعالم ہے رنگ كھلتا جائے سيد، چتناكهُ اُرْتَا جائے ہے!

قدا کے لئے کبھی آوکوئی خلطی کیا کرو ۔ آخرانسان ہو خدا آونبیں ہو۔ بھراس موشیاری و جالا کی سے کیا شعنیا بعض وقت یرسو جگر میراوم سے گئا ہے کہ نامی آم کو کوئی مشورہ دے سکتا ہوں، ناتم کسی کی مان سکتھ آم کی کہنا ہوں ، لبغض وقت یرسو جگر میراوم سے لگنا ہے کہ نامی آم کو کوئی مشورہ دے سیھولے ہیں ، کا کوسوں پتہ نہیں آم بیکن میں ذرا اپنی صورت تو دکھو، کیسی درور وطعی ، ہوتی جاتی ہی اور تا ہے جاتے ہوائی جہازی ہرسانے ہی ہروقت تمارے جروسے ایک ایسان جہرہ سے ایک ایسان میں اور کا میں آم دکوئی اسے دالے مول ۔ الدول ولا تو تو ایسان کوئی ژندگی میں آندگی میں آندگی ہے کہ انسان دکسی کے دھوکہ میں آسک ، دکوئی اسے بیوتون بنا سکے۔

بولو ، کب آؤگے ۔ واقعی سجھے تمصاری *فرورت سبے ، پیں جھوٹ نہیں بولٹا اور بولوں بھی توکس* توقع پر م جناب من - جوشعراب نے لکھاہے وہ فالب کا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کواسی پراصرارہے، تو فالب ہی کا سہی۔ بہرعال جس کا بھی ہو، بالکل لغو و مہل ہے۔ آپ نے اس سے زیادہ کچھ بوجھا نہیں، اس کے تفصیل میں کیوں پڑوں اور آپ پوجھیں بھی تومیں اس سے زیادہ بچھ نہوں گا کہ مہل ہے اور بلا دلیل مہمل ہے۔ کیوں پڑوں اور آپ بوجھیں بھی تومیں اس سے زیادہ بچھ نہوں گا کہ مہل ہے اور بلا دلیل مہمل ہے۔ فدا کے لئے کوئی اور مشغلہ افتیار کیجئے، یہ بالکل ذوق کی چیزہے اور آپ منطق سے کام لیتے میں۔ عاقبت خراب ہونے کا قراب ہونے کا قراب ہونے کا فرور ہے۔

# آب كفايركى بات

الرحب ذيل كتابي آب علىده علىده فريفرايش توحسب ذين قيت اداكرنا برس كى اورمصول علاده برس:

نگارشان جالسان ترغیبات بنی شهاب کی سرگزشت استفسارو واب بر مجلد بر در بید نوروبی تین روبید ایک روبید نوروبید نوروبید مینان کل معرکز سخن کمتوات نیاد اردوشاع می مندی شاعری مسینان کل معرکز سخن کمتوات نیاد اردوشاع می مندی شاعری مسینان کل فرهانی روبید تا میس روبید الله آن فرهانی روبید و در وبید و

لسيكن

اگریتام کتابیں ایک سائد ظلب فرامین توحون بنیل روپینی نیابی گی اورمحصول بھی ہمیں ا دا کریں گے۔ میٹیمر میکار سیکھنٹو

# بابالانتفار

### سوق الكساد \_ <u>عل</u>ا بزا الفيكس

### (مولانا ابوالكمال أمييد المبطوي)

مُستُ تری کو جوہری کو اندریں سوق الکساد مست بیاصسل کو درِّ شاہوارم کردہ اند

ا - شعرمندر بيع عنواك بيس " سوق الكساد" كى تركيب ايك معترض كنز ديك محل نظرا ورغلط بيم - اعتراض بير سيم كم صفت موصوت بيس مطابقت مهونا چاشيئه وريهان نهيس سيد بعيثى اسد " السوق الكساد" مونا چاسيئه - العث لام سوق يرهمى واخل مونا چاسيئه -

میں کہا ہوں کر سے اس صفت و موصوت کی ترکیب ہی نہیں ہے ، بلکترکیب اضافی ہے، سوق مضاف، کسادمضاف الیہ ۔

٢-يې علام عصر "على فرالقياس" ك اطاكريمي سيح ما شاج اور دوسر العن كوغر فروري سيحقاب يرسي كها مول كسيح " على فرا القياس" - ي

براه نوازش استفسارات کے سلسلمی جاب تحریفرائے اور شالیں معد دلیل بیان فرائے ، تا کو طرفین ستفید موسکیں۔ مکن تھاکمیں رابی آپ سے اس سلکوس کولیتا لیکن اس صورت میں عرض طرئن ندموتا ۔

(مُكُور)" سوق الكساد" صفت وموصوت كى تركيب بى بنيس ب بلكھنى موئى تركيب اضافى ہے - اگرية تركيب توصيفى موتى تو" سوق كاسد" يا " السوق الكاسد" موتى بيبال توكساد يمى اسم ب اورسوق بعى اسم مرحید ستعواء فارسی ف دکساد "کوکیمی میمی د کاسد" کے معنی میں استعمال کیا ہے مثلاً ظہوری کہتا ہے، نثوقت نبرد به کار ما دست بازار رفوگراں کسا دست ىن برحالت تركيب كسآد ، كاسدك معني يركبي استعمال نهيس كياكيا -

عربي مين صفت وموصوف كساته العنولام كراستعال كا قاعده يدسه كريا تو دونوں برالف لام موكا بطيع ت الحراة الحساء (مين ايك موبصورت عورت وكليلي) ياكسي برنيس جيسة " جاء في رُجُلُ قبيح" ميرب باس ايك ورت مردآیا۔

تركيب اضافي ميس مضان بركيمى العدام داخل د موكا اورمضات الديمعرف به لآم بهي موسكتاب، بطيع: قالعين " (آتكه كى سُرخى) اور فرس زيد (زيد كالحدورا) بيكن فارسى والد اس كى هي زياده برواه نهيس كرستة أَفَاقَاني كَاسْعِرْكِ:

ونياست كمينه چاكرانسس، در دارالحكم دا درانسس،

اورشاو كبتاب:

منت فداسة داكم على المرقم روز كار منصور تشت رايت فان برركوار

المعريين علم اور دومسرست معري عم مضاف ب، اليكن العدالم دونول بردافل بدر بات يد سه ك دونول متعرف مين بورس كلمة مركب كوكلمة وا حدخيال كربياتي سب، ليعني مد دارا لحكم" اور «على الرغم» دونول كو ، كلمه يا نقط خيال كرك مضاف بنايا كياب، اوراس كمضاف برالف لام داخل كرن كا اعتراض دفع بوكيا. گواس كاتعلق مثلة ويركيث سے تبين ليكن بينے اس كا الحبيا داس كے كرديا كرا ب كا معرض العث آلام ك میں بہت زیادہ سخت گیرمعلوم ہوتا ہے، مبادا وہ فارسی کی اس قسم کی ترکیبوں بھی آیندہ اعتراض کی

الغرض" سوق الكساد" كى تركيب إلكل صحيح سب اورمعترض نے يا تو خلطى سے كيآ دے معنه كات سمجه كم لصفت وموصوف قرار دیا یاسب سے وہ اس ترکیب کو سمجھ می نہیں۔ "سوق الكساد" كى تركيب بالكل أسيى بى مع جيس "فارالحب" رفيت كى آگ) اور الري سيح ب تواس

يح مونا چاہئے ۔ چندمثاليسعري شعراء ككلام سے الاحظ يون:

صلاح الدين لكمتاب،

اسی کا ایک شعراورسے: واذارایت بنیک ناعلم انهم تطعوا الیک مسافت الآمال (جب تواین اولادکودیکھے تومان کے کا انھول نے موت کا داستہ تیری طرف بنا دیا ہے) ابن لمح لكمتاسه: ت وكورث مسس المديح طوبت سماء المكرا ( انعام واكرام كي سمان ليبيط وك كي اورمه وثناء كا آفاب تارك موكيا) ایک اور شاع استجاوی کا تعرب: ومن العب سُب انفى فى لج بحرا بحود راكب (عجيب بات ديكهوكرس دريات جودوكرم به جلامارا موك) ابوالمظفر ميرالدين كاشعره: اناظری افترتنا فبرقة الاير؛ لم القرر لقاميناً في بدا ، (جب یک ہم وہ سائقہ سائقہ رہے تھی میں نے اسے نہ دیکھالیکن جب میری آنکھوں کے سامنے آیا تہمیشند کے لئے ان اشعار مين طعم الموت (موت كامزه) مسافة الأعال (موت كاراسة) -ساء المكروات (انعام واكرام كاآسمان) اور بجرانجود (عطانوبشش كاسمندر) - فرقة الابر (بميشه لى جدائى) يرسب تركيبي سوق الكساد كي تسم كى بين اورعرفي مين به كثرت معلى بين -ا على بدا القياس كاصيح الاروى مع جوآب بتاتي بن يقينًا درميان مي دوالف مونا جامع -آب اين دوست سے پوجھے کہ اگر بائے براکے " بذو" موتوكيا وہ براكى طرح بذه كى (كا) كوسى أوا ديس كے اورات بھی علے بزالقیاس لکھیں گے۔ الغرض آپ كامعرض دونوں باتوں مين علطى برسب - انشار عبى غلط املا مجى غلط!

تاريخ اسلامي مندمع توقيت كتا في مكل مي نگارسایزے ۲م مصفحات پر تیمت معمعول کا ۔

منجرنكار لكمنو



# كلام البركضوي

(مسلسل)

صوف - آبر ككلام مين متصوفانه اشعار بي كثرت مع سلتي بين - ملاحظهو: حُس قَدَرت كاترى بوجلوه گرتن مير س مول تراعاشق جايناآب مى ديواندمول يتناوه توهيص كاكهيس دوسرانبيس جِوْآ بيند هم مراصورت نانبيس مرام تششد عرفان كردگار ريا وهمست بول كروغفلت بين بوشاررا كيول وفرقت مين بهي ابلطف لمين والتي دل وه بيلومين ب حسمين بومجت تيري س كس جاب ميں نظر آيا جال دوست لیاحسن ہے جاب میں دیدار عام سبے ت تھے کوئی صدا بھی تو تری آوا ڈے بطرح كهدول بيمس عشاق وحدت بانس دليس بشروحيتم بصيرت ساك ذرا سررگ د کھائے معرفت حق کی راہ کو تتبزؤ باغ كوخفرره عرفال دمكيك رنگ صافع كامراك كل سے نماياں وكھا باغ سيصنعت صانع كونايال دكيف سررگ کل کو ره منزل عرفال دمھی وه راه معرفت كردكار سمج بين جود کھتے ہیں تا ال سے سررگ تن کو وه كوريين جو تحفي آسكار سمج مين نهال دونظرول مصطحيه يرج كربينا هبي ہے تعد دمھی بتول کااسکی وصدت کی دلیل كب فدا في كاسمال ديريريمن مين بيس يي عفيدين - آبرن اكثراشعاريس ايني زميي عقيدت كالطبهاركيا م ملاحظ مو: سببهب امت محبوب خداا في مرسلون من هم دم مشرية على ب توعرش نيكون تواضع سيرمول كمرم اثنان بونثيت أبليركا نبى دكيون عم يون سل فالم الخطائيين ترايعا جہاں میں فاک در بوتراب ائی ہے مس ليك نسخ اكسسيركيا كرول البر جلدائية فشار موا استخوال بط آمر کو قرمیتی ہے یا اور تراب

رم بنے ہیں دیدہ ہائے متنظر نقتن قدم مآہر میں ہمی ہے یہ شایق مہدی ہا دی کے مقدم کی معمولی وسعت سی کھی کہ انفون نے دنیا وسعت سی کھی ہے۔ شایق مہدی ہا دی کے مقدم کی معمول نے دنیا کی معمول نے در اس سے در اس سے در اس سے معمول نے در اس سے در اس سے معمول نے بیا کے بیا کے بیا کے بیا کے بیا کے بیا کے بیا در اس میں معمول نے بیا کے بیا

یوں توہب سے شعراہ کے کلام میں جستاجت اس ط<sub>ا</sub>تے کا نمونہ ملتا ہے لیکن حبب دسعت اور کتجزیہ و **تازع کے مماتھ** آئیس زیسہ نثر کی مکہ اس مرد کا کندر کا جورت

آمر<u>نے ہرشے کو</u> دیکیا ہے وہ اُنہی کا حصہ ہے۔ پہلوجن پروہ نظر ڈالتے ہیں اُن کی مختلفت میں ہوتی ہیں اخلاقی افلسفی ، نفسیاتی اویعبض بالکل شاعوانہ ادراسی میں تبنیہات کا ایک فزانہ ہے جو بڑی قیانسی کے ما تقصرت کیا گیا ہے۔ ہیں اُن اشیاء کوحرد ونہ ہجی کی ترمتیب سے درجے کرول کا اوراُن میں سے ہر ہر رہ پلوکے متعلقہ اشعار کوالگ الگ میشی کرول گا۔

ديه جوياؤل سيكافيا كمشك سيموس سيه (۱) آبلہ: مثال آبلہ اونی کے دکھ سے دکھ ہے مجھے ول منت وايكام مرسي وروكارول کہتا ہوں یہ تیک یہ سراک آبلہ کی میں تیک تیک کے بلانا سے آبلہ ول کا عجب نبيس اس اشارك سے وہ عِلْے أَيْسَ فاربائ وشت مع كبد وكلين كرك فجر ستر بی میں میں میں مارے دل کی طرح رشت دحشت نے بٹایا در دجب مراکھی آسلے پاکے سفی حصالے زبان خار میں وحشی تحبل ہیں یا ؤں جو گھرسے نکال کے سینے میں آبے عرق انفعال کے يه جتنا سيروول أتنا سوال كرت ميس (٢) آسا: ناجاصدائ فقران آسب يا خو بر مستحق عان مزتوسائل سرگردال کو آسياكاج معرب بيك توعكرس رب كوئى مرض نهين بي توده ران سرتو موه میں سخت عال رقبیب سوا آسا سے کیا رس) اشیال: نطر لیس کی کیون طرقی اُجرا کیون کانسرا حييالة وبركن فلكرأ ستسال ميرا جمن مين جس طرف أجرايرا مي آشال ميرا وبين سب بمزبال بن بورا بر كوربان ميرا بهوا يرومكيه كرشك تفس مين مين يركبنا بهول كرهر مو باغ والو، لك ريائية آشيال ميرا قفس ميرم ووارع والأعرى تافعه كلتاني عِصْمِرِ لِكَاتِي مِينِ كُلِّي مِيهِ الشَّيالِ ميرا منهم مول دموال جين ميس مكر آشيال رسب صياد تجوتوابل تفس كانشاب رسب جہاں میں تنکے چنے تھے جس آشیاں کے سائے اسى كوموض من دليها أجرت التحكول سے بزارا عقرة اك ساغرشراب سي رم) أفياب وطلسم تعا كر تعاعول مين آفياب آيا

كيوان فف كول بونه أكم حسن إغ آفراب مين شعاعين موج صهياتُ اياع آفاب دست الكيريكس كيوا باغ أقاب يين شعاعين يافئ اول مين يفيواتي وليسي دىيد درية الكامحي كوك شماع كرنبيس باتقول سيرتقم سكتا جراغ افتاب مائين يرفاق أوظل قيام ب موينبو كي طرن بمه تن مين جروات بول د کھلار ہاہ آئینہ گردوں سحر نہیں وه محونوات يمين تكلاب آفياب يهان عربي كاليم هرع يا دكر البجئه زير والشمس كالمراة في كف الاشل يتحرمين كس نظركا نشال سشكارس (٥) آلكِنْه: جوبرس آئمنون كالليح الكارسية كيرى نظرول سيع آئينن دكيميا سي ورست ا ده رئے دہارہ دل این این شہیبہ مودوست آ بابنرسائ ركه كريمي كعلا كجديث تحليس، النِيْ كُومِي رب إغركة كرمين رب المندليك إقدين عيرول بطعن ب خود کر ایس جحسن به اس کی خبرنہیں ساف كرقلب توبينيق مين وسعت تحبيلو ایک آئینہ میں سومردم محفل تھہرے اليند يك على بالصتى نبيل حيرت نتراي دیکھ تو دیکھ رہی ہے مجھے صورت سےری، ميري حيرت أنهيس آئينه دكها آتي ب ان کوب ، موتی میم منطورنظ خو د مینی (۷) اسبیند: مثل ایبندهی دی دل نے نه آواز مجھے اليع علية بير اوراس صبط بيئ ارسمج ايك الدنر ننامجه كوكيا مثل سسيند دُه وَمُوصِي كَيول مِهُ مُكلكُم مِي آواز محص -ساف الييندية اتش به سدا دينه بي مردغيرون كرك ول توجلا ديتهيس (٤) إنشك ؛ المنكون مع كيوسكون بي نجه يُركن و كو تفار است لنگرول نے جہاز نباہ کو كس طرح رف ميس أيرة مرس كليول في دوي أنسوول كالألحظ بين لكهك ارمين النوتراية آسة بي نيتم برآب ين كشة بوكى بكوى تو اليى يى آردد حاتى يهدلانس قرمين، لخت جگر نهين، كاندها بركة آتيين السوعيي سوئ حثيم بيجال كرس كي عشق مين النك روال تجفير لوشيكا رمز زول كي طرح كار وال معجم دل كروراندس تنجيله نبهان مكلا اشك سراكيه مثال در غلطان محلاء آه دل سے جوشِ اثبک حیثم حیران بول**کیا** لومواسے آب آئینہ میں طوفاں موکیا مرے دامن کولیول ترک فوائے ورے باور محبت مي كشيكامير، إنهول كاروال ميرا امندائے ہیں میری انکھوں میں آنسو حبابون سے دریابہا جاسمتے ہیں،

وهل آئے دریہ آلمحموں سے مرکال یہ اسو جهازوں کے ننگریڑا جا ہتے ہیں مرسة كورموتي جوالي يم ما دومين ورى كطيبي بنكراشكهاست سرمة الوده ترى م كان في كه وها كافتك كم مساكرة لكايا ففل تعي طرفه طلسم طبتم ما دوس (٨) اكمر: جيه جلمائه اكرير دهُ خالسترس حیکے چیکے یویں جلنے والے دفن د مجها دری فاک میں کردیتے ہیں، وه سلامت رمیں یارب کراگر کی صورت (۹) برق: ابرس برق کی یه جلوه گری کہتی ہے كونى بين معيرده سے فكل كے ك يربغوا كنزب ركورغربيال موكب (١٠) بخوله: كيا بواسا يفقرون كي جتريت برنهيس، تھولکر بیز کبوے سرمنزل ممبرے دهوب میں دشت نور دی کوم نکے وثنی مجدسة وحثى كاجنازه جوأ كفاصحرامين كاندها دين كولمواسر منزل همير بگوسے بیچے ہیں سرکو کھوسکے جنازه آئے۔ بنائجد حزیں کا، بوسئ كل كويمي جود يكها تويريشال دمكيها (۱۱) **او:** جمن دسرمیں جمعیت فاطرے کسے -ہوا جدهر کی بلی اُس طرف روانہ ہوا برنك بويول نريوجيومرس سفركاهال طاير بوكي طرح غرسے بار و بيں تو مي جنبش موج ہواہیے پرید داز مجھے ستحفس تقرير شاك تعبى مانع بيروارتها روربار ونيكيا تفابوك فنحيمب سيجف (۱۲) رکارو جامع مقام وکوچ کاپرکار دار ہول اک إيرال محضمين مراك سفرسي (۱۱۱) بنری: برها با آت چی بیگانه سریگانه بود سحرطلوع موئ قافله روائه موا تصل میری میں کیوں نه ہو د مراکن دل میں یہ ماتم جوانی ہے، تصوير انقلاب زائه مونشيبس إ و المين الميسكون حركت دين مرس ب آپانیر سعف عالم پیری کو «تلعیت سابيعي بء عسانها المحبال سط تكليف عام جانے كى بب كرتى ہے بيرى، اس مراس کرا ہون نہیں اسرکو بلا کے دل مرح كاب آئكه كالبريز جام س يرى ميں رودُ ل كوتىيع نسو مرن كوميں تام دات مم الريشة سحريس رسيم شب شاب طی خون دوزیبری میں عبث ودكراك حيس كاكبري آتي شاب أزا علاقة ادوادات الكيارومين بيدي وه والمدي مَهَانَ القولَى عِبرَ إِن إِن الرائيلُ السَّسِي بَ عودت يري رجعيان وأبقيس وشاكهم نباب مب مل بسیس کی دل سے بڑھا پر میں شرش فكليكا قافلهمي سراست سحرتو موه

كيون يتآماك زبال برسو دلون مس رازها (١٨١) بييع: عال رشته كا سرتبيع سي آخر كف لا كم مود فك إخرس دارانقلابين کھتے ہیں پھرکے دا فرات بیج وقت ذکر بزر بعيرا ـ إزاد فراق د كها مهنشيس كا كميس تبييح كإبول وانجواسكوكهوا تواسكويا كوسفريم في كيا برد وطن سع منكلي صورت دا پرتسبیج رہے گردست میں عين أس إخرس إ ون تومرا دل ممير صفت دانه تبييح مول، كيونكر موسكون (١٥) صوير: كوفي خود دارمصورسي كفنيا مينها سميم اب نا کاغذ به گرے عکس توکی دور بیں نجام بتيميس كبين بدوسة زنبين أكى تصوير كاكيول رنگ ندره ره كدا را ضعف سعمول مهتن سورت أسوينعيف رنگ كے ساتھ فوداً راجاؤن توكيد دورنهين. آپ سې اپ سے تم دور بو، نم دو زېبي جن کی تسویم سے باس ہے کہدوان سے ترسور کھنے رہی ہے، نزاکت میں ست میں كفنح كرييل كهال سي كهال وهرسي وبي رنك كياكيا كرر المي شوخيا تصويرس ملكئين آج به قابوجو ده تقب يرسے فود مجى تصوير بندمورية باستاكيا س منه أتر ابي جلاما أب ، نقشه كياب يرتوبين عبى مكراتي نهيس برواز مج مرغ تصوير مون بونچيو : مری حسرت کو (١٦) مُكُرُك: واوكيا فوب موافعتم سفر مسشل لكرك بمين باقى درسه جب سرمنزل تفيرب (۱۷) **جاود:** خاکسارون کا سلوک اعجاز سندخالی نهیس بے بیلے جا دہ رہا ہمراہی ریکیر میں ہے کون مجد غریب کی لے آنے جوسب كيسيلائ ياؤل سوت ميں حاص بھي را دہنيں سيراب آبنول سد وكس طرح مي كرون جا دے زبان ختک دکھاتے ہیں راہ میں صحرامیں جا کیجی قدم ایناوطن میں ہے غربت بماری س<sub>وه</sub> صفت جا دی طرلت ، کس نے تھک کرراہ کو دیکھا تھاجتم ایس سے صورت مرا ده منزل میں مے (١٨) حريس: عبث كب ب الال جرس را هيس، كونئ قافس استحب دابوكها، (١٩) صليو: بعدمردافيه لل الال كايد احسال مو كيا علنوؤن سيقرم يميري جراغال موكياء ذراسيسن ميں وه ترجيح کس کے حسن کو ديں فلک پینج ہیں، مگنوبیں اُن کے بستر سمیر (٢) حماب: ديكومك جائع وم مين تدحبابون كيطرح بحرعالمين جرسر ببول سيعبى أته عباء كأ لسي كا ذكركيا لما نهين مجعاد نشال ميرا حباب من فلك ك دورس مك كريكيمامون حباب بجربول بونجيمونه مجهست عالقهمث كا ير كردش ب كرمير ما كالع يولا ب مكان مرا

رہے گا گھر بھی نہاتی جومیں روانہ موا ہوائے منزوی فائر حیاب ہوں میں يرمي مرمول توگفر كالجي مير به نشال منهو بحرجهال مين مول مين مواسئة تدحياب بنگيامش مبابول كمكان آب سي آب جب بلنداينا موانام ونشال آب سيآب موعبين كليدبن كنئين قفل حباب مين جب يجه كهلانهال طلسمات دسركا يدبابآكے سرآب خردتے ہيں دم چولیتے ہیں زمانہ میں وہ سردیتے ہیں مسكن كسى كامثل حباب روال نه بهو شكلے بدن سے سانس تو گھر كا نشال نہو ماب بجرس فاد بروسس الاسه رواروی کاجوغل تا برگوش آ آ سب أن كاانجام يهب جنك مواسريس رب آکے موجول نے حبابوں کوطائحہہ مارا دم بخود كيول نه ريول دسرسي انندحباب سانس لیا مول تودم بن سے فنا ہوتاہے (باقی) رع-ك

## چندسیاسی تنابیس

جدید دستورکاشاکه: - از جاب زین العابرین احرصاحب سرجمه جناب شفیق الرحمٰی صاحب تدوائی بی سے (جامع)

یہ ال انڈیکا نگرس کمیٹے کا ایک عفیلٹ سے ،جموجو دہ سیاسی تعلی کو سمجھنے کے لئے بہت سروری ہے ۔ تیمت مار

دیم چنس : - دیم بنس اور دیہات کی نئی تعمیر بر اسی گذاب جو دیہات سرحدار کے ام کرنے والوں کے سئے مفید

ہمندو مشال میں ڈراعت کا مسئلہ: - از زین العابدین مسرجہ مولوی شفیق الرحمٰن صاحب قدوائی بی اس

(جامعہ) اس مختصر سے برفائے میں کا شکاروں کی کٹرت اور زمین کی تلت کی انوں کے افلاس اور اُسلے قرصے

دغرو سے بحث کی گئی سبت - تیمت مہم

نم بہری آزادی ، - اس کتاب میں بیرونی مالک کی انجنوں اور اُن کے شہری حقوق کا ذکر کرتے ہوئے اعداد و

شارے بتایا گیاہے کرکس طرح موجودہ حکومت مندوستانیوں کو اُن کے حقوق سے محروم کرتے ہوئے اعداد و

میں سے اُن کی نرگی : البت سب ۔ تیمت مہم

## شۇعات

روس میں بھیلی دفعہ سالانہ پر ٹیر کے وقت ہرسائکل سوار کے ساتھ ایک کتا بھی بایا جا تھا۔ کریا جنگ کے دوسرے خرور نی اسلی کے ساتھ کتے کارم نابھی صروری ہے۔ اور دیاں اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ روش سے کوئی کتا ہم جاہی نہیں سکتا جب یک وہ فوجی خدمت کے ناقابل نسمجھ لیاجا ہے

گزشة سورال كاندر جولا اندور سه سه دراضى كانجيب وغربي تيلق با با جازي بي بي بي المرائي كفتتم سال ي كارت المرح و المرح و المرح و المرديج أو آينده الموالئ كا آناز كاسسال يكل آنا جه المرد و جين كى الموائي المرد المرد و المرد

اظہار بھیت کے خطوط میں سے زیادہ طویل خطوہ مجوبا سوقت برطانیہ کے جائب خاند میں بایا جاتا ہے۔ یہ خط ملک الزینجد ک ایک درباری نے اپنی محبوبہ کو لکھا تھا۔ یہ خط چارسو بار کی لکھے ہوئے صفحات کو محیط ہے اور موجودہ سائز کے تین تمین سوسفیات کے چھ ناولوں کے برابر ہے ۔ غالبًا اس کی شادی اپنی محبوبہ سے نہیں ہوئی، ورز ظاہر ہے۔ کردہ تو باتوں ہی باتوں میں بار ڈالیا۔

امريك كاصدرانكي براحاضرواب تحس تفا-ايك مرتبكسى ملك كاسفراس كرم مين ناكها ل داخل موكيا جهال الكن ايناجة اصاف كررانقا -

اس فے حیران ہوکر ہے جیا '' کیا آپ اپناج آصاف کررہے ہیں'' نکن فیجواب دیا '' ہاں ، لیکن کیا آپ دوسروں کے جرقے صاف کیا کرتے ہیں ہے'' ایک سائنس داں نے نظریہ بیش کیا ہے کہ گوشت کا آسست تعمال کلے کے اعصاب اور دگوں کی نرمی کوضایع كرديتام اس ك گوشت كهاف وال الحجه كاف والنهيس موسكة مثال كطوريروه الكريزول كوميش كرنام جوبهت كوشت كهاف اوربهت فراب كاف وات اليس برخلاف اللي والول كجوگوشت بهت كم كهات بين اورعده كاف والي بين -

اس نے تبوت میں اس حقیقت کو بھی بیش کیا ہے کہ گانے والی چڑ یاں عبنی ہیں سب گھاس بات کھاتی ہیں ، برنسلا ف اس کے بیل، گرحد وغیرہ گوشت نھا رطیورسب اس نعمت سے محروم ہیں ۔

الموں کی پیدایش جنگ کے وقت زیادہ ہوتی ہے یا اس کے بعد - بر وفسیہ اس تحقیق کے بعد اس تیج بر بہونچے ہیں کہ بیشہ جنگ ختم ہونے کے بعد المولوں کی بیدایش زیادہ ہوجاتی ہے ، چنا پز معمل کے کی لڑائی کے بعد جب سے 10 کئے میں سال کے نوجانوں کی بحرتی شروع ہوئی ہے ، توان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کا تناب تکل جب سے 10 کئی سیس سال کے نوجانوں کی بحروں کی زیادتی انحاط اطلی ملامت ہے ۔ جنگ کے زیاد ہیں ہترین توارک مردوں کی زیادتی انحاط اطلی ملامت ہے ۔ جنگ کے زیاد ہیں ہترین توارک مردوں کی دیادہ سے انھیں مجبوراً انھیں جینے ہیں اور مردن ہیارہ وکر در آدمی رہ جاتے ہیں ، جن سے برحالت امن شکل سے عورتیں شادی کرتے پر راضی ہوسکتی ہیں ۔ لیکن حبنگ کی دج سے انھیں مجبوراً انھیں جینے ہوں کے مردوں سے عقد کرنا پڑتا ہے اور اس کا نیتج یہ موتا ہے کہ لڑک کریا دہ بیدا موجاتے ہیں جوم دول کے مردوں سے عقد کرنا پڑتا ہے اور اس کا نیتج یہ موتا ہے کہ لڑک کریا دہ بیدا موجاتے ہیں جوم دول کے میدائل کے دائل کریا دہ بیدا موجاتے ہیں جوم دول کے مدروں سے عقد کرنا پڑتا ہے اور اس کا نیتج یہ موتا ہے کہ لڑک کریا دہ بیدا موجاتے ہیں جوم دول کے مدروں کے مدروں سے عقد کرنا پڑتا ہے اور اس کا نیتج یہ موتا ہے کہ لڑک کرنا دہ بیدا موجاتے ہیں جوم دول کے مدروں ک

3/5

رجيئر في نبراسم ١٩٧٩

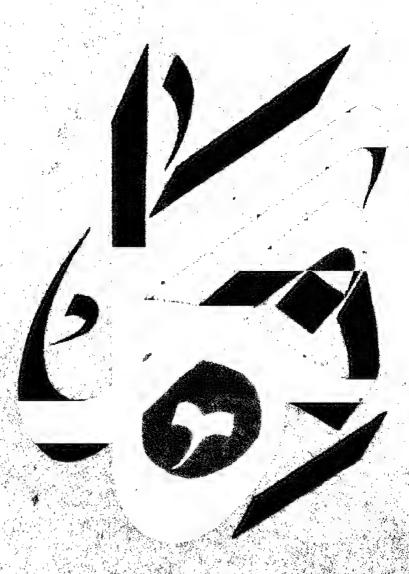

/\* **=** -1

## يميينه باورسطف

کہ برجہ دہیو نیے نی اطلاع الحراسی حبینہ کے اندر نددی گئی تو آیندہ جہدیڈ کے افیرتک پانچ بہید کے مکسط آ دوباره روانه بوگا (كيونكه واك فاشاب يجيل برجون كامحصول بنج أمّا وصول كرتاسيم) اوراس را قيمًا بعني ٨رك مكث موصول إدفير-منجرد وكاراء



كنتوبات نياز اشهاب كي سرا حفريت السيار من بيترين الريوع رسك مقافات ادنى كادوس الدير كارك المم ود تعلوط بو تكار حري تباز كاده مديد اوبي مقالات اورانسپانون 🏿 بموعد جين ۲۰۰، فسائيستر عر 🏗 مِن شايع بوسهُ بين نيزود چرشايع 🖟 نسب 🗉 جوار و و زباد سنے ملک میں جو درجیں۔ تبرل اتخیل وربائی تحیال کے بہترین شاہکار اسلاست بیان تیمینی اور البیعے ہیں سے ام اصول پر لکھے۔ اگ عاصر اس کیا اُس کا اثرار و ما کے ملاوہ بہت سے اپنیاعی ومناشری فی خاتھ سے فی انشار میں یہ بانکل بہلی اس کی زبان اس کی اس سند بدسسكا سهدك اسايل كاص يني آب كواس مجود الجزيد برب ك ما فضاعد عالب اس في تزاكت ماين اس كمتعب ومعت بين إس على على المراط المان العراض المان العلى المعلى معلى موقع بي معتقد برا البست دى عشود، دو غسيب زبانون س متفتل ابني جكم جزه دب كي جنيت دكت استرت نباز دم بارث كاكفز بميسند انشار عالس سحرطا اك يبونجتي ب-الميت دورويس آيد آف ريكي اليست ريك رويس ا

### چاکسیشان

الب تيت والدديم والله الثايع بوفي هم قبت ددرديس رغار العلاده محصول ا فريادان مكارسه ايك رديبيكم العاده محصول

علاوه تحصون

### مِن ي شاعري

اعلاوهمصول

يىنى جۇدى كىسىدى كا دكارسىسى بىندى سىشابى ك اس سے نام ادوارکا بسیط تذکره موجددے اس میں قام مشہو ك كلام كانتخاب معرترجيك درج ميد - بندى شاعري كي ا كا شارة مقصود بوقر أردوس آب كے سف مروشيبي ايك كافى ب - تيمت علاده محصول بر

### أردوست عرى

ينى جۇرى سصىدى كانتى چىرىي أردوست اوى كى تارىخ ، اس كى فهدبه عبدترتي اورمرزان كشعرا ديرابيدا نقد وتبعره كياكيا معمسر أتنى به كلام وس كي موج و كي من آب كوكسي وور تذكره و يخض كي خرورت باتى نبين ديتى اورجس مي سائد مشاين الدير تكارسك كطف يوسد جي-فجمه ٥ استحات فيمت عارعلاده محصول

| یرٌ: نیاز فحیوری      | اخ                                                     |                                           | 18.                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| شمار ۵                | ئى سن <u>ىم 19</u> يە                                  | فهرست مضامين                              | جلد ۲۷                                             |
| ØI                    |                                                        | 10                                        |                                                    |
| ٥٤                    | جرمنی کوناکه نبری سنتسکست بنیس دوسکتی<br>باب الاستفسار | جليل ارحمن عظمي 4<br>المعيت " ل - احمد 11 | قن تخریر و سحافت عب<br>سوویط ادبیات میں اشتراکی" و |
| 41                    | ممشكول ورووه والمستدور                                 | ، آثر گلشن آبادی                          | عندليب شاوانى وحسرت مولإنى                         |
| 70                    | شنوعات . و و و و و و و و و و و و و و و و و و           | رام سرام<br>سنادگول کشن برشادگول س        | معراج تمدن<br>کوڑھی بھکارن                         |
| احداعكر تقيرا ميد مهد | منظوات آبر، احساق دانش الترمدوي بني                    | معتیق صدیقی محرکتیق صدیقی                 | عووں کی سیاسی بیداری                               |

## الاحظات

## موجوده جنگ - اور - برطانبه کی سیاسی علطیال

عام طور برسرخص بهی موال کرتا ہے کہ اس لؤائی کا نیتج کیا ہوگا حالا کی سوال کی سیم حدوث بہ مونا جا ہے کہ جنگ کا رُخ کیا ہے " یونٹو پیشین کوئی جو بھی ہوغیر نیتی جرجے الیکن جنگ کے متعاق بیٹیین گوئی کرنا غیر تینی بھی ہے او خطرا اک بھی اس لئے لڑائی کے انجام پر کبھی غور نہ کینچئے بلکھ وف یہ دیکھئے کہ اسوقت تک جو بجد مواسب میں کی نوعیت کیا ہے و داگر اس سلسامیں انود کوئی منطقی فیج سمجے میں جو سے توجیوری ہے ۔ آج کی سحبت میں ہم بہی بتانا جا ہے ہیں کہ گزشتہ آٹھ مبینے میں کیا کیا ہوچکا ہے اور اس کو دکھیکر فریقیس میں سے کس کو کا میاب اور کس کو ناکام کہ سکتے ہیں

اس زمانه کی کسی جنگ پرتھر وکرنے کے لئے مہم کویہ نہ دیکیشا جاہئے کئس فریق کے کتنے سیا ہی ہلاک ہوئے ، کتنے جہازتیا ہ کئے گئے بلاحرف بیغور کرنا چاہئے کہ سیاسی چالیس کس کی زیا دہ کامیاب رہیں،کس کی گھا تیس زیاد فہتیے خیز تابت ہو کی اور وقت وسونعہ سے کسنے زیادہ فایدہ اُٹھایا

چونکه یجنگ فی الحقیقت گزشته جنگ عظیم می کا تتمدی ، اس الے مختراً پیلے یہ بنا دبنا خرری ہے کیجیلی اڑائ نے یوروب کے انقشیمیں کیا گئی انتہا ہے انتہاں کے بین الاقوامی سیاست پر کیا اثر بڑا ۔ یہ توات کرمعلوم ہی ہے کیجیلی لڑائی میں ایک طون جرمنی اور آئی ۔ اسی کے ساتھ آپ اس سے جمی واقعت موں کے کرمسال اور آئی ۔ اسی کے ساتھ آپ اس سے جمی واقعت موں کے کرمسال یو کی اسی کے ساتھ آپ اس سے جمی واقعت موں کے کرمسال یو کی ساتھ سے اور انتہاں کے بہدنا مرمقت جمد اسی کے مساتھ کے دہ عہدنا مرمقت جمد المرمقت الم

عبدان برسط الوك ( Brest Letows K ) كام عصوموم

اس معاہدہ میں ایک فریق روس تھاا ور دوسراجرمی وترکی ولمغاتیہ۔ چرکہ ووران جنگ میں روس کے اندراشتراکی انقلاب بیدا ہوگیا تھا دھے جرآئی ہی نے نہایت بخت ترکو انقلاب بیدا ہوگیا تھا دھے جرآئی ہی نے زیا دہ کامیاب بنایاتا) اس لئے روس نے بتھیار ڈالدئے اور جرآئی نے منہایت بخت ترکو مسلم میش کئے۔ ان شرایط کی روسے التقونیا، لیٹر یا، اسٹونیا، رسی پولینیٹ اور باتک کے بعض مرایر روس کے جمعہ سے محل کر جرآئی واس کے جمعہ اور کو بائی آزادی بھی روس کو تسلیم کرنا بڑی ۔ اس کا نتیجہ یہ دواکہ روس کی بادی کا مهم فی صدی حصہ اور کو بائد کی کا نول کا ، و نیصدی اس کے باتھ سے محل کیا۔ یہ معسا ہدہ سراور چرائی کو موافقا

لیکن اس کے تقریباً ایک سال بعد ہی عالات کا رُخے برلاا ور حَرِمنی کوشکہ بت ہوئی ، اسی کانیتجہ معاہدہ ورسے کی ( معاہدہ ۲۸رج ن سول کے کو جوال اس معاہدہ کانیتجہ یہ جواکہ :

ا - آسٹر ایم انگری کی عظیم انشان سلطنت و رکر دوجبوئی حیوتی حکومتیں بنا دی گئیں ایک آسٹر ایر جس پراب جرشی قابنس بی اور دوسری بنگری

٢- أستري بنكري كاببت برا علاقة كال كراكي نئ عكومت زيوسلوو كبياك نام سے قابم كى كئى

- سود. پولیندگی حکومت بچرقایم مونی اورومآنیا وسربیا (موج ده پوگوسلبویا) کے صدد دکوبنغارید دینوگری کے علاقے حجین کر دورزیاده وسین کرد یاگیا
- س- پولسّانی کریزور ( محمد معدن عدور کی جرمنی سے لیکر بولنیڈیں شامل کردیائیا اور رائے عامہ ماصل کرنے کے بعد الائی سلیشیا کا معدنی علاقہ بھی بعد کو بولنیڈمیں شامل ہوگیا

ه- شالى سلسوك ( يون معمع كالم المال كودياكي

٣- ميل لتيونيا كي نئي وضع كي بوئي مكومت كووياكيا

ه ... زیکوسلودیکیا کوتمبرگ اور اسین ( مون Slette ) میں فاص حقوق دیے گئے

المريم كويتين ( Malmedy) در المدى ( كسلام ) كانسلاع دك كي ادر المدى ( Malmedy) ادر المدى

9- عازة لآركى معدنين كويد كى بندره سال كے ملے فرانس كو ديدى كئي

۱۰ - اورین کا بڑا صبیص میں لوہ کی کافیس ہیں اور السآک جس میں پوٹا سسٹس کی معدنیں ہیں فرآنس کو دید یا گیا

اا - را ئن ليند كا علاقة بهى بندره سال كسان اتحا دين كوملكيا

۱۷ - جرمنی نوآبا دیاں جوافریقہ میں بائی عباتی تقبیں سب کی سب اس کے باتھ سے نکل کئیں اور اسی طرح بحربا سفک کے جزایر بھی

بحري وبرس افواج كوكم كردين اور زبردست تادان جنگ اداكرنے كى سىشىرطيى ان كے

علاده تخفیس ۔

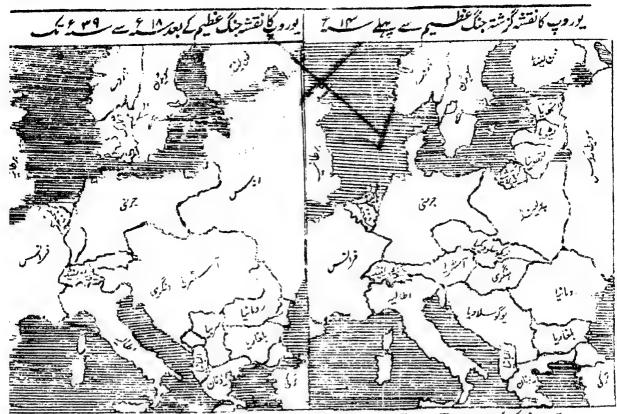

آپ نے دیکھاکرمعاہدہ ورسآئی نے جرمنی اور اس کے رفت اوکو بیدست دیا کردینے سکر نے وسط بور و پ کے سیاسی و جغرافی نقت میں کتنی غیر معمولی تبدیلیال کیں دیکری افسوس ہے کہ معاہدہ ورسآئی کی اسی غیرعاقلاد تقسیم نے ایک دوسری لڑائی کا بیجے بو دیاجس کا نیتے موجودہ جنگ ہے

گزشته جنگ عظیم نے دنیا کا تصادی نظام یونهی درہم بریم کر دیا تھا کرمعابدہ ورسائی کی استقسیم نے اس کو زیادہ سخت بنا دیا، اور جرکمن قوم مجبور ہوگئی کہ اپنے بقاء کے لئے ہم جایزد ناجایز کوسٹ ش صرف کر دے ۔

چنا پنی تنوران داند کزرانها کرسائی کی ملطی کوسلیم کیا جانے دیکا در پوروپ میں تواڈن توت کی بالیسی درہم بریم اوق اس معاہدہ میں فرانس برطآ دیے ، جرمنی ، آئی ا در بجیم شرک سے جس کی روسے بھی ، فرانس ا ور جرمنی نے وعدہ کیا کہ اس معاہدہ میں فرانس ، برطآ دیے ، جرمنی ، آئی ا در بجیم شرک سے جس کی روسے بھی بابندی نہیں کی ادر سات ہے میں ان میں سے کوئی دوسرے ملک کی مرحد میں ماضلت نہ کرے کا لیکن جرمنی نے اس کی بھی بابندی نہیں کی ادر سات ہے میں رائن لین نٹر پر قبضہ کرکے اس معاہدہ کوئی درہم بر میم کر دیا۔ تا وال جبک ا داکر نے سے اس نے سات کی مال معادم ہو جائے میں نے ان تینوں معاہد کوئی درہم بر میم کر دیا۔ تا وال جبک ا داکر نے سے اس نے سات کی مال معادم ہو جائے کیونکر میں اصل بنیا دے اس لؤائی کی

سُبِ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ جنگ عظیم میں سب سے زیا دہ نقصان جرمنی کو بہوئچا، اس کے بعد روس کو، در دو کہ اتنی کو بھی کوئی فایرہ اتنی دمین کامیا تقد دینے سے نہ ہوا تھا اس لئے ٹی الحقیقت وہ بھی کچھٹوش نہ تھا۔ اب یورد پ میں ایک بلاک تو وہ بیداہوگ و گزشتہ جنگ عظیم کے خسار وں کو بورا کرنا چا ہتا تھا اورجس میں جرآمنی بیش بیش تھا، دوسری طرف برطآ تند فے معاہدہ ورسائ کی غلطی کی تلافی اس طرح کرنا چا ہی کہ جہاں تک ممکن موجنگ سے احتراز کرے اور جرمن قوم کوایک عدتک سجیسینے کا موقعہ دیا جائے تاکہ وہ یور دب کے امن وسکون کو تباہ کرنے پرمجبور نہ موجاسے

اس کا نیتے یہ بواکسفت عمیں سآر کا ملاقہ اور سانسے میں رہائی آنیڈ بر منی نے پھروا ہیں ہے لیا۔ برطانیہ کا خیال تھا کا اس کے بعد حربین طرئن ہوجائے گا اور شکر کے بیانات سے بھی بہی ظاہر ہوتا تھا، لیکن چو کہ اس دو ران میں نازی عکومت نے زبر دست فوجی طیا ریال کرلی تھیں اور اٹلی کو بھی وہ ایناط فدار بنا چکا تھا، اس سے اس نے ابنی جارہا نہ ابنی جارہا نہ ابنی کا برجاری کھی اور مارچ ساسے میں نازی عکومت نے آسٹریا برجی قبضہ کرکے ، علاکھ آبا دی اور فرانجی جوب و آبن کے دسی فرایع پر دسترس عال کرلیا۔ برطانیہ کی جوب و آبن کے دسی فرایع پر دسترس عال کرلیا۔ برطانیہ کی بیدا کی بوئی جزیقی، زیوسلو و کھیا کی مول کھ آبا دی برجی معم اس کے اس کے ام سنعتی اوار ول کے تبند کرلیا اور آخر کارسوسے کا برائی ہوئی جزیقی، نیکوسلو و کھیا کی مول کو کھفٹ پولینیڈ اس کے نام سنعتی اوار ول کے تبند میں آگئے

ان فتوحات سے جرآمنی کو جننے صنعتی، اقتصادی و تجارتی فواید حاصل ہوئ، ان کا بیچے انوازہ شکل ہے، لیکن اس سے افکار سک کرنے تھے ہوں کے اندازہ شکل ہے، لیکن اس سے افکار سک کرنے تھے ہوں کے نظیم سے پہلے جرآمنی کی جو پر انتین تھی اس سے اب کہیں ذیا دہ قوی ہے اور اسی پوزلیش کے بھاء و تایام کے لئے اس نے دھرف اللی سے سازبازی بلکہ آوس کو بھی اینا طرفدار بنالیا جو ہم تلرکی سیاسی چالوں میں سب سے دیا ہے کا میاب چال مجمی جاتی ہے

اس میں شک نہیں کہ برطانیہ سے اس دوران میں متعدد سیاسی غلطیاں سرزد ہوئیں، ان غلطیوں کا سلسلاسوقت بشروع اوتاب جب جمعیت اقوام ( معمون الم مرو معمون کی کرتاده را اور نام دیشت سے اسنے ،اول منيورياك مسلمين جايان كے سامنے سيروالدي اور دومسري خرب جي نے اس جمعيت كويميند كے الاحتم كرديا الى كا مرير مركر كرنااور مبشه كى فريدكونه بيونينا تها-ان واقعات فيوروب كى تام جيونى جيونى جيونى سلطنتول كولقيين دلاد الرجمعيت لآنید سے کسی مدد کی توقع رکھنا بیکار سندادران میں بیروی ازر وفی خفید معالدوں کے ذریعہ سے اینا اپنا بلاک بنانے کا ن بيدا موكيا جناني اس ملسامي سب سيد زياده خطرناك بلاك وه طيار بواجم روم بركن محد كتي بي د وسرى غنطى برطائيه نے يا كى كدوه م للركى الدرونى سازىتون اور جارحاندادا دور كاسى علم حاصل فد كرسكا- وه يبي خيال ر فاكر را من كيندا، آستريا ورزيوسلووكياك نقم وس وكيرم فلركورام كركا، عالاكدات مجمعانا عاصيح عساكم أيك منصيع المصداح/) اونكلي تك بهو يخ ك بعد مهيته بيون كالمراف كي كومست كراب مسطحيرلين كافرشة امن ودد وبار مثلر سے ملفے کے جانا اور اس تے تول براعتبار کرنے معابرہ میونک کی روسے بغیرائ عام ماصل کے موس ، كاعلاقداس كے حوالد كردينا اتنى برى سياسى تلطى ب كربرطانيدكى تاريخ ميں شايد بى كوئى دوسرى نظيراس كى بل سك تميسري المع غلطى ينقى كربرطانيه، روس كوابيف سائدة الاسكا جبوقت سلس عيم روس كفلاف حرمنى، أللى وجابان ميان ( Ante Commtarn Pact ) بواج، برطانيه كوچا بيخ تفاكه وه اس سے فايده أهاكم ر كوملاليتنا اوراس كصنعتى إدارول كوتام ويى آسانيال بيم بيونيا تا جوجرمنى سے اسسىبيو يخ رسي تقيير، ليكن برطآنيه كى مجيب وغربيب باليسى نے كها وجود ا دعائے جمهوريت نه وه اشتراكيت كاحامى موسكتا ہے، فه با وصف ملوكاندا زواز عكوميت علم كُفلا ازى وفا سسسطى قسم كى آمرانه عكومت كااعتراف كرسكتاب-اس ميريمي اكامياب ركهاا ورسلاني موقتيناي ام اليكوا شالين كوالاليف مين كالمياب موكيا

ا میر روس وجرمنی کی اس ساز با زست برطآنی کواس کی ساکھ کے علاوہ کوئی نقصان بہوٹیا ہو یا نہو نیا ہوالیکن جرمنی نا فایدہ بہونیا اس کے نتا مج مبہت دوررس نظرات یوں

روس وجرینی کاس اتحاد کونتے پر آنیندیک کوئی خاص اہمیت دینا چاہئے تھی یا نہیں، اس میں گفتگو، ہسکتی ہے لیکن روس فی اس سوجرینی اور لتھو نیا پر قابض ہونے کے بعد فن آئینڈ برحلہ کیا تو برطآنیہ کولقین کر لینا چاہئے تھا کہ یہ کام واقع آئی حوا دف نہیں ہیں کہ آنفا قارونا ہوگئے ہوں، بلک نتیجہ ہیں کسی خاص مجھوتے کا جروس اور جرمنی کے درمیان ہو جبکاری برطآنی نے اس کو نہیں سمجھا یا اور مضبوط حصار قام ہوگیا فتح فن آئی اور روس کی دیرین مخالفت کو تو دور نہرسکا فتح فن آئینڈ کے بعد مہلوائک اور زبر دست جال جلائین بلقان میں وہ آئی اور روس کی دیرین مخالفت کو تو دور موکئیں کم اذکر وقتی مصالحت اس فرور کرا دی اور اس طرح وسط یوروپ میں جیجیدی یاں بیدا ہوگئی تھیں دہ دور موکئیں یا عجب ہے کہ اندر ونی طور پر روس ، التی اور جرمتی کے درمیان ریاستہائے بلقان کی تقسیم کے متعلق بھی آپس میں کوئی والم جو چروسے یا جوچکا ہوا ور برطآنی آخر وقت کک اس سے بے خروسہ

جس زماندمیں معرك فن آليند مارى عقاءاس وقت اس بات كے آثار نظر آرہے تھے كاس كے بعد جرمن اقدام كى إى

آئے گی اور اِلکل قرمین قیاس ہے کہ یہ اقدام سویڈن وار وے کی طرف ہو- برطانوی ارباب مل دع تدمیمی غالبًا اس سے بے خبر نتھ، لیکن وہ اس نے فتن کاستر اب کرنے کی فکرس کرہی رہے تھے کہ جرآئی نے رہ بٹا ڈٹارک پر قبضہ کر لیا اور ناروے کے ساطوں بر فوجیں أتارویں بر جرمنی كابیان مے كربرطآنينووناروس پرتبند كرنے كى فكرميں تھا، اورسواحل ناروس يراسكا سرنگیس مجهانا اسی مقصود کے لئے تھا۔ اگرمم تھوٹی دیرنے لئے اسے پینے اور کولیں کہ داتعی برطآنیہ کا را دہ ارقت کواپنی حفاظت میں لے لینے کا عقاء تو یہ کوئی گناہ نہ عقاء کیونکہ اور وے کا جرمن قبضہ میں بیے جانے سے برجہا بہتر تے تفاکدہ برطافوی حفاظت من آجائ اليكن برطائيكا يدكناه سياسى دنياس شكل سعمعات كياجا سكناب كروه جرتمنى كياس الادهس إخبر موف كم إوجرد أس سے بيل ارقب برايناتسلط بجاسة اور" الفضل للتقدم" كا متياز جرمني كو ملكيا اس میں شک نہیں کہ برطانیے نے اس کا بڑا خیال رکھا کسی غیرعا بندار مکومت کواس کی طرف سے وافلت کی شكايت كاموقعه نه طيلين اس سے فايره كم موااور نقصان زياوه - فايره توحرف اتنا مواكر امركيه نے برطانوى حكومت كرنرغانه

افلاق كوبېت بېندكيا، ليكن نقصان يه بواكه برطآنيه كى كارنى كى وقعت كم بوكئى اورجهونى حديدى مكومتون كواس بركونى

اگرمرطآنوی سیاست زورد ارموتی، توکم از کم وه سویدن و ناروب کورانسی کی کے فن کمین طی مدد کوحزور بہویج سکتا متحا، كيونكهاس حقيقت سے تو بھي واقف ہيں كه برطاني اپني سلطنت بڑھائے كے لئے جنگ نبييں كرر إ اور جبر سنى كا اليمباركسي ملك کواینی عارضی حفاظت میں سالینا مھی دائمی غلامی ہے

اتحادیثیں کی پالیسی تسروع سے اس جنگ میں مرافعاند بھی ہے، بعنی انھوں نے بیہے ہی سے بقین کر رہا ہے كو جرفی ان كى سلطنىتوں برحماركرس كا أوروه اس كى ما فعت كرس كے ، حالائار بحالات موجوده أس كامقصود توسرف قرب وجوار كى چھوٹى جھوٹى حكومتوں كوہضم كرمانا ہے احداس كے جواب ميں اتحاديئين كا را فعا نيہ اوافتيا ركرناكو في معنى نہيں ركھتا اتخادسين كولقين عدكرون اكر بندى ك ذريع سع جرمنى كوبريست و باكرديس كم اها لاك يرخيال إلكل غلطسه گزشته جنگ عظیم می بھی نتین سال تک جرمنی پر ناکر بندی کا کوئی انترنه مواسخها، چه جائیگه اب، جبکه وه سالها سال سے اسس جنگ کے لئے وفعا برجی کرتا چلا اور آسٹریا، زیوسلو دیکیا، پولینڈ ایسے زرخیز اورسنعتی ملکوں پر قابض ہو دیاں کا غله، وإن كے معدنیات اور دال كے منعتى اداروں اور اسلى سازى كارفانوں سے بورافايده أيضار إياس ميں المرآب روس، فن ليند اوررياستهائ بقال كويمي شامل كرس، جبال سي برقيم كى درآم برآمر كاتعلق قايم سم اور ونارک کوبھی سامنے رکھیں جو دو دور مجھ ن رئیرہ فراہم کرنے میں حاص شہرت رکھنا ہے، توناکہ بندی کی طرف سے ہاری توقعا بالكاختم مروعاتي بيس

اس میں شک نہیں کر بجرا الانٹک اس کے لئے خطر اک تھا اور وہ سویڑن وار وی کالویا اور لکڑی حاصل کرنے كے لئے عزور كوئ راسته كر إلا الك ميں اپنے ك كھلار كھنا جا ہتا تھا، سواس عُرض كى تميل كے لئے اس ف ارق بير حليكم ديا اوربندركاه الدوك تك بديخ إن كيونك الوسين ويد بيدوه ويساب بها سع بارول عينيسومان وارف كالل بالرهيجا عاسكتاب ورد دوسرى بندركا بول كالافي عاظون من نجد موكونا قابل كزرموعا ماسه

نارقت کے بعد جریمنی بہورے کہ بوتین برتیبنر کرے کیؤکہ اتحادین نے سرنگین بجیفاکو برا ہ بحرشالی و بحراٹلانگ اسکی آمر در نت مواعل نار دے تک دشوار کردی ہے اور اید رہ صرف بحر بالٹک سے سویڈن ہوکر فوجی کمک بہونی اسکتا بواعلاوہ اس کے نار دسے برحمل کرنے سے اس کامقصود ہی سویڈن برقبضہ کرنا ہے کیونکہ لوہے کی معدنیں بیہیں بائی جاتی ہیں اور جرشی انعبیں سے سالا دکتے مقداریں لوا جا دسل کیا کرتاہے

آلی اس دقت جَرَمنی کا ہم آ ہنگ ہے اور نار قرب کے حلد کوحتی بجانب طاہر کرتاہے۔ رقس البنتہ فاموش ہے اور یہ فاموش ہے اور یہ ماموشی یا بعث اللہ اسی قسم کی ہے رقب البند فاموشی کا بیٹی میں ہے میں بھی نہ یہ ہے میں فاموشی کا نیتجہ ڈنارک وناروٹ کو مضم کرنے کی صورت میں طاہر میوان راس فاموشی کا نیتج مکر ہے بقان کی قطع و برید کی صورت میں رونا ہو

بہرطال وقت بہت الک ہے اور اسوقت کک اتحادیثین کا پورٹشن کی ورنظ آر باہے۔ اگرسو، اتفاق سے مسس جنگ کا نیتجہ اتحادیثین کی اکامی کی صورت میں ظاہر موا تو اس میں شک نہیں کہ دُنیا کے لئے یہ نہایت کلخ تجربہ ہوگا لیکن چونکر محض آرز دُل سے نقد پرین نہیں بھراکر تیں، اس لئے ہمادی دُعائیں اتحادیثین کے بچھ کام نہیں آسکتیں اگرخود انھیں کی بالیسی اور سکری منظیم لوہے کا جواب لوہے سے وینے کے لئے طیار نہیں .

آپ کو پېلوك نقشه سے بيات واضح موجائ كى اوروپ كاموجود ه نقشه جس سے جرمنى اور روسس كموجوده كرُ مشتراً على مهينول مين جرمني وسط يوروب كے احدود سلطنت كابة جاتا ہے: كتن برس حصد يرخابض موكياسه، اور اكراس لااني كا اختتام الخفيس صدود برمواتولقينًا يوروب كى توارُن توت اوراس کے ادعائے جمہوریت کوناقابل تلافی صدمہ بیو بے گا، لیکن سوال بیب ہے کد کیا جنگ کی موجوده رفتار اوراشحا دمئين كيعسكيري بإليسي زبانه كويير أته مين يحي واسكتى إدراكراس كاامكان إتو غالبًا وه زمان كرسكال واك لوالف يرمجبور موكى اواسكى اینی فارجی پالیسی سے زیادہ داخلی پالیسی میں تغریرام بوگا جوشایداس کی داه کاسب سے بڑاسک گراں ہے۔ اس گفتگوم م بحث كاليك اورسيلو قابل غورم دوبارا وه يه كم برطانوي حكومت كي موجوده بإليسي كما واقعي سلح وامن برقائم سهي كيا وه في الحقيقة كوني جارحانه ببلو اس کے اختیار کوا نہیں جا بتی کراسے انسانیت کے ساتونہایت گہری ہمدر دی ہے خوا داس سے دشمن کج

فایدہ کیوں نیپردینچے ، یا اسوقت کی بین الاقوامی سیاسی ہیجید گیاں جوغالبًا خوداسی کی بیدا کی موئی ہیں اُسے خطر اُک وادی میں قدم ر کھنے سے روکتی ہیں ہے

ر میں مرسلسلہ بال میں مرسل میں میں مرکھوٹے کورے کو بہیٹ علی رہ علیٰ دہ کردیا جا اللہ علی اور اگراتی ادیکی نازیت کی بلاکو دُسیا سے دور نہ کرسکے تواس کا سبب صرف میں موقی کراس کسوٹی پر کسے جانے کے بعدان کی حمہوریت کا سونا کھوٹا نکلا

مهم کونقین بی کداس جنگ میں برطانیہ کو کامیا ہی حاصل مویاء مولیکن اُزیت کوخردرشاست موگی، لیکن یشکست نتیج موگی ایک ایسے زبر دست انقلاب کاجو دنیا میں اکثر حکومتوں کی کارگاہ کو درہم برہم کرکے رکھد لیگا اور سیاسی دسسید کاریوں کو بوشیہ کے فیٹم گوسٹس نز دیک لبم آرکہ آوازے مست

مندوستان كى موجوده سياسى قصا بهت كدري مسلمائيك كى فيكستان دالى اسكيم كفلات خودسلمانول في معدوستان كى موجوده سياسى قصا جتنا درجو كيواظها رنيال كياب، ده ايك سنن داك كان ادرد تيف دالى آكله كله كله كله كان بيت كانى بين كوش سخن سشنة كيا، ديده اعتباركو ؟

، سطفلان تحریک کے خلاف آزاد سلم کانفرن ابنا فیصلہ کردگی ہے جسے جمہ تو سلمین کا فیصلہ مجسا جاہئے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ "مسرز جبنیا اینڈکو" کا " منقضا کے طبیعت "کیا ہے اور و و کبھی اپنی ضدسے ہازنہ آبیس گے۔ اس کے آگے نہ سوچنے کی ضرورت ہو د کہنے کی " توخود عدمیت مفصل بنواں ازین مجبل

لارڈز آلمینڈکا فیدسل کے سامنے موجود ہے رمبندو ستان برستور نعلام بنار بھے گا ورصوب اس لئے کومسلم میگ ہیں جا ہتی ہے۔ اس سے
زیادہ کا میابی سلم میگ کی اور کیا ہوسکتی ہے !

مفت وارحباً کے اجراء کا خیال ترک کردیالیا ، کیونکہ سکی موافقت کرنے والاصلق ان مصارت کو دکھتے ہوئے جو میرے سلمنے تھے ،
مفت وارحباً تنگ اُن ہوالیکن کوسٹ ش کیا گیا کی فود نگار میں جنگ ومتعلقات جنگ پر سرمہنے منسومضا میں شاہع جو تعدیم جائے ہے اسلامی عدوہ ملاحظات کا بکیا و دمقال آپ کونظرائے گاجس میں بتایا گیا ہوکا اکہ بندی سے جرمنی کوشکست و نے کا امکان مہت ضعیف ہے ۔
اُن کو بوں کی سابسی بدواری 'کا سلسلاسی بیل کی چیز ہے جس کی آیندہ وقوطیس بہت اہم ہیں۔ آیندہ مہینے سے رقوس اور اسکی اشتراکیت پر میمی ایک سلسلامضا میں شروع کیا جائے گا۔

# فن تحريروصي فت عرب

فن تحریر وصیافت کاروائی تهذیب و تمدن کے لئے بہلا سنگ بنیا دہے۔ یہ سرزماند میں علیم ومعارف کاستر ثیبہ ر پااور انسان کی ذمنی اور د ماغی ترقی کے لئے ہمیٹ نمایاں ضدمات انجام دیتا رہا۔ اُس نے نه صرف قدماء کے نمایج افکار اور اُن کے علمی سرایے کو محفوظ ر کھا بلکہ ہمارے لئے اس نے ایسے اسباب عہیا کردئے جن سے ہم نہایت آسانی کے ساتھ اپنے دائر وُ معلومات کو وسعت دے سکتے ہیں۔

اگر دنیا اس فن سے محوم ہوتی توقیات نہیں کیا جاسکتا کا انسان آج جہالت و دحشت کے کس تاریک گرشھ میں سرنگوں بڑا ہوتا۔ ہم میں چونکہ اس فن کا رواج کا فی ہو چکاہے اس سئے ہمیں اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس حقیقت سے کوئی انکارنہیں کرسکتا کہ انسان نے جس قدر جبرت انگیز علوم وننوك ایجا دیكئے ہیں ، اُن سب میں نوشت دخواند کو جواہمیت عاصل ہے کسی اور کونہیں۔

و من سخر میلیک آرط سے حروف مفرده کی صورت اور ترتیب ظامر ہوتی ہے، جربغیرکسی استاره فرات خرم می نفطی دمعنوی این مفہوم کواداکر تا ہے ۔

کوین عالم کے بعدانسان کے گئے اہم تبا دائن الات کا دسیاہ وت زبان تھی لیکن جب علوم وفنوں کی ترقی ہوئی اور قوت و خافظ انسان کے اس علی سرایہ کو محفوظ رکھتے سے قاصر رہی جو اُس نے اجٹے بزرگوں سے روایت وسماعت کے وربعہ حاصل کیا تھا، تو وہ محر سروک اُبت کا طریقہ معلوم کرنے پر مجبور ہوا جب کی وجہ سے سراروں برس سے علوم وفنون وجود ہیں آگئے۔

کی فذکی ایجا دسے بہلے عومًا مکان کی دیواروں پرکتا ہت کی جاتی تھی لیکن جب کوئی زبر دست قوم دوسری کرور قوم کو جبراً قہراً اُن کے ملک سے مکال دیتی تھی تو وہ حسرت سے درو دیوار پرا بنے نقوش دیکھ کررہ جاتے سے - اسکئے لوگوں نے بعد میں مطی کی خام سلول، جوکول اور طروت پر لکھٹا نثر وع کیا جن کو وہ آگ میں پکا لیقے تھے۔ اس قیم کا گلی ذخیرہ محکور آثار قدیمیر نے پہلے مصرے اُس کے بعد بابل سے بکٹرت ہرآ مدکیا جس میں بڑا حصر۔ این طول کا ہے اُکی دور کے ختم ہونے برجب زمین سے معد نیات کا خزا یہ شکل آیا تو لوئے آ اپنے اسیسے اور پہتل کے بترول برکتابت شروع بوئی جس کے ہزاروں نونے اب بھی موجود ہیں -

نیکن جب خفرت قلم نے فلرات کی تحقیوں برجیتے سے انکار کردیا اور بجائے سنگلاخ زمین کے نرم زمین کی خرورت بڑی توسکما و صرفے تقریباً با نیچ ہزار برس قبل مسیح کا غذا بیجا دکیا اور رفتہ رفتہ کتابت کا غذہی برمونے لکی مع يعجب ات في كزير في تحرير في ماري الريخي اور تومي روايات مفوظ ركه كريما ب إتهول رمي ماي يك بهونيادى مروداس كى صحيح اريخ آج تك معلوم منهوسكى، بيدايش زبان كى طرح فن تحریر کے نشو و**نا ک**ا قصہ تھی دلجیسی سے عالی نہیں۔

نن تحرير كرواح في في ايسا حيرت الكيز انقلاب بيدا كرديا ب كرلوگوں في ايجاد تحرير كوانساني طاقت سے الا ترخیال کرکے اُسے خداکی طرف نمسوب کردیا، سرفرہب ہیں اس قسم کی روایات ملتی ہیں جن سے معلوم موما

ب كفن تحرير الهام را في سيدانسان كرسكها ياكيا -

سلماً نول کے بہاں بھی اس قسم کی روریات موجود ہیں جن سے اس خیال کی تائید ہوتی ہے علام مراللالدین سيوطى نے اس قسم كى تام روايات جواس كنجے شے ستخلق ركھتى ہيں - اپنى كتاب ' المزہر' ميں جمع كر دى ہيں -بهرمال السسوال كاجواب كم "فن تحريك كى ابتداكب اوركيونكرمونى بمشكل ي علامة ابن نديم كى روايت سي البتديم علوم موّاب كحضرت وم في بيل افي ورصحائف" كي النيول يركه بجريانيش آك بين بكالى كسين اكه يراسما في خيره فنا مون سي محفوظ رب مرسم وكرسم والمرسم كايد كلي كتب فانه طوفان نوح مين غرق موكيا حب كا بعدمين كيريته نيل سكار

بعض محققين نورب كى تصابيف سے البته يمعلوم و قام، كر بابل كيدف كھنڈرات سے اس قسم كے كلى تب

برآمد موسئ ہیں جن کے موجد در اسل حفرت آ دم تھے۔

اكريدروايات صيحيمين توظا هرب كدفن تحرير دنياس أسى وقت سع موجو دسي جب سعدانسان كاوجود سليم كيا با آج مرابهي يه بات غورطلب ره جاتى سبے كدوه تخرير جوانسان كرولين دور حيات ميں بائى جاتى كفي أس كي شكل وصورت كما يقي ؟

ية ظام رسي كم موجوده "فن تحرير" في ايجاوا يكرم سي وجود مين نبيس آئي- بلكه رفته رفته اپنے اس اعلى مرتب كرمبيرني ميت اربح كى اوراق كرداني تميي بناتى بكر شروع من إنسان نے انتہائي غورو فكر كے معدنِقاتشي سے كافم ليا ورعالات وجذبات كى ترجانى كے الئے اُس فيرزار إتصويرين بنا ڈاليں، جس طرح آج كالعبى

ك كماب الفهريت لابن نديم مقاله والصغور مطبوء جرمني

کارٹون وغیرہ سے بہت سے کام لئے جاتے ہیں۔ اس سادہ وقائع نگاری کو" دورصوری" کہتے ہیں۔ بعدازاں دنیا جیوں جیوں تہذیب و تمدن میں ترقی کرتی گئی اُسی قدر سے جدت طازی اکافی ثابت ہوتی گئی۔ اس لئے مجبوراً انسان نے "حروث ہجا" ایجاد کئے اور اُن کی ترکیب سے الفاظ بننا تشروع ہوسئے۔ یہ زانہ" دور حرفی " تھا، جس نے تصویرکشی کی زحمت کو بھی ختم کر دیا۔

تصاویرکے ذریعہ بے دخط جاری ہوا تھا اُس کا نام" خطام پر نبلیفی" تھا۔ بعد میں اُس کی دوتسمیں ہوگئیں" ہمیراطیقی" ( فضل معصل ) جس کا تعلق مذہب سے بھا۔ دوسری قسم « دبیوطیقی " ( صنعة محل کا کاس کا تعلق عام کیا بت سے تھا۔

کے عرصہ کے بعدان دونوں قسموں کی بھی دوسمیں ہوگئیں۔ایڈدگرافک ( صف کھ موہ کے کہ دوم کو کہ کی دوسمیں ہوگئیں۔ایڈدگرافک ( صف کھ موہ کا گیا۔ دوسمی یعنی خیالات کا ظام کرنے والا جس سے تصویر کی جسامت روز بروز کم ہوتی گئی اور خطار وال ہوتا گیا۔ دوسمی قسم نونک ( صف مع مع مع کا شف الصوت جس کی وجہ سے اکہری ، دُہری آواز ول کے الف اظ جدا گانہ کھے جانے گئے اس آخری تسم سے دورون ہجا " کی اصلیت وابستہ ہے۔

" حروف ہجا" کی ایجا د ہوتے ہی خطِعِرانی ، سریانی بنطی اور تمیری مہنت سے خطوط پیدا ہوگئے اور لیے اپنے ذا نہیں کچھ دیکھ اصلاح کے بعد ترقی کرتے دہے، یہاں تک کر بول نے دخط کوفی ایکا دکیا اور خط کوفی سے موجودہ «خطِ نسح» تیار ہوا۔ یہ ہے فن تحریر کی مختصر تاریخ ۔

حروف ہجا حروف ہجا کی تعدادا ٹھائیس ہے لیکن اگر الم الف "کااضافہ کردیا جائے آوکل انتیس مروف ہجا موجاتے ہیں۔ یہ دراصل جوتھی صدی عیسوی کا اضافہ ہے ، علماء ا دب نے حروث ہجا کی ترتیب من رہ ذیل رکھی ہے ،

ابجد، ہود، حطی، کلمن صعفص رقرشت رشخز رطغس سے ترتیب بچپل کی تعلیم کے لئے قائم کی گئی تھی۔ ابن مقلہ نے سہولت کے خیال سے اس قدیم ترتیب کو برل دیا، اُس نے قام حروف کو کلیدہ علی دہ لکھا اور اہم متیاد بیلا کرنے کے لئے اُن برنقط بھی لگا دئے

کے اوگوں کا خیال ہے کہ «حروف ہما "کے مو جنٹنقی" ہیں مگرا نھیں خوداس بات کا اعتراف ہوکا کھول نے اہل معرسے سیکھا ہے ہرہم جب مصر کا اِ بلی عروج سے مقابلہ کرنے ہیں تومعلوم ہوتا ہے کہ وہاں مصرسے ہزاروں برس بہلے فن مخرس آخری کنزل طے کرجیا تھا اس اعتبار سے اہل بابل کوسب برتفوق حاصل ہے۔

ابل بابل کے متعلق یہ باریم مشہورہ کے دریقیقت وہ قوم عادلینی "غرب" کے ابتدائی باشندے تھے۔ اس کے اہل عرب ہی "د حروف ہجا" کے جود فن تحریر " کے لئے" اجزائ لا تیجزی " میں ہو عبر قرار اپتے س اور بقوم عرب کا آتنا بڑا کا را امدے جس بروہ جس قدر بھی فخر کریں کم ہے۔

مرایی ، عرب ای اور عربی خطوط دائیں جانب سے لکھے جاتے ہیں جو عین فطرت کے مطابق ہے

مالی محرم اس سے کر درکہ جانبی دائیں جانب سے بائیں جانب کی طرف ہوتی ہے ۔ لیکن مبندی ، قبطی ،

دومی اور مغربی اقوام میں کتابت کا رواج بایئن جانب سے دائیں جانب ہوتا ہے ۔ اُن کا خیال ہے کمنون
کا دوران قلب سے شروع ہوتا ہے جو با مین جانب ہے ۔

پزهبی بناسکتے کو اُن کا طرز تحریر کیا بھا المیکن عام طورسے عرب خط نبطی اور سریا بی بین لکھا کرتے تھے۔
عہدِ اسلام کے اوال میں لوگ فین تخریر سے زیادہ واقف نہ تھے ، آنخفر تصلعم چنکہ خودامی تھا اس کئے
غزول وہی کا سلسلہ شہروع ہوئے برا نھیں کا تبول کی عزورت محسوس ہوئی۔ اتفاق سے اُسی زمانہ میں غزوکہ
ہررہوا، قیدلوں میں سرائی دس اس سے جولکھنا بڑھنا جانتے تھے۔ رسول خدانے ان قیدیوں کو رہا کروینے کا وعدہ
کیا بشرط کران میں سے سرایک دس ، سمسلما نول کولکھنا سکھا دیوے ، اس طرح تھوڑے ہی عصد کے بعد

کیا بشرطیله ان میں سے مہرایک وس میں موں و گفتا مطاریات من مرب میں است اصافہ ہوگیا۔ مسلمانوں میں اس فن سے واتفیت رکھنے والے سات سو کا تبول کا معتدیہ اضافہ ہوگیا۔

یکویا در فن تحریر کا برا در سه تقاج مدینه منور دمیں قایم موا اس دورکے کا تبول میں تیدبن ابت، عبدالله معدین المعاص اورعبدالرحمٰن بن الحارث فاص شہرت کے مالکتے جمعوں فے مصاحف عثما فی عبدالله میں ملاق تو

فلافت راستنده میں جب نتوعات کا دائرہ وسیع ہوگیا اور تمدن نے غیر معمولی ترقی کی توایک ربع صدی کے افرار کی والیک المع صدی کے افرار کی والیک اور تمدن کے افرار کی والیک اور تمدن کے افرار کی والیک اور تمدن کے اور سیکن اور تمدن کی اور تمدن کے اور سیکن اور تمدن کے اور تمدن کے اور تمدن کی توان کی اور تمدن کے اور تمدن کی توان کی کی توان کی

ہردیبروں ، براروں ، بین براست ، بین براست ، برائی کی اور وہ بجائے تو دایک متفل فن بن گیا۔ بوں تو ہر لکھنے والے کو عہد بنی اُسیّۃ بین فن تخریر نے اور ترقی کی اور وہ بجائے تو دایک متفل فن کی صورت انتہار کرلی ، تولفظ 'دکا تب ' سے ایک ناص کی تابیہ سکتے ہیں لیکن جب اُس نے ایک ستفل فن کی صورت انتہار کرلی ، تولفظ 'دکا تب ' سے ایک ناص کا ماہر مراد تھے والا تنتخس مرا دم بونے لگا۔ جبیبا کہ مفسر ، محدث ، فقیم ہدوغیرہ سے ایک ناص کم کا ماہر مراد ہوئے ۔

، اسعبدمیں ایسے ماہرفن ، کا تبدین کی تعدا داجھی خاصی گزری بعب جن میں سے "عبدالميدين کيا، بہت مشهور كاتب كزراب، جوايك فاص طرز كاموعر بهي تا-اس كوفن تحرير كارتاداول مانا عباتا مدادس كانام بطور ضرب المثل مشهور مدا

فلافت بنی اُمیہ کے زوال کے بعد حب اسلامی حکومت عباسیوں کے قبصنہ میں آئی تواس عہام میں ماہم ہے۔ فنون کے ساتھ ہی ساتھ فن بخر مرسنے بھی غیر معمولی ترقی کی۔

" ابوالعباس سفاح" کے عہد میں جود وکت عباسیہ کا باقی تھا" ضحاک بن عجلان" شامی ایک نامو یُوشنوںس گزدا ہے جس نے فدیم رسم الخط میں بہت کچھ اصلاح کی اس کے بعد فلیفہ" منعمورعباسی" کے زائد میں اسمال بن تاد" ایک مشہور خطاط پیدا ہوا ، اس نے ضحاک کے اسلاح کر دورہم الخط میں اور بھی خوبصورتی ببدا کی پرفیلیفہ" حبدی آبی" کے زمانہ میں" فلیل ابن احمد" نخوی ایک نامور فاصل ببدا ہوا جس نے قدیم رسم الخط برسب سے زیادہ توہم کی الار تکمیل کے درج تک بہونچا دیا

کو کی کی جود میں کے بعد علامت علی ہے ہے ہے۔ اس کی ایسے شان بیدا کر دی جس سے اس کو مام مقبولیت حاصل مطافر کی ہی مطافر کی ہے۔ محطافر کی بی انتخاص کے اصلاح کردہ رسم الخطائو ' کوق ' والول نے بہت سرایا اس لئے اُس کا نام '' خطاکو ٹی ' پڑگیا۔
کسا فی نے سواج ہمیں انتقال کیا۔ وہ علیقہ ' مامون الرشید ' کا اُسّا و قدا، مامون کو قدیم خطاطوں کی کھی ہوئی وصلیاں جمع کرنے کا بہت سٹوق تھا اُس کی لائٹر ہری میں شہد قدیم کے جاخطوں کے نہائے وجہد تھے۔ ہوئی وصلیاں جمع کرنے کا بہت سٹوق تھا اُس کی لائٹر ہری میں شہد قدیم کے جاخطوں کے نہائے وجہد تھے۔ ہوئی وصلیاں جمع کرنے کا بہت سٹوق تھا اُس کی لائٹر ہری میں شہد قدیم کے جاخطوں کے نہائے اور مقل اور جب او ہا را مامون کو قدیم میں ہوئی مطافر شہاب خطے سے '' ابوعلی محرب اقبال یا در بواز آو فلیف '' القاسر بالٹر' عباسی کا وزیر مقدر ہوا ، اور جب او ہا را آیا میں سٹوس ہمیں ماتھا کہ کہ اور جب او ہا را آیا ہم میں سٹوس ہمیں انتقال کر گیا۔ سے مالت میں سٹوس ہمیں انتقال کر گیا۔ سے مالی میں سٹوس ہمیں انتقال کر گیا۔ سے مالی سے دور اور کیا گیا۔ اس مالی میں سٹوس ہمیں انتقال کر گیا۔ سے مالی میں سٹوس ہمیں انتقال کر گیا۔ سے مالی سٹوس ہمیں انتقال کر گیا۔ سے مالی میں سٹوس ہمیں انتقال کر گیا۔ سے مالی میں سٹوس ہمیں انتقال کر گیا۔ سے مالی میں سٹوس ہمیں انتقال کر گیا۔ اس مالی میں سٹوس ہمیں انتقال کر گیا۔ سے مالی میں سٹوس ہمیں انتقال کر گیا۔ اس مالی میں سٹوس ہمیں انتقال کر گیا۔ اس مالی میا کیا۔ اس میں سٹوس ہمیں میاں میاں کیا کو در ہمیں میں سٹوس ہمیں میں سٹوس ہمیں انتقال کر گیا۔ اس میں میں سٹوس ہمیں میں سٹوس ہمیں کیا کر گیا۔ اس میاں میں سٹوس ہمیں کیا کیا کر گیا۔ اس میاں میں سٹوس ہمیں کیا کیا کر گیا۔ اس میاں میں سٹوس ہمیں کیا کیا کر گیا۔ اس میاں کیا کر گیا کیا کر کر گیا کیا کر گیا کیا کر کر گیا کیا کر کر گیا کر کر کر گی

اُس کے زائے تک گو' خطاکوٹی' میں غیر عمو کی ترقی موجکی تقی مگر اس خطامیں ٹایاں شان اور دلفری اُس جھلا'' ہی کا حصیہ تقار اُس نے کسانی اور متناخرین کی دصلیوں سے فایدہ اُٹ اُکرسٹاس بھیمیں' خطاننج'' ایجا دکیا جنب نے تام قدیم رسم الخطاکو مٹاکراپیا سکہ جما دیا۔

ا الموجوده حركات وسكنات زبر، زبر، بيش، جزم، تشديد اورتنوين، ابن مقله بن كى ايجا دبير، رفته رفته ان حركات وسكنات كارواج عام موناكيا، حتى كداب ال كابورالحاظ ركها جا آسه اوراس قسم كي لمطي طباعت كابراتص سجهى جاتى سهه -

اسلامی دنیامی ابن مقلد کا یجا د کرده " خواننج " اس قدرمقبول بواجس في تديم رسم الخطير قلم بهيرديا-

أس كا انتها في كمال به تصاكر جب أس كا دايا س باته كاط و الأكبيا تووه كهني مير هيچي با نده كرنكها كرّا نقاء اس هال مين هي أس نه جو كيد لكها تها وه بهائة ولاجواب تها -

ابن مقله کی وفات سے تقریبًا چراسی سال بعدایک اور نامور کا تب " ابوالحس علی " بیدا ہوا اس مقله کی وفات سے تقریبًا چراسی سال بعدایک اور نامور کا تب " ابن ابن براب" کے اس کو بال " اس کا باب " بلال " امر تب کے دروازہ برج کیدار تھا، اسی نبت سے وہ " ابن براب" کے اور دنیا اُس کے اوت سے مشہور برا بیکس کو خبر تقی کر بعد میں " رابن بلال" آسمان شہرت پر جرر کا مل بنگر تیجے گا اور دنیا اُس کے نورسے جنگ کا اُل شخصے گی ۔

ریت براب در اصل ابن مقله کا معنوی شاگرد تھا اس کے کا اُس کوسمساتی اور محدین آسد سے تمرف تلمذ ماصل تھا جو ابن مقله کے شاگر در شیرتھ ، رسی وج سے ابتدا میں اُس کی بھی شاب تحریم ابن مقله کی جیسی تھی لیکن بعد میں اُس نے خط ننج میں جو تھا میاں رہ گئیں تھیں اُن کی اصلاح کی اور اُس میں وہ حسن بیدا کیا جوسب پر فوقیت لے گیا۔

بن فلکان اور امام یا فعی کامتفقه فیصله ب که نقد مین اور متنا خرین میں سے کوئی کا تب این بوآب سے مرتبہ کوئی یں برا بن بوآب ہی مرتبہ کوئییں بہونچیا۔ ابن مقله اگر میپر خوانسنج کا موجد ہے دلیکن اُس کی تہذیب اور مسن وجمال کاسہرا ابن بوآب ہی ہے کہ سراہ۔

یمشهور دوزگارخطاط سلامی میں فوت ہوا آج دنیا میں جہاں سے جہاں تک معطِ منع "جاری ہے وہ سید طفیل ہے ابن مقلداور ابن بواب کی کوسٹ شوں کا۔ سیح توبیہ ہے کہ دنیا دعرب بران دونوں کا تبول کالیا یک ایسا احسان ہے جس کو دہ کبھی فراموش نہیں کرسکتی۔

زانهٔ طالمیت میں دکرئی علم مرون ہوا اور ندکوئی کتاب تصنیف کی گئی، عربوں کی سب سے قدیم صحیافت کتاب تصنیف کی گئی، عربوں کی سب سے قدیم صحیافت کتاب تران باک سے۔ کچھ معابرات و فرامین اور وہ خطوط بھی آنحضرت ملعم کے زمانہ میں حمیع کرنے تھے۔ کرلئے گئے تھے جو آپ نے مختلف سلاطین وا مراء کے پاس روانہ فرمائے تھے۔

مندانا را شدین کے عبد میں اسی تحریبی و خیرہ کے اندر "احا دیث کا بچھ اور اصافہ موا الیکن کسی قسم کی تد نیف و قالیف کاسلسا شروع نہیں ہوا۔ اُسوقت سوائے "کتاب اللہ" کے کسی اور کتاب کا وجڑی بی تعافی اسی عبر بنی اُس شریب سے بیلے "عبد بنی شریب" نے قدا دکی تاریخ پرایک کتاب تصنیف کی جس کانام تعالی اسی بیلی سب سے بیلے "عبد بنی شریبی نے قدا دکی تاریخ پرایک کتاب تصنیف کی جس کانام تعالی المار بیلی بیت نہیں ۔

تعالی "کتاب الملوک و اخبارا لما ضیبین " افسوس ہے کہ یہ کتاب ضایع ہوگئی جس کا اب کیس بیت نہیں ۔

عبید بن شریب کے بعد عہد اُموی میں اور بڑے ، بڑے ابر تا خیا اور اُمور ملکت میں بمیشد ان کی طرف سے توم و ملک کے سلامین دامراد کے در اِرسے دالبت ہوتے سے اور اُمور ملکت میں بمیشد ان کی طرف سے توم و ملک کے سلامین دامراد کے در اِرسے دالبت ہوتے سکھے اور اُمور ملکت میں بمیشد ان کی طرف سے توم و ملک کے سلامین دامراد کے در اِرسے دالبت ہوتے سکھے اور اُمور ملکت میں بمیشد ان کی طرف سے توم و ملک کے سلامین دامراد کے در اِرسے دالبت ہوتے سکھے اور اُمور ملکت میں بمیشد ان کی طرف سے توم و ملک کے سلامین دامراد سے در اِرسے دالبت ہوتے سے ایس میں بھیشد این کی طرف سے توم و ملک کے سلامین دامراد سے در اور سے دالبت ہوتے سے ایس کے در اُرسے دالبت ہوتے سے ایس کی سال میں دامراد سے در اور در ایس کے در اُرسے دالبت ہوتے سے در اُرسے دالبت ہوتے سے در اُرسے دالبت ہوتے سے در اُرسے در اُرسے دالبت ہوتے سے در اُرسے در اُرسے در اُرسے در اُرسے دالبت ہوتے سے در اُرسے در ا

سائے پر دہگینڈہ کرتے رہنے تھے ۔"عبد الحمیدین کی "جس محا بہلے بھی ذکر آج کا ہے اس دور کا آخری صاحبِ قلم اور فن صحافت کا ماہر است ادتھا-

ابوسلم فراسانی نے جب بنوعیاس کے لئے پر ویکینظ ہ تمروع کیا توعبد الحمید نے دور اموی کے آخری تاجدار « مروان » کی طوف سے اس کوایک طویل خط لکھااور مروان سے کہا کہ میں نے ابوسلم فراسانی کو ایسا خط لکھ را ہے کہا کہ میں نے ابوسلم فراسانی کو ایسا خط لکھ ریا ہے کہ جب وہ اُسے بڑھے گا تو اُس کی ساری تربیریں بریکار ہوجا بیس کی دیکن یہ خط جب ابوسلم کے باس پہوئیا تو اُس نے بغیر میں جلوا ڈالا اور مروان کولکھ بھیجا :۔۔

ما السيف أستار البلاغة دانتى، عليك ليوث الغاب من كل عانب

دو رِعباسبیمی به شمارعلما و نضلار، بڑے بڑے الی قلم اور فن صحافت کے اسر پیدا ہو تے سنیف و تا ایعن کا باتا ہوں کے اسر پیدا ہو تے سنیف و تا ایعن کا باتا عدہ محکمہ قائم ہوا جس میں علوم نشر عید اور علوم نسانیہ بربہت سی کتا ہیں تصنیف کی کئی بیاتا ایخ کی بھی تدوین ہوئی، علوم یونا نی کے بھی ترجیم کے لیے اور علوم عقایہ ونقلیہ کی سزار ہا کتا ہیں تصنیف ہوگئی جا جنگ ہما رسائے مسرائی صدافت فار ہیں -

جليل لرحمات المحلى

### " الاسكوراني يرب

منگآرکے مندرجۂ ذیل برہے دفتر میں موجو دہیں جن کی رو دونتین تین کا پیاں دفتر میں رہ کئی ہیں جن اصحاب گونٹرورت ہوطلپ کرلیں ۔ فیمتیں وہی ہیں جرسا شنے درج ہیں :۔

(سلامیم) جنوری ۵ر- (سنسیم) مئی همر- (سلسمیم) جولائی تا دسمبر همر فی پردید (سلسمیم) جنوری الا نروری تا دسمبر (علاده ابریل اگست واکتوبر) همر فی پرچه - (سلسمیه) فروری دجولائی هم فی پرچه اکتوبره مر (سلسمیم) جنوری پیر - فروری تا دسمبر (علاده مئی تا اکتوبر) هرفی پرچه - (سفسمیم) جنوری عدر - ارچ تاگسته فی پرچه - (سمسم عر) پودا فایل صر -

# سووئيط اوبيان المالي "واقعيت"

یرسلسال مضامین خودروسی صنفین کے مضامین سے ماتو ذہبے۔ مکن ہے اس مطابعے سے ہمارے" براسنے اسکول"کے ادبیہ و واقعیت نگاری" کا خشا، سج سکیں اور "نئے لکھنے والے" محسوس کرسکیں کہ خود مو وسط مصنف بھی اپنے برائے ادب کو ترک نہیں کرسکا اور اسوقت وہ چوکر ۔ باہے" انقلاب "ک بعد کر ریا ہے ، قبل انقلاب اس کی حالت بھی ہماری موجود مالت سے بتاف شقی ماری موجود میں مالت سے بتاف شقی

یورژوا بلیقی کاپُراناعقیده مخاکر بروتباریا جماعت تحزیب توکرسکتی ہے، لیکن تعمیر کی الم نہیں۔ لیکن روس کے پہلین پیانی کا کی معالی کے پہلین کی کامیا بی نے اس روایتی عقیدے کو غلط ثابت کرویا ہے۔ چہنا نی سلام 12 میں سنول کمیٹی اور سنٹرل کنٹرول کمیٹی کے عام اجلاس میں اسٹانس نے اپنی ربور ماہیش کرتے ہوئے کہا کہ: •

"بنجال پان كانائ فابت كرديا به كفتى طبقائ تريكائسى قدرا بل ب جنناكر بانى عمارت كودها دينكائي من كى استعداد مهيند سے بورز واطبقداس فيال دعقيده برا الا مواقعا كم محنى طبقه اقتصادى اور حرفى تخليق بى كى استعداد سيم محروم نبيس بنكه وه كليم صناعت اورا دب ميں بى كوئى تخليقى المبيت نبيس وكھاسكما بليكن اس "روايتى "عقيد كيا وج بختنى طبق ئے (كسانوں مزدورول بى ميں سے) اپنى سول سال كى دُلير اس كے ذائے ميں ببيت سے الم جام اور اور ب بيدا كردكھائے ہى اور سووريط بوغين ميں ايك نيا دب جومتمول بونے كساتھ متنوع بهي بيدا بوكيا ب اور بيائي ورثروا اور ب وونوں سے بالكل مختلف اور جدا كا شب ب انقلاب سقبل يہ اور بيائي اور بيائي اور مواكا شب مائيل ميں "رسونيت" (كسانوں كى موروثى غلامى) جارى تھى الرفي المرفيت" (كسانوں كى موروثى غلامى) جارى تھى الرفي المرفيت المرفيت المول كى موروثى غلامى) جارى تھى الرفي المرفيت المول كى موروثى غلامى) جارى تھى الرفي موروثى المول كى موروثى غلامى المول كى موروثى كا كوروں المول كى موروثى كا كوروں كے كاروں بيرسے دائے قائم كى جائے كى توصاف نظر آئے كا كہ وہ اور بيران المول كى موروثى كا كوروں كى كاروں بيرسے دائے قائم كى جائے كى توصاف نظر آئے كا كہ وہ اور بيران الله عندال المول كى موروثى كا كوروں كى كاروں بيرسے دائے قائم كى جائے كى توصاف نظر آئے كا كھى وہ اور بيران الله موروثى كاروں كے المول كى كاروں بيرسے دائے قائم كى جائے كى توصاف نظر آئے كا كاروں كى كاروں كى كاروں كى تو بول كے دوروں كے دوروں كے كاروں كے دوروں كى كاروں كے كاروں كے دوروں كے كاروں كى كاروں كے كاروں كى كوروں كى كاروں كى كاروں كى كاروں كى كاروں كى كاروں كے كاروں كى كاروں كى كاروں كے كاروں كے كاروں كى كاروں كى كاروں كى كاروں كى كاروں كى كاروں كے كاروں كے كاروں كے كاروں كے كاروں كى كاروں كے كارو

جماعت کے عندیات کا ترجمال سے۔ یہ صناعت ادب اگر چکم ان طبقوں کی پالیس پوری کرتی تھی ، لیکن اس کے انرر بورڈر واطبقے کی فنا بھی جبلکتی تھی ۔ کیونکر تنبیل انقلاب کا پیر بورٹر والدی آثری حدتک تنوطی (صنع است مدی حداک ہوگیا تھا۔ اور اس بوگیا تھا۔ اوس ادب کی سرت تنفی پیلو کو دیکھ سکتہ افوا اور اس ادب کی بہن خصوصیت تھی دیس کے باعث قبل انقلاب کے ذبین طبقے میں سب سے زیادہ مربوب سٹ اعراد سی معمومی کی بیم خصوصیت تھی دیس کے باعث قبل انقلاب کے ذبین طبقے میں سب سے زیادہ مربوب سٹ اعراد سٹ اعراد سی معمومی کی سمجھا جا تا تھا۔

انقلاب سے پہلے کا اشرانی ( مختلف عن مختلف عن اور بورژ دا ادب زنر کی سے کس تدر ابوسس تھا، اس کے جاب میں ( مکاملے ملک) کا یک تعرب نا دینا کا فی ہے:

· بيس سال كى عربيس ، بيس ايك روغن كى بودني لاش تھا »

یہ وہ اوب تھا جس کے اندر تقیقی اور زندہ بدیات کی جگر ایک نہایت مسنوعی و مردہ احساسات بیش کے باتے تھے اور ادیب ان احساسات کو بیان کرنے میں " زندگی" کو بھلا ویٹا جا بتا تھا عندیات کے احتار سے یہ اوب روز مروز دیوالیا ہو اجار با بتیا ہ ( محمی وی ک ، ک ) مختفر یہ کہتا ہے کہ اُس نے :

" بہتوں سے غداری کی " اور اس فے " میدان جنگ میں جھنا ۔ ع کر حبوارد یا !

ایسے بورٹر وا ادب میں حس کا کوئی نصد لِلعین نرمو، جو زندگی سے دشتہ تو ٹرجیکا ہو، جو بناوٹی احساسات کا دب ہو، اُس ا دب میں اگرغلاف ‹‹ واقعیت '' صناعت کو اتنی زبر دست قبولیت لمجائے توحیرت کی بات نہمیں ۔

قبل انقلاب كابور ژه ۱۱ دب واقعاتی مرتعول "كا ملاق أيلا تا تقا۔ اور اس اوب كردايت پرست نيليم دے رسبے تھے كرد نيا كا بيان اس طرح بيونا چائے كراس كى فہم دشوار بد- چنا نج ايك به تقسم كى بعيداليواني النا . وجود ميں آر مي تقى -

لیکن اسم سموم ماحل میں جندایل قلم ایسے بھی نظی جن کے ادب کی جٹرس محنت کش اور منطلوم انسانوں کی اندگی کے اندیکی در وجہد میں سنگے موٹ سنھے۔ان پر ولڈ آرسی مندقوں میں سب سے بہلانام میکسم گورکی کا بے۔ان جندا دیبوں نے اُسوقت بھی دہ اوب میش کیا جو بہر میں اُرا تھا ،جوعوام سے قریب تر تھا اور سبح احسا سات کی بناد پر زندگی کے مجربوں سے مالامال بھا ،

الراتا تقار اطان في اشتراكى تعيرى زراعت كامضحك أسى طرح أدًا ياب جيس زميندارطبقه ( اميه ابل ظم كورد اندر بي اندر (فون) جوسف والا "كهام اسك ميكن اليسي مثاليس ببهت كم بين مكونكه اب حالات واسباب بروندًا ما سكرزيا ده موافق بوسكم بيس-

سووییط ظافت کے وجود میں آنے کے بعدست ، مزدوروں ادر کسانوں کی جراعتوں میں اہل قلم کی بڑی تعدا دیبیدا ہوگئ اور مورس میں علاوہ بریں ذہین طبقے کے اُن اہل قلم کی بڑی تعدا دجوکسی پارٹی میں شال نہ تھے

اشترا کی تعمیر کی حدوجهدمین شریب بوکٹی ہے۔

لل بك بك به كا مركزي كميشي دبي بيدا دار كي طرف سي وقت غافل نبي رمبتي اور أسيم برامكاني مدد بہونیا تی رمتی ہے اور بہی مقصد ہے کہ کمیٹی نے سووسے اہل قلم کی نظیم کوبھی اشتر اکی تعمیر کے کام میں صروری قرار ديا، اومضنفين كي ايكسد مريونين " قايم كردي -

چنا نچیه آج سوویٹ مصنفین کی مہرت بڑی تعدا داس کوسٹسٹ میں لگی ہوئی ہے کہ ان کی دماغی فلی پیلوار نے سماج کی تعمیر میں کارآمذ نابت ہوا ور سو دسیط ادب کو مخنتی جماعتوں اور استراکیت کے اعلیٰ اصول سے جو تعلق عاصل ہے، اُس کے اس اوب میں ایک شدیقسم کی زندگی بیدا کردی ہے۔ چنا نج قبل انقلاب سے اوب سے اِس نئے ادب کا جیب ہمی مقابلہ کمیا جائے گا تواس کی پاخصوصیت نمایاں نظرآئے گی کراس کے اندرزنر گی کے ساتھ ايك غاص نشود ناكى المبية بھى يائى جاتى ئ-

ایک بلند بید بروسید ادیب اس حقیقت برفخر کراسے که اس کے ادب میں تکھو کھا مز دوروں اور کسا نول کے ولولوں اور آرزُوں کا ، اُن کی جدوجہد او فیتمند پور کا ، اظہارہے۔ سوویط اوپ مو زندگی " کاجتنا پیا ساہی اس کا اندازه کرسکنا دشوارہے۔ اُس کی ہر گھٹری زندگی پررہتی ہے اور وہ سروقت زندگی سے سبق لیتنا رہتا ہے اور کسی موقت مصنف كأقلم اسيه موضوع برنهيس عبناجس كى نوغيت اشتراكى دموياً أس موضوع براس كامطالعه كالل نهو

ادر المصنف زند كى كايه الم خود أس زند كى مين شامل موكر واصل كرت بين تعميري كامول مين اداعت مين فیکٹریوی اور کارغانو*ں میں کام کڑکے بی*علم عاصل کیا جاتا ہے اور سوویٹ ادب کے اس تقرر بٹیاش اور زنرہ ول ہونے کا دازیبی ہے کہ تلھنے والااس جم غفیر کی زند اُل سے رشتہ جوڑلتیا ہے جواپنی زند کی کوئے سرب سے منظم کرریا ہے اس برداناریادب کی عاص خصوصیت یه میکروه زندگی کے رجائی ( منت منسون عاص کیلوکوکیفتا ہے اور اس طرح یہ دیائے حربی ا دب کی مشکلوں کو بھی مل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پرموت ہی کے مسلا کو کیج کے کھیلے زانے کا دب میں اس سوال نے بے عد مایوسی کا اظہار کرایا ہے اور کھی ختم منبو نے والی او وزاری نے وندگی کوبے منے تھیرادیا ہے۔موت ہی کا ڈر تھاکٹالٹائی سازندگی کا بجاری انسان ، دنیا کی خوشیوں کوتیاگ محر

#### گوشهٔ شین موگیا!

سوومیط ادب اس بات کو اتباہ کے مرنے والے کی موت اس کے دوستوں عزیزوں کے لئے واقعی رنحبرہ ہے، کیونکہ یہ فطرت ہے، لیکن موت اس کے سامنے ایک جدوجہد کی صورت میں آتی ہے۔ اس ادب کی نظرمیل کی ایسی موت جو نوع ایک نے جلدے جلد مسرت حاصل کرنے کی فکر میں لاحق ہووہ ایک نظرمین موت، ہوگی! ورایسی موت، موت نہیں زندگی کا اثبات ہے اِ تصدیق حیات کی ایک علامت ہے کہ زندگی کے لئے بہترین نظام کومکن العمل بنالینے کی کوسٹ شوں کو چیند در چیند کردیا جائے۔

جنائج فير مَنْفَ كُنا ول من عامى انقلاب جماعت كابهت برا حصد ساسَم يأبي اسى نصب لعين برقراب بوجاتا به وجاتا به و واتنف كى لاتاب ( بوله على معلى مناكم ( Past ser ) يكوللونون كى ( Past ser ) والتنفسكى كى لتاب ( بوله على معلى مناكم و المنافق المنافق

بھی اسی ذیل کی تصانیف ہیں ۔

سووی ادب کا مقسودی ہے کہ اشراکی مسلے کے طلبی صناعت ادب کا آمر ان ہو جہانچ اسس مقسود کے تحت سو دین ادب کی " واقعیت نکاری" انتہاکو پہونچ علی ہے۔ اس اشتراکی واقعیت نکاری کواس سواقعیت "سے مانل سمجھنا ایک علطی ہوگی جو فقیدا لمثال اور منفرد بائیں مبنی کرتی ہے۔ انتیزاکی " واقعیت " اپنے مہروکو اسی کے ماحل میں بینی کرتی ہے اور دکھاتی ہے کہ افراد کی حرکت وعمل تاریخ کوبدل دینے میں کس درج موثر ہوسکتی ہے۔

ایسی کامیاب تصانیف میں شلوقوت کا ناول (مده ک علیمان) روس میں سول وارکازا نائیش کرتا ہے۔ مردوروں کے ۔ اُسی کا دوسراناول ( مصحصص منع کی سبل اندر اشتراکی مقابلہ الیف سبقت نے جانے کی کوسٹ ش کا پورام قع کٹائیف کے ناول ( هنده معمل مندل) میں نظراتا ہے۔ ادر بھی بہت سی تصانیف میں جو اسی قسم کے ماحول اور حالات کی تصویر میں بیت سی تصانیف میں جو اسی قسم کے ماحول اور حالات کی تصویر میں بیت ہیں۔

نیاسو دیٹ ادب تاریخی موضوع کوتھی نہایت نوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ مگر افنی کو وہ عوام کے نقط ُ نظر سے
دیکھتا ہے جن کے خیالات ونظر بات کاوہ عامل ہے! سو دیٹ مصنف جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو اُس کے سامنے
اُس زیاد کے جفاکش عوام کی عالت اور اُن طبقوں کا '' سماجی منصب '' بھی آتا ہے۔ اس کے برخلاف بور تروا ادب بالعموم اس بیبلو کی طوف سے آکھیں بندر کھتا ہے۔

طال من جوتاریخی ناول نتایع بوسے بین، اُن مین ( مین اُن کین اور آبی بیر آول بیرون کا سیسیا اُن مین اور انسولیون کا «کمیلید اُدر بال "بهترین سیجه جاتے میں - آخرالذکر کے اندر قبل انقلاب روسی بیرے کی حالت کا نقشہ دکھایا گیاہے -

" انتراکی واقعیت کاری" جے سوء سیا ادب قایم کرر اہے، وہ انیسویں صدی کی" واقعیت نگاری "سے
بالکل جدا چیز ہے سکیم کورکی کی بار یک بین نظر نے اِس فرق کوجس طرح د کیھا، وہ اُس نے انشا پر دا زوں کے
مجع سے گفتگو کے دوران میں ان نفظوں بین بیش کیا تھا :-

در این سوی صدی کی دانعیت بحکاری تنقیری تقی حس کا مقد مدسما می خرابیوں بیلدند زنی کرنا یا عیب د کھا نا تھا اسکے سے کے دہ کوئی تطعی بات بیش یکرتی تھی۔ اشتراکی دانمیت شکاری کی مصوصیت یسم کر دقطعی اور اشرائی بیبارکوشی کرتی سے ہے ، اور جماری دانعیت کاری کا تطعی اور اشرائی مونا اسے سو وبیط زندگی کے بیبوں کے ضلاف جدوج ہدسے باز بنس رکھتا !"

چنانچسووسط ادب اسلا انتراکی عندیول پر پنی سے اور بیعند کے حقیقی صورت انعتیا رکم دسے ہیں بیووسط اوب حقیقی اور بیعنی اور بیعند کے حقیقی اور بیعی بیووسط اوب حقیقی اور بیعی میرو پر اکر تاسی محدوم کرنے والے میرو بیدا کرتا ہے ، جو بیرانے ادب کے میرو کی طرح محف اخلاقی نظریات کے بیٹے یاصون معدوم کرنے والے میرونہیں موتے بنا کہ وہ نو دسم مار ، معمار ، موتے ہیں ، خلاق ہوتے ہیں ، ایسے لوگ ہوتے ہیں جوالیک ایسی سماج کو منظم کردیا ہے جس کے کروار ، خیالات کی اُربے اور دولتمندی کا نبوت ہوتے ہیں ۔

دنیاک روایتی ادب میں بالعموم با دشاہ اشراف بور تروا ، یا افرادیت برست ترصا کسک معد کے موکد اور یا کسان ہے جنے
فاہین انسان ہیر دم والے مے الکین سو د میر ادب کا مہیر وایک بالکل ہی نئی ہمتی ہے (کوئی مزد وریا کسان ہے جنے
استحصال بالجری حجول اُ آ رہیں تکی ہے) اور یہ حقیقت ہر سو و میر مصنف سے ایک ایسا " نیا "کر دار سیدا کرسنے کا
تقاضا کرتی ہے جس کی مثال پہلے سے موجود نہیں ۔ جنانچہ ہی وہ خصوصیت ہے جو سو و میر ادب کو" نیا اوب بناتی
ہے۔ سو و میر ادب محض اس بنا پر" نیا "نہیں کو اس کے افر انشاء و بیان کی نورت یا فنکاری ہے ، بلکہ وہ" نیا ہے
اس لئے کو اس میں نیا نظری و موضوعی مسالا ہے جو اس وقت کی کی تاریخ اوب میں مفقود تھا۔ اس اوب کے
کر دارسے دنیا اسوقت کی ناوا تھن تھی ۔

سووییط ۱دب ایندهیدول بالمیول کی طرف سے جی آنکھیں بندنہیں رکھتا۔ بولشو کی منو دسفی ہی مجھی سودیٹ ادب میں اتنی بی نفروری تشرط ہے جننی دوسرے کا مول میں سوویٹ ا دب کی بڑی کمی سیجھی جارہی ہے ک وہ ابھی پی سوورٹ زندگی کے دوش بدوش چینے سے عاری ہے، وہ سود بیٹے تھی اور انتراکی کاموں کے بیروکوپوری کی صناعات کھیں کے ساتھ نہیں دکھا سکا ہے۔ دوسرے الفاظیں پوسیجھنا چاہئے کی سوویٹ زندگی جبنی تیزرو ہے الکا دب اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ سوویٹ مصنفوں کواحساس ہے کہ ابھی کک ان کے ادب میں و زبین طبق " رہی مصنفوں کواحساس ہے کہ ابھی تک ان کے ادب میں و زبین طبق " رہی میں موسوم کی کی موسوم کی کی کے بیروکوٹری عکم ملی ہوئی ہے ، حالا کہ اسل زندگی پینے تعمیری کاموں میں طبقاتی بھی میں " سب ل" مرد در اور کسان جھایا ہواہے۔ زندگی کی دوڑ میں منتی طبقہ جو کارفانے اور فیکٹر طبل قائم کر رہا ہے ، " در سب ل " کسان جوز راعت کر دیا ہے ، آگ آگے ہے ، اور بیم لوگ ہیں جوز ندگی کی سب اچھی چیزیں بیدا کررہے اور دنیا کوروٹی کھلاتے اور کیٹرا بیبا تے ہیں ، جوابنے اعلا داخرین کام کے بارے میں زبان بھی نہیں ۔ کورٹے ۔ یہ لوگ نئی زندگی کے ڈھالنے والے ہیں اور لیمی سیجے بیروپوسکتے ہیں ۔

"مب مل"؛ زراعت کے ( معدی مردی کا کورک کی آل یونین کا نگرس میں آسٹالن نے اسی ! اِت پر زور د کیرکہا تھا کہ :-

مدینی زندگی کو بیدا کرنے والے ہی اصل میرومیں -- ہمارے اوب میں انھیں کونیگر ملنا جا میں یا

سووبیٹ کسان مزدورا بنے ادیبوں اور انشاء پر دازوں سے یہ مطالبہ کر رہائے کہ دوسرے نجبال پروگرام یں یہ کمی باتی ندر ہٹا چاہئے ۔ چنکا شتراکی تعمیر کے عند نے سووبیٹ ادب کے ملہم ہیں اس سئے یہ اوب رول جفاکش انسانوں کا مجبوب بن گیا ہے اور حق یہ ہے کہ وہ اس محبت کا ستحق بھی ہے۔ کیونکہ سووسیّت ادب تکمی آذبیو کا دب نہیں بلکرایک ایسا اوب ہے جواستر اکی تعمیر سی ابنا پورا فرض اواکر رہا ہے۔

آل یونس کیونسط بارٹی نے اپنی سترهویں کا نگرس میں اپنی کا میا ہوں اور اپنے کا موں کے نیتجوں کا جاہزہ لیکر دوستی دوسری بنجہ الکر اسکیم اور اس کے اقتصادی وکلیجری بروگرام پرتصدین کی مہرلگا کر بھرائید فعد آنسول کی روشنی دہلیت میں آیندہ کی نتج و کا مبابی کا لاستہ دکھا دیا ہے ۔ اس عظیم الشان اور شترک کام کی انجام دہی اور اسکی ابھیت کو سیجہ کمرا بنا فرض ا داکر نے ہیں اسوور کیت مصنف کووہ ولولیل جا آہے جو سب مل "امپر با اور اثر ترائی کی لیق کودلوں سے ماصل ہوتا ہے۔ کو دلوں ہے ۔ کو دلوں ہے اور اس کے مقتدر لیڈر اسٹالن کی مبند خیالیوں سے ماصل ہوتا ہے۔

سووئیت ا دب ابنے بڑھنے والوں کو تفسی ملیت اورانا نیت پر فتح پالینے کے لئے طیار کرتا ہے، استھال بالجر کے پنج سے مکلی ہوئی انسانیت کو براوداند اتحا دکے نام ہر ملیت اور انا نیت کے شعور کوزیر کر لینے کے لئے طیار کرتا ہے۔ نئی فتوصات کانہ زانہ لینی سووئیت پوئین کے میدانوں میں مقام رکھنے کا زمانہ، بلا شبہ سووئیت ا دب کے لئے بھی نئی نتوحات کا زمانہ ہوگا۔

ل-احمد

# عناب شاداني وحسرت مواني

جناب بردفیسر عندانی نے مولانا حست مولانی کے کلام بریعض اعتراضات کے ہیں ، جومیر سنزدیک بالکل غلط ہیں میں اس مضمون میں انھیں برروشنی ڈالنا جا بہتا ہول -مولانا کا شعرہ :

یون تنگر جور کرتے ہیں ترب اداشناس، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں گلا ہے کیا
اس برجباب شادانی کا اعتراض یہ ہے کفعل حال جب مثبت سے منفی بنا یا جاتا ہے تو اس کے آخر سے "ہول"
اور " بیں" کوکرادیتے ہیں اور اس کے پہلے علامت نفی لگا دیتے ہیں۔ شادآنی صاحب نے اس قاعدہ کوکلیہ کی تثبیت
سے میٹی کیا ہے حالانکہ حقیقت حرف اتنی ہے کہ منفی حالت میں ہے اور بین وغیرہ کا حدف کر دینا جا پر ہے خروری نہیں۔
جنائی تام اسا تذہ کے کلام نظم و نشر سے اس کا شوت مترا ہے اس کا شوط ہو:
" نہیں ہیں " ہے۔ تمیر کی ایک غزل کا شعراسی زمین میں ملا خطہ ہو:

مری آنگھوں میں قدرہتی نہیں ہے پیندایک، دم کی یمستی نہیں ہے میرانمیں فرماتے ہیں ا

رسال کی وض میرجسم برجسوقت کے جسر مکن نہیں ہے بد کر بھے فوج بد گہر شادانی ساحب کے اصول کے مطابق تیری غزل کی دولیت ہی نامط ہے اور ایر الیس نے بھی نہیں کے بعد ہے کا استعال غلط کیا ہے۔

حسرتیں وقف طرب میں آرز و نجو سرور بخت نے کھولاہے روئے شوق پر بابنشاط شادانی صاحب کا اعرز اص ہے "حسرتیں" جمع اور" آرزو" واحد کھنا درست نہیں ۔ اس اعتراض کاسبب یہ ہے کمعرض نے بیں کا فاعل آرزوکو بھی قرار دیاہے، حالانکہ ایسی صورت میں آرزو کا فعل "ہے "محذوف اناجائیگا یعنی نشرکرنے پرصورت یہ ہوگی کر" حسرتیں وقف طرب ہیں، آرزومجو سرورہے۔ سب آئے براک تو تا یا نہ آیا تیرا دیر دکھا کے راست ہم (مولاً احتری)
اعتراض : مصریهٔ انی محل نظرہ اگراس کی ننز کی جائے تو یہ ہوگی در ہم دیر شراراستہ دکھا کئے "گراً رومیں اس طح مہیں ہوئے در دیر تک راستہ دیکھا گئے "گراً رومیں اس طح مہیں ہوئے در دیر تک راستہ دیکھا گئے "کہ بہت دیر راستہ دیکھا گئے "کہنا چاہئے تنہا در دیر "صحیح نہیں۔
اس دقت کے محاورہ کے کحا ط سے اعتراض درست ہے، لیکن حسرت نے اکثر جگہ اسا قدہ تھ کے تمتع میں س قسم کی ترکیبوں کو جا پر قرار دیا ہے۔
تمیم کی ترکیبوں کو جا پر قرار دیا ہے۔
تمیم کی ترکیبوں کو جا برقرار دیا ہے۔

خوش مرانجام تھے وے جلد جرم شیار ہوئے ہمتوا ہے ہمنفسال دیر خبر دار ہوئے جنوب کا مرج ند نہیں یارکی گفتا رکے بیچ جبوط ہرج ند نہیں دیدار کے بیچ ملا ابتو نہ وہ مٹا تحت اس کا نہیم سے دیر آنکھ اس کی ملا کی مایوس دل کو بھرسے وہ شوریدہ کر چلے بیدار سارت فتن نوا بیدہ کر چلے (مولانا حسرت) مزاناز بھول بیٹھا مری سب نیاز مندی بغرور دلر بائی بیقین دل بے ندی (س)

«سب» اور« سارا» براعتراض بها اليكن يه وه نكته م كرېروفليسر صاحب كے علاوه كسي نے اس كالحافظ نهيس كيا!

جب یہ نہو توکیوں نہو دنیا و دیں خراب سارے لگا و رہنے ہیں دل کی لگی کے ممالھ ( داتغ ) مجھ آتی لائٹر کے کیٹ کچھٹ گا ساک سال کا کٹا کا میں اس کا ایکٹر کا میں کا دائی ہے کا داری کا کا میں کا دائی کے ک

مجھے سارتی بلائیں بجری شب دلھینی ہوگی جگادے لیکے ٹیکی در دول حبوقت غافل ہول (رر) ہوا ندکورنام اس کا کہ آنسو بہے جائے مند ہر ہمارے کام سارت دیدہ ترمی ڈبواہی (میر)

من کی تا تیر برغالب نه آسکتا تھا علم اتنی نادانی جہال کے سامے دااوُں میں تی کی داقبال کے سامے دااوُں میں تی کی داقبال کی داقبال کی درقبال کی درقبال کی درقبال کی درخور کھنوی کی برا کی درخور کی

نام بویاکسحریا د انهیس کی رکھنی، دن مویارات بهمیں ذکرانھیں کا کرنا (حسرت)

اعتراض به سعكه: «يا» اور «كه كى كيانى صحيح نهيل كيونكه دونوں بم معنى بين - اس كجواب مين اقبال كے جنداشعار ميش كرتا موں :

نه تقا اگر تو شرکی محفل تصویترا بی آگر میرا مراطریقه نهیں کارکھ لول کسی کی فاطر شرائی آبازا حل بو نملام خرد یا کر ایام خرد، سالک ره بوشیارا سخت سے بیم مولد میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے ہروم متغربیں خرد کے نظریا ت مجت نے کی دل میں وہ آگ روشن کر ہم موسکے حتیم فاکی سے نو رمی لفظ "جسم" پراعتراض ہے اورارشا دہے کہ" زنرہ انسان پرمطلق جسم کا اطلاق سیجے نہیں کا حالا کر اساتذہ نے جسم لفظ "جسم" پراعتراض ہے اورارشا دہے کہ" زنرہ انسان پرمطلق جسم کا اطلاق سیجے نہیں کا حالا کر اساتذہ نے جسم

كاامتعمال اس معنى ميں كياہے ۔ طاحظہ ہو :

ب باسی بن گئی ہے جامد احرام روح (فوابدوزیر) کس قدر میرود مارے جسمیں ہوتی ہے آنکھ جم سے نکلی تو پہونجی کعب مقصود کو بتلائے در دکوئی عضو موروتی ہے آنکھ

مودجناب پروفیسرصاحب کاشعرہے:

کیا مرے خواب میں بھی آئیکا قدغن تجھیں تیدہے جبہ توکیا روح بھی آزاد نہیں،

کیا مرے خواب میں بھی آئیکا قدغن تجھیں تیدہے جبہ توکیا روح بھی آزاد نہیں،

آگئیکس کے جمال عق آلود کی یا د رات بھر بچرس گنتے رہے تا رے عاشق (مولانا حسرت)

اعتراض یہ ہے کہ " جمال عق آلود" کی ترکیب معنوی اعتبار سے محض نہل ہے لیدنہ چہرے پر آ تا ہے جال بہن ہیں

یہاں " جال" سے دشخص حمیل" مرادلینا بھی مکن نہیں کیونکہ 'دکس'، اس کے منافی ہے " جمال " کی جگرچہ و عادن من خوکی کی فنظ مونا جا ہے۔

مرخ کوئی لفظ مونا جا ہے۔

عض ہے کر سجال سے یہاں مجازاً جہومی مرادہ۔ اس کے غلط نہیں۔ تنوق لقائے یارمیں مرتے تو ہو مگر حسرت جو نقد جان نظہرے بہائے ناز اکہ طرفہ بیخ دی کا ہے عالم کوشق میں مکلیف آج کل ہے نداحت ہے آجکل مجھکی معلوم ہے بیما نہ سے میں ساتی ، تونے جو کچھ کے مری آئھ ہجا کر جھجوڑا

بها شعرمیں اعتراض ، اعلانِ أون برسیم دور سرب شعرس (من الله من اور تنسیب منی (که) برد اس سرجواب میں خود شا دانی صاحب کے دوشعر شین کرنا مول - فرائے میں :

دل كافول الكول الكول الكول الكول الكول الكاعلاج الدروكا بقاكة يرده در راز يهو ، الدروكا بقاكة يرده در راز يهو ، المهاكاني مقل المهاكاني مقل المهاكاني مقل المهاكاني مقل المهاكاني مقل المهاكاني مقل الدروكا بقاكه بروه در راز يهم بول مرون مصرعه بوراكر في كها الكول يد الما فدكيا كيا- نون غنه بهت آساني مع مد الدروكا بقاكه بروه در راز يهم بول مركب المعمول من كول المحمول من كول المحمول

شادانی صاحب کا دوسراشعر الماخط مو:

ہوکے ایوس بھی ہم جیتے ہیں ہارہ ہے ہیں وائے وہ زئیت اجل بربھی جے ناز نہ ہو

ہوکے ایوس بھی ہم جیتے ہیں ہارہ ہے۔

ہمامعرے میں بقول پروفلیہ رصاحب ہم جیتے ہیں کی کرار فلط ہے۔ اور '' ہم " تو بحرسے دامن جھ جواجیکا ہے۔

شاید وہ یا دکرتے ہیں تجھلو کہ آئ کل ملی بیانی ہے استعراب کی شدت ہے آجکل

روح نے پائی ہے تکلیف عمرائی سے بات کی یا دکوس ایڈ راحت کر سے

اعترانس یہ ہے کہ موتکلیف "عربی لفظ ہے اور اس کے لغوی عنی ہیں ورطافت سے زیادہ کام دینا " اورفارسی اعترانس یہ ہے کہ موتکلیف "عربی لفظ ہے اور اس کے لغوی عنی ہیں ورطافت سے زیادہ کام دینا " اور فارسی

مين طلق "كام لينا" كمعنى مين آميد ليكن أر دومين اس كمعنى بين دُكه، رنج ، ايزا ، مصيبه بينا ، د شوادى -ان معنور مين اگراستعال بوتوست كليف" أرد و كالفط به فدكورهٔ بالا اشعار مين معنى « ابنرا" استعمال ، واسبه لهسندا « تنكليف انسطاب " اور « تنكليف جلائي " كي تركيب غلط سبه -

حسرت نے تکلیف کا ستعمال اس کے اسل معنی میں کیا ہے۔ اُر دو کے ستعلام عنی کے کہا ظاسے نہیں کیا۔ اک جوسے دیا ہے مجھے سندوہ یا ری آیا وہ بھی جھ کام نفدمت میں تحصاری آیا (حسرت) اعتراض ۔ سیاری" فارسی کفظ ہے اور فارسی میں معنی مددونصرت اُستعمل ہے ظام ہے کہ اس شعر میں یا رسی معنی مددونفرت استعمال نہیں ہوا۔ اور فارست ہو کہ ایس کی ترکیب نا درست ہے۔

اس كے جواب ميں تمير كا شعر لما خط بد:

وال سفضتم وعمّاب نارو و د و ا مال سے اخلاص وروستی ، ایسی و مسترت از برد آر الم کهرا میں مرس آران الم کاری دیکھئے رحست اس مران اللہ اللہ کاری دیکھئے رحست اس مران کاری دیکھئے رحست اعتراض - ناز برد ار فاری میں تنعمل نہیں فارسی کامحاورہ نازکشیدان سے اس سے ناز برد آرام کی ترکیب معیوب ہے۔ اس کے جواب میں دیگراسا تذہ کے اشعار لماضلہول :

اذہر داراب ہے عال جب سے شرے خط کی خبر کو باتی ہے (میر)
اذہر دارجنوں حسن حبیناں کیوں نہیں شع کے سربہ روشن داغ سودا دیکھئے دز کی دہاوی
وصل کی جب سے گئی ہے چھوڑ دلداری مجھے جرکی کرنی بڑی ہے ماز برداری مجھے المیز غالب)
اُردوزبان کا یمستمہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کا نام لیکرخطاب کرتے ہیں تو پیراس کے لئے "آب" کا استعال نہیں کرتے حسب اقتضا ہے سن ومرتہ « تو " یا « تم " ہکتے ہیں مثلاً ؛

اسغرا تم كلكتاب جاؤك ؟ - يا - اصغرا توكلكتاك عاب كا؟

مست اجفائے یارکوسمجھا جو تو و فا سینٹن استیاق میں بیجی رواہے کیا تم سے گداکو اس شد موبال کی آرز و مست ایراور کیا ہے جو دیوانگی نہیں

یکوئی نہ کے گا اِکم اصّغرا آب کلکتہ کب جا بیس کے ہ اظہار احرّام مقصود ہو تو پہلے نام کے ساتھ ایک لفظ اور طرحا دیتے ہیں تب "آب کلکتہ کب جا بیش کے لیکن" با دشاہ بہتخرلین دیتے ہیں تب "آب کلکتہ کب جا بیش کے لیکن" با دشاہ ہوں کی طرح کسی آئین کے بابند نہیں ۔ ان کی زبان قانون ہے میند شالیس ملافظ ہوں مشرق کے مطلق العنان با دشاہ مول کی طرح کسی آئین کے بابند نہیں جوروز اند سرشام کہیں کھی کھی کھی جہرہے حسرت سے بار بارآب الفیس شوق سے دیکھا نکریں حال کھل جائے گا بہتا ہی دل کا حسرت بار بارآب الفیس شوق سے دیکھا نکریں

دامي

حسن إس كوچ كالهيرار وزرو الجنائيس ذنگ لائے گیسی دن يه گدا في آپ كی، نهال نه بوكرم ياريس مستم حسرت بهت نه كيخ اظهارست دمانی كا مجرونام كے ساتھ خطاب ہے قرد كيج "كي جائد "كرو" يا "كر" جائے " اس كے جواب ميں ديگيراسا تذہ كے اشعار ملافظ بول :--

گر آج کا رُعم باطل یہی سبے، (دَآغ) سنتے ہیں کئے بلیٹے ہیں دہ رات سے توب ر اب گھرے اب بھیسے کہیں نہرسیں ر جگر کا نحون کیا ہے اُسے جھیاتے مور (جلال کھونوی)

دل کیا ہوا وہ آپ کا وہ ناز کیا ہوسے

آن بھی ہم سے وہ وہ برسر انکار آیا ،
یول بسرلیجائی لیل و نہارانتظار اسلامی برس جیب آپ التفات ذرا بھی نہ سکیجے کینیج ڈالیس اور رخ انتظارا بکی برس کل جنت بھی ہو تو ہو نہ کر سے کلی جنت بھی ہو تو ہو نہ کر سے مینشینو اطلب ساغ و بینا ہے عبت ساغ و بینا ہے عبت میں فوشق می دوق سے کلی ارآیا دل سرساغ وسبونہ کر سے کلی ارآیا کھینی نہ کھینی نہ کھینی نہ کھی جس نے اندو و بینیا نی اکر کا ذری سے کلی اور کی کا کہنا دہ اور کی کا کہنا دہ اور بینا می کا کہنا دہ اور کی کا کہنا دہ کر کے کہنا دہ اور کی کا کہنا دہ اور کی کا کہنا دہ کی کہنا دہ کی کی کا در کی کی کا در کی کی کا در کی کی کا در کی کی کی کا در کیا در کیا در کی کی کا در کیا در کیا در کیا در کی کی کی کا در کیا د

(1) وفاوه كرس داغ ييكس في مانا

(٢) ير داغ قدح فوارك كيا جي مي سمائي

(۳) د آغ مجر حجا آگ تانک کرتے ہیں، جلال آنکھ سے آنسونہیں مکلتے جواب

کیفے ہزاروں ناز تھے ہیں دل ہیل جلال
بند کردیگا لب یار کو بوسوں کا ہجوم،
عرکیجے صرف یا دگیسو و رخساریس
کیر کیئے کس امید ہے جم زندگی کریں
کامیابی جلد ہوگی آئے یا بوس امید
تیزی خوست ہوکے بعدر وح مری
کیر، برآئ گی سکون جان مضطری امید
ہجرساتی میں کھلاکس کوخش آئیگی شراب
بادہ عیش سے مینا ہے تمنا رنگیں،
بکو منہیں ننوق جہ و دسستار
بیں اس بت بدخوکی اس آن پراہول
میں اس بت بدخوکی اس آن پراہول

ایک زبان کے محاور سے کو دوسری زبان میں ترجمہ کرنا جایز نہیں۔ گران دونوں زبانوں میں ایسا اتحاد موکیا کہ یہ فرق بھی اُٹھ کی اور اپنے کارآ مرخیالوں کے اداکر نے سے لئے دلپذیر اور بہندیدہ محاورات جوفارسی میں

د یکھے انہ بر کھی بجنب در رکھ بی ترممبر کرئے سالے لیا" برآمدن" اور" بسرآمدن" ٹیندی میں اس کاتر جملفظی ڈع**نو نگیں تو** اليسب مرابل زبان في الهايد، ووبسورتي ك ساتي تضمين كرايا- سودافكس وبصورتي سيركها اس دل کی تعنه آه سے کب شعله برآئے بجلی کو دم سردسے جس کے حذر آ ۔۔۔ ہ ده ذلف سیاه اینی اگرنهر بریر آسیهٔ افعی کویرطاقت به کداس میدایسرائے ية وآزاد مرحم كي عبارت تقى اس ك بعد عام إسائذه ك وه اشماريش كارس بن مي محاوره تعرف ك ليارًا إيا على حالدلكه الراسيج بنداشدار دري كرا وول: (١) نوست مني آيد - تجير اجيانهيں لگتا -ناكامي صدحسرت خوش لكتي نهيس وريد اب جي سے گزرجانا کجو کام نہيں رکھنا بوكردن = سوتكيفنا - (سودا) سنبل کے سوازلف تری بون کرول میں ديكيهول ناكبهي كل كونتر بينخد كيير بهوت كوش كردن = سننا- دسو قدا) كب اسكوگوش كرے تھاجہاں میں اہر کمال يد سنگ ريزه مواسع در عدن مجهسي رېخ کردن = قيد کرنا

سودازدہ دل ہے تویہ تد بیر کریں گے اس زلف گرہ گیرسے نے کھیر کریں گے الیے کافی اضعاراس تھیم کے تعرفات سے ساتھ لکھے ہیں:

جہاں ہیں میں نے تفس ہی میں زندگانی کی شب ہائے اہ جہندے تجھکو جیبار کھیں گے اس طرح مرت رہے اس کے اس تسر آت ا جبند کوتا ہی ہے وئی نزاس عمر درا زسسے مہرار مرتب دل کو مرسے جگر آیا اپنا جینا تو کوئی دان ہمیں دشوار آیا نادہ مر دفسر صاحب و فرار سکتر ہوں کا ا

جمن کا نام سنا تنا وسائد دیکھا ہائے اب چاندیسی لگا ہے تیرے سے جلوے کی ہو ایزائیسی کھینچ چکئے جوئے تی عشرے کی ہو ججراں میں اسکی زندگی کرنا پھلانہ تھا زمانہ ہجر کا آسان کیا اس تا یا کیونکر سب عرصعوبت میں کئی تیری میر قرار شدہ کی میں

غرض اسق می مثالیس بکترت موجود ہیں زیادہ سے زیادہ پروفید مصاحب یہ فرما سکتے ہیں کہ اب یہ سب متروک ہیں۔ الکین متروکات کا استعمال اپنی خوشی پر ہے۔

ا تُرگستن آبادی

### معمرات مران

متذکرہ حنوان سے ایک مقال گزشتہ دسمبرے نگارس میری طرف سے شایع ہوا تھا۔ اُس سے قبل دومقالے میرے نا نسل دوستہ گلاب بیندے فام سے نگار کے صفحات کی زینت بن چکے تھے۔ ہیں نے اپنے معنمون میل شراکیت اور حمہ وریت دونوں کے سیامی مجلسی اور معاشی بہلوؤں برخفراً محت کی تھی جس سے متاثر ہوکم انھوں نے ایک گھلا خط فروری کے نگار میں شایع کرایا ہے۔ جواب الجواب کے قائل آپ نہیں ہیں ، شاید اسی لئے جوالی جواب کی ایک گھلا خط فروری کے نگار میں شایع کرایا ہے۔ جواب الجواب کے قائل آپ نہیں ہیں ، شاید اسی لئے جوالی جواب کی زحمت آپ نے گوارا بھی نہیں کی . بلکہ اصل موضوع سے مبط کراشتر اکیت اور اُس کے مداحوں کو کوسنے کے علادہ سودیٹ روس کے ضلاف بیت الزابات اور بہم شبہات کا اظہار کرکے اپنی بیجیارگی کا شوت دیا ہے جوش رقابت میں میت سے بہت الفاظ استعمال کرنے سے گریز نہیں کیا۔

آپ کا گزشته اسلوب به یان عالمانه اور محققانه انداز تخریر دیکه کرسیاسیات کا سرغیرها نبدارطالب علم آپ کو سیاسی تعصیب سے پاک سمجھتے پر محبور تقارلیکن ایک ہی نشتر سے فاسد مواد بہنا نشروع ہوگیا اور آپ اپنے اصلی روپ بعنی روس کے نملاف ڈیٹر بیر مبلغ کی صورت میں طاہر موکئے ۔

آب کوشکایت ہے کہ ننانوے نبصدی اشتراکی میشیت سے بہت بہت ہوتے میں اور بغیر کا فی تعلیم عالی کئے معلم کئے معلم کئے معلم کے معلم کا نتراکیت ہے۔ یہ حقیقت ہے کا نشراکیت معلم انداز گفتگوں نتراکیت معلم انداز گفتگوں نتراکیت میں اکثریت عرب اور محنت کش طبقہ بیتل ہوتی ہے۔ کوئی اشتراکی اعلان تعلیم یا فتہ نہیں ہوتا۔ اگر ہوبھی تو نالیش اور ظاہر داری سے گریز کرتا ہے۔

اسعَا اتعلیم کا مفہوم متعین کرنے میں میرے اور آپ کے درمیان بنیا دی اختلاف ہے۔ دارالعلوم کی افزانی فرکر اس کے سات بنیا دی اختلاف ہے۔ دارالعلوم کی افزانی فرکر اس کے ساتھ ایک در دمند دل نازک احساس اور مین الما توا می صورت حالات سے ہمدگیر دافشیت کی صرورت ہے۔ الیسی تعلیم جوانسان کے دل اور دماغ کومفلوج اور ماؤون بنا ہے مدالی کے خالات سے ہمدگیر دافشیت میں بپدا کرد سے۔ اندی کے خقابی کا آئید دارینا نے کی بجائے اس میں قومیت اور وطنیت کے لیا طاسے اجنبیت میں بپدا کرد سے۔ تعلیم نہیں میرس نز دیک مہدّب قزاتی ہے۔ اکر میں مبالغہ سے بھم نہیں لیتا۔ تربید اعلا تعلیم یافتہ کرو و مربیرت و

صورت دونول حینیت سقطعی الگ شے بن گئی ہے ،جس کو نہ مندوستانی کہدسکتے ہیں اور نہ یور و مبین بلکہ ایک تیسری مبی مخلوق ہے جس کا کوئی نام ابھی کمے نہیں رکھا گیا ۔

آپ کا بیان ہے کہ گارنر کا خواب جمہوریت آج تک شرمندہ تعبیز ہیں ہوا۔ حظے کا مرکبہ فرانس اور برطانیہ
کی ریاستیں بھی صحیح معنوں میں جمہوری ریاستیں نہیں ہیں۔ گویاس کی ظائے آب ایک ایسی چیز کا ڈکرکر ہے ہیں۔ چو
ابھی تک دنیائے تخیل سے عالم وجود میں نہیں آئی جمہوریت کا مفہوم آپ کے خیال کے مطابق یہ ہے کہ کومت کا
برکام عوام کی مرضی سے عوام کے فایدہ کے لئے اور عوام کے باتھوں سرانجام بائے۔ جمہوریت باک ، قت ایک ساسی
نظام بھی ہے۔ معاشری اصلاح بھی اور فریمی تخیل ہی ۔

لیکن اشتراکیت اسلات کا ایما قدم اعظانا جا بہتی ہے کہ پرسی اصلاح کی گنجائیش نرہے۔ آپرائے الّہ الله مصطمئن بھی ہیں۔ اس کی تحزیب بھی گوارا نہیں کرتے صوف موجودہ اقتصادی وسیاسی انتشارسے عارضی خات حاصل کرنے کے اس میں تقوری سی ترمیم جا ہتے ہیں۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ برا دراست و ام مسکومتی کارروائیوں میں حصد نہیں ہے سکتے۔ اُن کو صرفِ اپنے نمایندے نمتیب کرنے کا اختیار ہے اور تا وقتیار انتخاب کرنے والی کرروائیوں میں حصد نہیں ہے سکتے۔ اُن کو صرفِ اپنے نمایندے نمتیب کرنے کا اختیار ہے اور تا وقتیار انتخاب کرنے والی جماعت کو اتنا علم وشعور نه موکر وہ انجھی طرح حکومت اور انتخاب کے معنی کو سمجھ سکے، عام راسے دہند کی ایک الابعنی جماعت کو اتنا علم و شعور نه موکر وہ انجھی طرح حکومت اور انتخاب کے معنی کو سمجھ سکے، عام راسے دہند گی ایک الابعنی جیزہے۔ مام راسے دہندگی کے لئے عام تعلیم طام دی جا ہے۔ اثنتراکیت جو نکروں کو جا بل اور عام تعلیم سے اشتراکیت کا اولین میروکرام نصرف عام تعلیم بلک عام سیاسی تربیت بھی ہے۔ اِ

بھی واقعت ہوں۔ ایک گنوار بھی اپنے ذاتی نفع ونقصان کا اندازہ کرسکتا ہے۔ گواشتراکیت ایک خالص انتظادی مسئلہ ہے۔ تاہم وہ عوام کے مجلسی، سیاسی، اور مذہبی حقوق کا کفیل وضامن بھی ہے۔ بھرکوئی وجنہیں کاس کا دائرہ اثرا ورصلفہ عل دسیع سے وسیع ترنہ ہوتا جائے۔

نفس اشتراکیت برآب نے صرف دوجز فی اورطی اعتراض کے ہیں اول اعتراض یہ ہے کا انبان کھی اس منزل تک نہیں مبوغے سکتا کہ اُسے ریاست کی ضرورت باقی درہے۔ ساری دنیا بیک وقت فلسفہ کا دل اکس

كى معتقد نبدين ہوسكتى -

میری عرض به بے کدریاست بچائے تودکوئی هزورت نہیں ہے۔اس کی سرورت صرف اس کے ہے کہ اِتی سے رہات کی فیل ہوسکے۔اگرد گرینزوریات بغیراس کے پیری موسکیں۔تواس کی حاجت باتی نہیں رہتی۔ برطکس اسکے ذاتی ملکیت جسکوٹ کی منیا دہے کیونکہ سینے خوس اپنی ریاست بیرقانع نہیں رہتا ہیہی سے انفرادی مقابل کا بہم سلسلہ جاری ہوجا آھے اور انسان ایک دوسرے پرغائب آنے کی کوسٹسٹس میں انسانی اوسان کو جھوٹ کر درندگی و دست براتر آناسیہ ا

دوسرا اعتراض یہ ہے۔ اس ماری دنیا بیک وقت فلسفہ کارل آکس کی معتقد نہیں ہوسکتی۔ یہ اپنی طرز کا قطعی اعتراض ہے۔ اس طفلانہ استدلال کی بغیر سبی احساس خجالت کے آپ مندرط، فریل الفاظ میں تردید مجھی

كرد سيتي بين -

رسوم کمک کی دور برای کا بیمید کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد برای برای برای جاری ب - آمدنی اور سرای برگیس برصابی اور علالت کا بیمید جسی ای خطرات اور نقد سانات کے لئے نا وان وغیرہ سب اسی مقصود کے ذریعے ہیں - اور جب ہم سب تدریجا اثن اکیت کی طرف گامزان ہوں توجیش اصطلاح پر حجائے ناکہاں کی دانشمندی ہے یہ میں حرف اتنااضا فہ کردینا ہوں - کہ ابھی کل تک اشتراکیت کا نام لیڈا بھی اس ملک میں مسلح بغا وت کے متراوف تھا، جمہوری دستورالعمل میں حتبی زیادہ اشتراکی اصطلاح ات رائے کی جادیں گئی انتہا دی مشکلات کا عل اتناہی نزدیک تر ہونا جائے گا۔

یداعة افس کست کا مول سے دمین بیتی پدائوتی ہے اس سائی بلندو بیت کی نفرنق کومطایا نہیں جاسکتا کغویت کیون جسائی شخت اورشب وروز کی مصروفیت سے ذمنی بین بین انہیں ہوتی ، بلکہ دوسرول کی مخت کے
سہارے عیاشی اور تنعم بیندی کی زندگی بسرکر نا اخلاقی انحطاط اور ذمنی نعلف شار کا موجب ہوتا ہے بشہراور دیبات میں نہر عصمت کی ارزانی و کرانی کا بین تفاوت اس کا مظہرے ۔ اگر نوش فتار اور نوش گفتار ہوناہی مہذب ہونے
کی ولیل ہے تو یہ اوصاف شن فروش طبیقہ میں با فراط ہوت ہیں۔ شعر نامظہ سے معا وضد میں امتیا نہ سے طبقہ بندی کی بیدا وار سے با کا اور ادیے کا فرال اسی طبقہ بندی کی بیدا وار سے ب

تركيب موكى حبس كے ذريعه سے اختراكى مقاصدكو يوراكيا جاسكا ؛

کسی کمک کاسیاسی انقلاب سیاسیات عالم براتر انداز موسهٔ بغیر بنیں رہ سکتا۔ انقلاب روس کے بعدعوام کو احساس جواکی جہوری طرف کو سکتا ہے جرمنی اور روس میں تقریباً بیک وقت شہند شاہریت کا خاتمہ کیا گیا ، اسی دوراضط اب بین از بیت وفت اکبیت ظہور میں آئے۔ یعنی بٹلروسولینی نے اشتراکیت کی متجانس اصطلاحات سے معاشری توالی تا کم کرنے کی گوسشمش کی لیکن بُرائی کی جرابینی نظام مسرای داری اورشخصی مقابلہ میر بھی جاری ریاسشین کی بنی جوئی اشیار کی نکا بھی اورفام بیدا وارکی طلب کے لئے مندیوں کی فردت بری طرح محسوس جوئی۔ اللی نے حبیشہ اور المبالیہ برتبغہ کرنیا اور جرمنی نظام نظیم کی اورفام بیدا وارکی طلب کے لئے مندیوں بوئی۔ اللی نے حبیشہ اور المبالیہ برتبغہ کرنیا اور جرمنی نے آسٹر لیا افرام تا بدکیا جا سکتا ہے۔ ایکن روس کا یہ اقدام توسیع مملکت کے لئے نہیں ملک خفاظت خود اختیاری کے لئے ہے۔

ا کہ کا یہ فرماناکہ کوئی حکومت محض اچھے اُصول بناکر کامیاب اور دوسروں کے لئے دابل تقلید نہیں ہوسکتی " عجیب نطق ہے۔ حالانکدا چھے اُصول دہی ہوتے ہیں جو قابل عمل ہوتے ہیں ۔

٠٠ رام ١١

چندساسی کنابیں

چد بدوستورکا فاکه: - از جناب زین العابرین احدصاحب مترجمه جناب شفیق الرحمن صاحب قدوائی بی اور واجعی یا آل انڈیا کا نگرس کی بیٹی کا ایک بیفلٹ ہے، جوموجودہ سیاسی تھی کو سیجھنے کے لئے بہت ضروری ہے ۔ قیمت ۲ ردیمی کو میں میں اور دیمیات کی نئی تعمیر برایسی کتاب جو دیمیات سد صارک کام کرنے والوں کے لئے مفید ہے ۔ ادجی یسی کمار با کتا صاحب ۔ قیمت ۲ ر

مندوت أن بس زراعت كامسُله: - از زین العابدین مترجه مولوی فیق الزمن صاحب قدوائی بیدادها معه) اس مختصر سے پیفلد طبیس كاشتكارول كی كثرت اور زمین كی قلت كسانوں كے افلاس اور اُن كے قریفے وغیرہ سے بحث كی كئی ہے ۔ قیمت مهر

شہری آرادی :- اس تنابیں بیرونی مالک کی انجمنوں اور اُن کے شہری حقوق کا ذکر کرتے ہوئے اعداد وشمارے بتایا گیا ہے کہ س طرح موجودہ حکومت ہندوستانیوں کو اُن کے حقوق سے محروم کرنے کے دربے ہے جن سے اُن کی زندگی وابستہ ہے ۔ قیمت ہم

## كورهي به كاران

طال کی بات ہے۔ بہت زمانہ نہیں گزراء اودھ کے ایک ضلع میں ایک بزرگ تھے کہ زمانہ کارنگ دیکھے ہوے ویے اب كم دكھائى ديں كے قوم كے مندو تھے اور بينية وكالت تھا، عمر ساٹھ باسٹھ برس كى بوكى آ دمى دبلے پتلے تھے ليكن برن من سكت بهت تقى دنك سرخ وسبيد تقاچهره سي نترافت ومتانت شكيتي تني برد ماريك نوش مزاج معلوم موت تق گواپنے نسلع کے وکیلوں میں اُن کا درجہ سب سے اونجا تھا اور آمدنی کا فی تھی ویسے بھی گھرسے خوشھال تھے لیکن وضع سدهی سادی اور رسناسهنامعمولی تفا کروفرسے أنھيس كوئى سروكار فرتھا عام طورسے كھا دى كى دھوتى ، گرت اور اُس پر جاکٹ بینتے تھے۔ کچہری کے وقت بائجامہ اور امکن بین لیاکرتے تھے۔ مہال نوازی میں فاص بطف آنا تفا-آئے دن عزیز۔ دوست احباب ان کے مہمان مواکرتے تھے۔ خاطرمدارات میں کوئی کسراُ تھا نہیں کھی عاتی تقى - سا دھوسنتون كى سجبت كاشوق تھا- ايك دومفتوں نہيں بلكر مبينوں مہان رہتے تھے ـ گرميوں كى مھليوں میں انھیں کے ساتھ ساتھ۔ سردوار۔ رشی کیش بلجنوتری اور گنگوتری تک کا دھا والگ جا آ تھا۔ جڑی بوٹیوں کی بھی تلاش ر اکرتی تھی ببیدوں نسنے معلوم تھے اور مومیوستجھک علاج میں بھی دفعل رکھتے تھے ۔غریب غرایا دوست احباب میں جس کسی کو جسوقت ضرورت ہوعلاج اور تیمار داری کے لئے عاضرتھے۔ آمدنی کا کافی حصہ خیرات اور فرمیو كى امدادىين دون موتا يقاء موكلول سے كھرىيى اوركىبرى ميں دوبىركوبات جبيت كرتے تھے شام كوكبھى دفترمين بنيين بشية تنظ كيكن كوني عزيز دوست يا مريض اكراً دهى رات كويمي بالصيخبا تو د والسب علي جات بالعموم شام كو مواخوری کے لئے سلنے جایا کرتے۔ راست میں فقیر بھارن دنگڑے۔ لولے - الی سے اگر میسے کاسوال کرتے تو کھانہ کھ جیب سے نکال کر رسور دبیریتے - اگرکسی کوزیا دہ قابل رحم دیکھتے تو گھر ساتھ لے جاتے - کھانا کھلاتے اوٹر سے نینے کر كيراكمل ديدية ويابازار بى مي دوكان سع بورى اورمنهائ خرير كهلا ديية وداغ سلجها بواتها أس يعليم كى علائقی برما اٹ بائسی اورایسے ڈھکوسلے قریب نہیں عاتے تھے ، ندجھوت جھات کے قابل تھے ، لیکن ول بن كيم ايساءرو بإيا تقاكراس سع بحيبين ربتة اوراس وردكى دوالدهو نظاكرة تع ايك دان شام ك وقت وكيل صاحب شهل كرداليسي بربازار سے كزررم تھے جورا ہے كے قريب مطرك بربيطى اور الى كالك عبك

وكبل صاحب - ك ائي (ميدسان الله الكر) يبيد ك-

مجھ کارن ۔ (نمین طول کراور سیسید اسٹاکر) لا بابا اسٹر تیرا بھلاکرے گا۔ اس اندھی ابا بھے کا دو مکر اسدروقی کا سوال ہے۔ اللہ جا تیا ہے دوروز سے ایک دان مجی اناج کا جومتھ میں گیا ہو۔

وكبل صاحب - أجها يهدي سبطي ره - روي عبى مباسئ ألى -

به کارن - جُکُ جُکُ جِیو إِ اِ جُکُ جُک جِیو- ایسے مائی کے لال کہاں جواس ا ترهی ایا ہیج کو دو کمٹرے روٹی دیں اللّٰہ تھا را بھبلا کرے گا-

وكيل صاحب كيبين بيني رسنا، روئى المجى آتى ہے (يكهكروكيل صاحب نان بائى كى دوكان كى طون بڑھ كئے) به كارل - رجھا، بابا سيني بوں (يكهكر بهكارن بچراپنے دو لكر وں روٹى كى صدالكانے لكى) بانچ ہى منط بعد وكيل صاحب ايك بياسے ميں شور با اور جارجيا تياں يا تھ ميں سئے آئے۔

وكيل صاحب - في اني وروثي في كفالي -

بھکارلی ۔ لاؤ بابا، لاؤ بھوکی کی آبامتھیں دعا دے گی۔ الشّرتمقارا بھلاکرے گا۔ وکیل صاحب فیجباتیاں اور شورے کا بیالا بھکارن کے سامنے رکھدیا اُس نے یا تقدسے شؤلا اورجیدلگائے

بيتى رى وكيل صاحب في كها ائى كهاب اب كياسوتي ب- بهكاران بولى كذبا باروشيال ان أنكليول سالوش كى بنيس الكرك كرووتو الفاكركهالول كى" وكيل صاحب في روشيون كوتو الكراكر الرحد وسي وه ايك ايكمكرا اٹھا کر کھانے لگی ۔وکیل صاحب کچوسوچ میں کھڑے او حراً دھر دیکھ رہے تھے۔ برا بر ہی سو داگری کی ایک دوکان تھی۔ دو کاندار ایک سیٹھ جی تھے جو دکمیں صاحب کے عان سیجان اورموکل تھی تھے وہ سبب تاشاد کھ رہے تھے وہ ا و وكيل صاحب كه طب ك رسيف كار آسية بيطه جاسية مجه علم ديجة كيا عاسية بين " وكيل صاحب المعين عندكى، معان كيجة كاس في آب كي طوف دهيان نهين كيا، إن مجيا جا أجول يه سوچ ريا تفاكه اس به كارن كوايك كليم طبين يا في هجي لا ديتا -سيره في -آپ سمين آپ و تنكليف كرس - بان مين ابهي منگواسة ديتا مون عبو عبكو عبكوارسون و إزارسد ايك بده فا فَ وَكُولُونُوا بِينِهُ كَا يَا فِي لِيهَ ﴿ وَلُوكُمْ لَيْ فِي لِينَهُ كَلِيا اور سيتُهُ جِي اور وكبيل صاحب ميں باتيں ہونے لكيس ) وليل صاحب - كيف سيتحري مزاج تواجها ب-ميرهي - دياب آب كى مهارات - بال بيخ توسب الجهابي -وكبيل صاحب - شكرت - سب فيزت ب اوركهة سب كاروبارا چها جلاحا آب، سبتهو حي - إلى جلايى جاتات - مهاراج - زانكارنگ ديكھتے موسة ، نينمت مه بهت نينمت م وكيل صاحب عيروه زمين كامعالمه ورسابي كاويسا رئبيا آپ نے يجه دھيان نہيں ديا۔ وكبيل به احب رارب بهاني، اون بون مل جل كرط كرلو، عدالت مين جان سيكس كالجفلا موكا -يتهم على - اجى توفرنت انى مى مان- اب توعد إلت جائ بغيركام علما نهيس - الن وائركرديج -ولمبل صاحب -آپ كى مضى - توصيح كاندات كراسية كا-بات جيت بوجائي -وكسل صاحب -اس بعكارن كے سامنے ركھدو ( بهكارن سے مخاطب موكر) كيوں ائى سبيط بھرا- يا لوياني ركھا ي كارن - (بان أعلاكم) بال إبابيث بعركيا ميري آتما دعا ديتي هه - الشرتهمارا بعلاكرك كا-اندهي لوني كى خبرى - عِكْ عِكْ جِيوِ، السَّرِيمِيلاكرِكُ تُا -وكيل صاحب - تهارك ان زخمول مين در دهي مواب -كارن - إن با بيت رجمين ترافق رجمين -

وكيل صاحب - توقم اسبتال كيون مهين على عابين - وال علاج موعائ كا، بم تصير ابتال بيونيا دير ؟ بحكاران - ارس بابا-اس كاعلاج تواب المندسي كرس كااوركوني بنييس كرساتا-استال ميس كب مكيري مونكي -سيتهري - اجي يميمينهين عانے والى اسبتال كوتويالوك بيل سمجة مين -وكبيل صعاحب - (بعفكاران سه) اجها توميز تهيين دوادين، رواكروگي ؟ بهكاران - بان إاكرول كى - بردواسه كه بوالنيس -وكيل صاحب - ( يبطوجي سنه) ميرب باس ايك بوقي سه . آز مايي جوي، دوتين آدميون كو فايده زوابيه رسینگیری - بال مبارای آب توساتون و دیا ندهان بور- ایسع غریب پرورلوگ اب کهان ونيل صاحب - واهسيني حي سرب توشاعري كرف كك واجهاتواب جلدك مي اس ك الخل دوالادونكا الْرِ مَجِيمِ وْرا دِيرِ بِوتُواسِ تَقْرِاتِ رَكِيمُ كَاهِلَى وْجائِ ـــ الْمُ سيشرجي - آپ اطبيان رڪھئے- اُس کی عارجه آنے روز کی شام کوبہاں سے آمرنی ہوتی ہے جھوڈ کرکہاں جائی دومسرے روزشام کو وکیل صاحب حسب وعدہ سیٹھ جی کی دوکان بر مجرآے اور نوکرکے ہاتھوں کھانا بابی ‹ واسب سام تھ لیتے آئے۔ بھکا رن بھی حسب معمول وہیں بڑی اپنے دوٹکرٹ روٹی کی صدا لگار ہی تھی۔ وکیل صلا نے پہلے تو اُسے کھانا کھلوایا۔ بانی بلوایا۔ بھروہیں دوکان کے آگے والے برآمدے کے پتھرکے فرش پراطہیاں الیم کراس کوڑھی بھکارن کے زخم اور طائگ کرم یانی سے دھوئی۔ جڑی اوٹی کی کوئی لیب سا نقراے تھے وہ خود نا تقول سے اُس کے زخمول برلگائی - بھکارن نے سکووں دیا میں دیں اور پھر تقوری ویراطینان سے بیب لگائے بڑی رہی وکیل صاحب سیٹھ جی کی دوکان بربیٹھ کرصابن سے اپنے اتھ د صوف لگے۔ الميتيم جي - دهن سيع مها راج دهن سيد-اب اليسدراج رشي كهال ديمه ميس آقيي -وكبيل حدا حب -سينهرجي آب بهروسي كل كي سي شاعرى كرنے لك باغ منظ دوكان برميني ويجه كام إنهيس ر میطی جی ۔ مہاراج آب بوشا مرسمجھتے ہیں مگرمیں توسیح کہنا ہول کرمہے تے تواسیے بنی دانااور دیالو د کھیے نہیں۔ وكبيل صاحب -سينه جي كوئ كسى كونبيس ديتا- سرشخص ايني تقدير كالحفا تاب -سيطرحي - برايك بات مع وكيل صاحب - راه جلته ايس بعكارى اوربير إكبول كومبيد ديزاكر جنهول في بعيك اللها بي أينا بينيد كراياب جميل توكيم مليك بنين معلوم موتا اس مين توبيري دهوكا دهوى موتى ب مين اس لولى الابيج كونميس كهدر الم مول مية توضير طفيك مع بيرات توراه يطيقه سدا برت باستنت مين عيراب الح كل ك نامة یں تومیتم فان، محتلج فان ، کور هی فانے سب ہی قایم ہوگئے ہیں - ہماری رائے میں توجو خیرات کرنی ہو

اہمیں کے دراجہ سے کرے۔

وکیل در اور بر بین بر بین کے بین برخ با ب جو بچھ بن برخ آ ہے جیندہ میں بھی دیتا رہا ہوں پرسیھ جی اس سے سکین بنیں ہوتی ۔ اول تو دولت کا نشہ آ دمی کو ویٹے ہی بہت رہتا ہے بھرجب در وا زے برلوگ با تھ بھی بلائے کھول بنیں ہوتی ۔ اول تو دولت کا نشہ آ دمی کو ویٹے ہی بہت رہتا ہے بھرجب در وا زے برلوگ با تھ بھی بلائے کھول استے میں اور باتھ اُ مٹاکر دینے کی عادت برخ جاتی ہے تو آ دمی کا تھی ٹرا دن جھک جاتی ہے اور الینور یا د آ آ ہے بھرا کرا ہے دویا رہو ہے تو گردن جھک جاتی ہے اور الینور یا د آ آ ہے بھرا کرا ہے ہے کے مقدمت بن برخ سے تو دل کو بڑی ڈھارس بوتی ہے۔

مید تقری - بهارائی بڑے آدمیوں کی بڑی ابتیں، یا تو ہمارے کچھ بھیں آ انہیں، یریہ آپ کے صابن سے باتھ دھونے سے ہماری بھی سکین نہیں ہوتی۔ میں لائسول (ایک دواکا نام ہے) کی شیشی کھو ہے دیتا ہوں دہرا بی کرکے اُس سے باتھ دھوڈ الیں۔ یہ جھوت کی ہمیاری ہے، اگر کہیں لگ لکا گئی تو عضب ہوجائے گا۔ وکیل صاحب سیٹھ جی کیا دہم کی باتین کرتے ہو۔ ان ڈسکوسلول سے کیا ہوتا ہے صابن سے باتھ دھو لئے،

ولبيل صهاحب مسينوري كياوهم في إليس كرسة موران وتعلوسكول مصاليا مواسية مصابين من المحادث وتعلوسته، كافئ ههداب عبلد له و ركيت كالك آئ بين أن كى سنته ان باتول مين خواه مخواه نقصان موكا -به كهر وكيل صاحب عيارية -

یہ ہر ریں ما میں پیروں ہے۔ جار بابٹی روز بعد سیٹھ ہی اپنے مقارمہ کی مترورت اور مدالت سے کام سے وکمیل صاحب کے دفتر میں مسیح حاکم موے ۔ وکیل صاحب نے توج کرکے اس کا کام آوجہ محفظ میں نبٹا دیا ،سیٹھ جی اُٹے کھوٹ موٹ اور جانے سکے۔ لیکن

ا بھی در واڑے کر بیو یے نیس سے کرچھ اُر آیا دائیں ہوے اور بولے:-

سيطري - يەلىن دىلى عما دىيە ئىن قرال ئى گيا ھا آپ كوايك د زورى خبرسانى تقى - و د آپ كى مريض بيجارى كۆرھى رېدكارن كل دائت كۆگۈرگئى -

وكبل - مين كيا موار بيارى مركف إ

سننظر شی ۔ بان آب کے بہاں آتے ہوئے میں پہلے دوئان جلاکیا تھا تروہاں دیکھاکدہ بیجاری مری بڑی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کدات کوسردی کھاگئی میا فائج کر کیا معلوم نہیں کیا ہوا جہاں وہ بٹری ہے ایک دس گیارہ برس کا لڑکا گھڑارور یا تھااور ایک اور فقر بھی تھا اُسی کے محلے کا حب رات کو جہت دیر ہوگئی اور وہ اپنی حجو بڑی میں رنہیں بیو کی تواسی کا یہ نواسدا وروہ آدمی اُست دیکھنے سکا ۔ یہاں اُست مردہ پڑا یا یا ۔

وكيل صاحب - اجيا موابيجاري عزاب سيرهجوني -

سيطيحي ، أن ك يمل كافقيره أس ك باس كوا عقاج بكى كتبعدا، سدكر القاكد أس كو المعداد كربين معكواده تومين في كها ايسامت كرو، اس سكفن اورمني دينه كالجود كيواشفا م كوديا جاسة كا،سومين في سوجا كآب كهد

وكبيل صاحب - ضرور صرور آب في بهت الجهاكياج وميسكهديا (جيب سروبدينكال كر) يدليج عار روبية جيب بيس برات مين - ليت جائي - الرا ورصرورت موكى ترهيرديدول كا -سيترجى - بانخ سات رويييس سبكام موجائ كا- دوروبيس ديدون كا- بمارس برابرس شنع حى كى دوكان ہے کھ وہ دیویں گے، ہوہی صاف گا-وكبل صاحب - توبير تكليف كرك آب اس كالجه انتظام كراسية بين هي كيرى بات بدسة أدهر، واجا دُن كار وكيل صاحب كجيري جات موت جب سيتم جي دوكان برميو يخ تو د كيها كراس مهكارن برا بك الماساسي نے ڈالدیا ہے۔ ایک اور کا اُس کے ہرا بربیھا ہوا رور اسے اور دوسرا فقر بھی موج دہے۔معلوم موا کہ سننے جی اور دوایک اور دو کا ندار ول نےچندہ کرکے دس روبیا کی بدیل کرلی کے اور بھا ان کے مٹی دینے کا انتظام اسی نقيرك فدريعه سع كرايا جار إسبه وكيل صاحب كااطينيان موكيا اوروه كيبري عليك أ-باینے سات روز بعدایک دن شام کو وکیل صاحب بھر بازارسے گزر رے تھے۔ حبب سیارمی کی دوکان کے قرب بہونیخے توسیشھ جی نے دور ہی سے بڑے تباک سے سلام کیا اور بولے۔ سيتهم ي - وكيل ساحب، ذرا ادهر تشريف لائيكا آب سه ايك بات كمنى ب. وكيل صعاحب - كيف كيابات ب سیطه چی - اچی براے مزے کی خبرآب کوسنانی ہے۔ آپ شکر بڑے خوش موں کے وہ کوڑھی بھیکارن ومرکنی رتھی اور جس کے سطی دینے کے لئے ہم نے اور آپ نے چندہ کیا تھا وہ بھرجی کئی۔ وكبيل صعاحب بجى كئى كيامعني سير طرحي - (منسكر) اچي وه بيني باگتي، اچهي خاصي، حليتي پيرتي موجود اي -وسل صاحب - كياباتس كرته بورسيسي وي دهوكا بوابوكا-سيته حي - دموكا تومواني مهارج اوردهوكا بفي كيسا دهوكا -وكيل صاحب - واقعى ع تمسيكس في كها ع كس في ديلها ع سيتهجى - اجى اميراشوفر ودانيى أنكهول سے ديكه آياہے - وه أسى كے محاسب رئتى ہے - اب أس في اوهركا راً نا جانا چھور دیا اب صدر ہی کی طرف دو مکرے رو ٹی کی صدالکاتی ہے۔ وليل صاحب - ميري توكيم عجمي آيانيس-سيتهم كي - وه ديكه مورر الليا - ابعى ابني شوفرس آب كوسب عال سنوات ديرًا بول (موررًا أكر كعرا بوا) ، اسميال رمضان ، درا دكيل صاحب كوأس بهكارن كامال توسادد -

شوفر - حضور میں اُسے بہاں بڑا دیکھاکر تا تھا۔ بھر معلوم ہوا کرگئی سکین تمیسرے ہی دن دیکھتا کیا ہوں کصدر ازار میں ماک پر بڑی و وٹکڑے رو ٹی کی صدا لگار ہی ہے ۔ بیلے توہیں سمجھا کہ دھوکا ہوا۔ بھر قریب ہے جا کر دیکھا تومعلوم ہوا کہ وہی ہے۔ وہیں بہتی ہی میں رہتی ہے۔ اُس کا توبڑا کار خانہ ہے۔ ایک نان بائی کی دوکا ن ہے۔ اُس کا توبڑا کار خانہ ہے۔ ایک نان بائی کی دوکا ن ہے۔ ایک کباڑ خانہ ہے۔ کئی ٹوکر جا کر ہیں بھی تیسب معلوم ہوکر بڑا تعجب ہوا توہیں نے میں ہے تا میں باس کے لوگ سب جانتے ہیں۔ مجھے یہ سب معلوم ہوکر بڑا تعجب ہوا توہیں نے میں جھے کے سات آکر کہا۔

تعلوم ہوار بڑا جب ہوا ویں سے میطر بی سے اسر ہے۔ وکیل صاحب - تم ہمیں وہاں نیجا کراسے دکھا سکتے ہو۔

شوفر - نرور الهي عليس مندر-

وكيل صماحب - كيول جنى سيته جي جاو ذرا ديكه آيش - موشرتوب جي وسس منظ لكيس ك- جلته بو-

سيعم على - خطئ الجمي علنه -

وكبل صاحب بقارى دوكان كالجهس يتونهين بوكا

سيطرحي - نهيس سرج كيا يوكا، لراكا موجود ع ، علي سوار بوي -

موه به المراب المرب المراب المرب الم

به کارن - وکیل ساحب سلام وکیل صاحب - کہوبی نصیتین - تم تومرکیئی تھیں بھر جی انٹھیں -مجھ کاران - وکیل صاحب - النڈیسی مارتا ہے اللہ ہی عبلا آمہے ۔) س کا عجب کارخانہ ہے - وكيل صاحب - مُرتم في توحد كردى - دهو كا دهري عبى توكيس -

پینگاران - با بیده سرب کچه کوا آپ - به تواند کی مضی ب - اور و نیاکا عیلی ہے، تم بھی وہی کرتے ہوئیں بھی وہی کرتے ہوئی سے بھی اور عدالت میں سے یا ہ کوسپیدا ور سپید کو سے یا ہ کرکے دکھاتے ہوئیں کو جہ و بازار میں بازی کری کرتی ہول ۔ فرق حرف اتناہے کہ تھا را کار خانہ بطرا اور اُجلا ہے، میری دو کا نداری نیچ اور میلی کچیلی ہے در ند مکاری توہم سب کا جلن ہے ۔ دنیا کا جبلن ہے - بیٹ بڑا مکار با با بید برا مکار با و کہ بل صاحب - بی نصیب و کالت کا روبیہ بڑی گاڑھی کیا بی کار و بیہ برتا ہے - بڑی د مائے سوزی کرنی پر تی ہے ، تب چارتا کے ملتے ہیں -

به مکارل ۔ توبا باہمیں کیا مفت میں لمبا آئے۔ جلتے تیتے جیٹی کی دھوب اور لوگئی ہے علی زمین بری رہے ۔ دہتے ہیں۔ دن میر حینے جینے گادائگ جا آ است میں بانی کی طور میں تھیگتے اور حاطے میں نشکے بدن تھی ہے۔ دان میر حینے جینے گادائگ جا آ اور ذبان مفک جاتی ہے۔ دان میں حینے جینے گادائگ جا آ اور ذبان مفک جاتی ہے۔ تب کہیں چار بیسے بیدا کرتے اور دو کلوے دوئی کے نفسیب ہوتے ہیں۔ او برسے مجھولا اور مکار بنا ابید بار مکار بنا ابید بار مکار بنا ابید بین مکار نہم مکار بس بیٹ بڑا مکار ابا ابید بین برا مکار بنا ابید بین دا حین دا حین میں بیٹ ہوئے ہے۔ کھی میں اور جین کے اور جین کے اور جین میں ہوئے۔

" توتمهارا تويرسب اتنابراكارهانه بعتمية دهونك كيون رحيتي بوك

کھکارن - بلامتقت کے بیٹے بیٹے بیٹے روٹیاں آوٹی درام ہے اور آبا یہ سب کارفانہ میرا تھوڑی ہے یہ توبھائی بدوں کا ہے۔ تجھے چلائے جانے کو کتے ہیں، میں جلائے جاتی ہوں اس میں سب کا بھلا ہو تاہے ، اندر مراہی بھلاکرے کا اس میں سب کا بھلا ہو تاہے ، اندر مراہی بھلاکرے کا اس میں سب کا بھلا ہو تاہے ہیں۔ مولاک میں بیٹے بھے کو اندھے دھوندے روز بہاں سے ابنا بیٹ بالے ہیں۔ دونوں وقت بیٹ بھر خور اچیا تی اور جسے چائے اور کیے اور یہ سب بانچ بیٹے میں۔ وکیل صاحب بازار میں تین چار آئے ہوں کے اور یہ سب بانچ بیٹے میں۔ وکیل صاحب بازار میں تاہے ۔ اور کیے اور یہ سب بانچ بیٹے میں کو اور دھے داموں لیج آئے ہیں۔ وکیل صاحب سب سب سب سب سب کے جو درے دام ور دھونے کی کو سندس کو انہوں ہیں کو اور دھونے کی کو سندس کو اور دھون اور دھونے کی کو سندس کو تابل ہے۔ ہم توب اتناجات میں کو اور دریا تو بیس میں گرائی موالی کو وجوں اور دھونے دیں۔ رہا جھوٹ اور دریا میں گرائی میں کو اور دیل میں کو اور دیل میں کو اور دیل کو بیل میں کو اور دیل کو بیل میں کو اور دیل کو بیل میں کو اور دیل کا دول کو میں کو اور دیل کو بیل کو بیل میں کو اور دیل کو بیل کا دیا ہوں کو بیل کو بی

وكبل صاحب - بي كنتي مو بي نفيتن إ

بخه کارن - وکیل صاحب آپ نے جواس دن دوالگادی تقی اُس سے فایده معلوم ہوتا ہے ، اگراور دیرو، این سیر سر سر

رنگا لول كى، بھلا ہوگا -

وكيل صاحب - توكسى كوہمارے كھر جيجدينا، دوا جھيجديں كے - اچھا عات ہيں -بھكار ل - انٹر بھلاكرے كا - وكيل صاحب آئے ہوتو كھ غريب غربا كو ديتے بھى عاؤ -وكيل صاحب نے جيب ہيں باتھ ڈالا ادر دور ويئے نكال كر في نصيبتن كے ہاتھ ركھے -

مِه كاران - عُبُ مُبُلُ جَيو، إبا، مُبُلُ مُكَ جِهد اليستى دامَا بَهِينَ ديكِه السَّدِ كَا إباء السَّر عبلا كريكا -جب وكيل صاحب بيك لك توسيط جي جرسب إنتين كعراب سن رہے تھے اور يہ تاشه ديكھ رسبے تھے

حيرت زوه بوكر بوك :-

" آخرسید هین کی بھی کوئی صد ہوتی ہے، وکیل صاحب آپ توا ندھیر کوستے ہیں۔ وکیل - بھائی تم سیجھ نہیں - ہے اس سے کہیں زیادہ کی متحق ہے۔ میرے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں! کشن مرشنا دکول

## آب کے فایدہ کی بات

اگریة نام کتابی ایک سابقوطلب فرایش توصون بیش روبیدین مجایش گی اور محصول هی مجیس ا واکری گے-مینی مگار کی منو

# عربول کی ساسی بیداری

#### J-51918 = 5100

عربوں کی توی مخریک وسیاسی بیداری کے متعلق ار دو کیا انگریزی میں بھی کوئی مشقل البیت نہیں ملتی- اس کا ایک سبب تومفر می سیاست کی مسلح مندا فرانشی سبے اور دو سرے یا کران ڈرایع تک دسترس بھی شکل ہے، جن سے \* اس مخریک کی بیج تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے -

عربي لوي يوي يويكي موجد عقااس كابرا دصه تونعا يع كرديا كياده بجه دسه أن ليذرون مكافئا زانون كهاس عفوند جِلااً من منهول في اس سياسي الفلاب بين كام كيا تقا-

جارج اندانی ایک شامی عیسائی کواتفاق سند برسول کی مجند و کا وش که بعد به بنیده کا غذات و قدآت اور
اس نه ایک مستقل تصنیعت اس موضوع برمیش کی جس کا ام" بدیاری عرب مصدرت که مدده ایم مکه دوگر ...
به و مسلسله مشایدن اس کتاب سند اغذ و اقتباس کا آنچ هی اوتیان حصول بشش موکا - بیبلا حصد جداس اشا مستعیم دری کیام اربیت این حالات دوا آنیات بیشتن به جرست ایک ویشان مین اما مرموسهٔ - دومرسه حصد می کیام اربیت این حصد بی در ایساست سند بخت کی میائ کی اور تنیم احد به بنیایت این حسر بی است بعدال دیگ کی درب سیاست بعدال دیگی اور تنیم احد به بنیایت این حسر بی سیاست بعدال دیگ سی متعملتی سیاست بعدال دیگ سی متعملتی سی متعملت

بھے امید ہے کہ بیملسانہ شامین جو اُردویں اِلکل نئی جیزے و کیبی کے ساتھ بڑھا جائے کا ایکو کا جب کہ جودی ہیں عرب عربوں کی سیاست کا تدریجی ارتقاء شمعلیم ہو، ہم شرق ادنیٰ کی سیاسی بچدیگیوں کواچھی طرح نہیں سچرسکتے۔ سیاز

(1)

سلطان نے سام علی میں ایک نوج نیولین کے حلول کا مقابلہ کرنے کے لئے مرتب کی تھی اور محد علی کو بھی اس فوج کا ایک
افسر مقرر کیا بھا۔ پنچ لین نے اس فوج کو تو ہ آسانی بیبا کر دیا الیکن اس شکست نے محد علی کی ترقی کے لئے در وازے کھولد سئے ۔
د وریال کے بعد جب فرانسیسی فوج ل نے مقر خالی کیا تو محد علی وہاں پوری فوج کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس موقعہ سے اُس نے پوراپورا فالم اُلھا اور خوب خوب سب یاسی وسکری جو ہر دکھلائے ۔ سے اُلے عیں وہ مقر کا فوجی با دشاہ بن بھیا۔ د بابی تحرکی کے مقابلہ میں کا مسیابی ماس کے بعد اُس کے ذہن میں عب حکومت کے قیام کا تصور بیدا ہوا۔ شام برتسلط ہوجانے کے بعد اُس نے اپنے اس فیال کی تعلیم شروع کی۔ اس کے بھی بہت کا فی شوء برموج وہیں کہ محد علی خلافت کا بھی خواب دیکھ رہا تھا۔

موب عادمت کی تحریک کے سلسالمیں محرقی اور ابراہیم پاٹنا کے کئسب سے بڑی وشواری یقی کہ وہ وب نستے -ابراہیم باشانے
تو کچرو بہا کہ بی بی تھی کمرخو بی و بی زبان سے بالکل آآ شنا بتا۔ باب بیٹے کے دماغ میں مستقبل کی عکومت کا یکسال تخیل نہ تقا۔ اس فیال
سے تو دو فور مستقبل تھے کہ تام موب صوبوں کی ایک متحدہ حکومت بنائی جائے اور و باس ان سے خاندان کی عکومت ہوئیکن وہ بیجی جانتے
تھے کہ یہ خواب اُسوقت تک شرمند کا تعبیر نہیں ہوسکتا جب تک عوبوں میں علی طور میران کے ساتھ بعدد دی نہ بیدا ہو۔ محدولی عربوں سے
قطر کا بالووں نہ تھا۔ وہ عربی بون بھی بہند نہ کرتا تھا۔ برخلاف اس کے ابراہیم کواس کا بجد ارامیس تھا کہ اگرائس کے باب کی
صکوست کی مبنیا دیں عرب قوم کی تجدید کے نیال پر استوار بھوں تو بائیدار بھوں گی۔ جہانچہ ابراہیم نے اپنی گور نرمی کے ابتدائی دوسال
میں بوری طرح عرب تومیت کے نبیالات کی تبلیغ شروع کردی۔ اس کا فیتجہ یہ ہوا کی و بول میں وہ بہت جلد ہر دلع وریز ہوگیا۔
میں بوری طرح عرب تومیت کے نبیالات کی تبلیغ شروع کردی۔ اس کا فیتجہ یہ ہوا کی و بول میں وہ بہت جلد ہر دلع و میڈیا۔

لیکن ابرائیم بیشا کی حکومت کا به دور ذیا ده وصد تک قایم نده سکا مشرقی ایشا دمیں ابرائیم بیشا کے بڑھتے ہوئے دقاب ف ایک طرف در رب کی طاقتوں کو احد ده سری طرف سلطان کو خاب انھیں حاصت نے محد علی کو فوجی طاقت بڑھا نے برمجبور کیا۔ ابرائیم آپت بھی اپنے باب کے حکم کی تعمیل کے لئے مجبور تھا۔ اُس نے جبرتے فوجی بھرتی شردع کی اور ملک پرطرح طرح کے نئے شیکس لگائے ،جس کی وج سے ایک طرف اُس نے اپنی میر دلعز میزی کھوئی اور دو مسری طرف لوگوں کے دلول میں اُس کی مکومت کی طرف سے بے اعتما و مح مسطیم ہوئے گئی۔ چنانچہ آ کھ سال بعد جب ابرا تیم نکالاگیا تواس کا ایک بھی فیر خواہ یا بھدر دو باب نہ تھا۔

یوں آدمی علی کی ناکا می کے بہت سے اسباب تھے گراصل سبب بامراسٹون کی می الفت بھی۔ بامراسٹون اپنے لیک خطمور خسمہ ۱۱رار پے سسست کی میں لکھتے ہیں :

(Y)

سن ۱۹۸۰ء میں معربیاں کے اخراج کے وقت ملک کی جوسیاسی حالت بھتی اس برایک طائرا : نظر ڈال بیٹا عروری ہے بلک میں ہرطرت بے اطبینانی کی اہریں دوڑر ہی تقییں۔ ابراہیم آبشانے عیسائیوں کے ساتھ جوغیر معمولی مراعیش کی تھیں ،سلمانوں دروزی سلمانوں اور عیسائیوں میں سخت منا فرت بدیدا کردی تھی۔ جس سے بورآپ کی تام طاقتوں نے خاص کر انگلت آن نے پورا فایدد اُسٹھا یا۔

اس کے بعد یورپ کی قوتوں نے فلسطین کا مے کیا جہاں اُسونٹ مخلف عیسان فرقوں میں مظامات مقدرسہ سے تحفظ کا اعزاد خال کرنے کے سلسلہ میں شکش جا رمی بھی - بہال بھی یورپی طاقتوں نے اپنی عیادا نہ سیارت کے خوب خوب جو ہر دکھائے ۔ جس کا فینج آگے جل کو جنگ کو تیمیا کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس جنگ کے اضافام پرسلطان نے اپنی عیسانی رعایاکومہت کا فی حقوق عطاکے۔

یوں توملک میں امن وآمان قایم ہوگیا گراب بھی دو طاقتیں ایسی موجود تھیں جن سے سروقت فانہ جنگی کا خطرہ لکارہتا تھا۔ ایک تو بیسائی کسانوں کی جماعت بھی جو جاگیرواوا نظام سے عاجر آ جکی بھی اور ابنی گردن سے مغلامی کا جوائی آرچینینے کے سئے مضطرب بھی۔ (یہ جاگیروار بھی عیسائی ہی تھی اور ابنی گرون مقدق سے طئن نہ تھا جوسلطان نے عطا کے تھے۔ اِن دونوں گرو ہوں کے مفادیں ہوں توکوئی جیز بھی جنس مشترک کا درجہ نہ رکھتی تھی گرچ کے دونوں کا مقابد ایک ہی حرایت سے تھا اس سلئے وہ متحد موسکے ۔ گرآ کے جل کران خری بین جن اور این فطرت کے بین مطابق ان کو غلط را میر لگا دیا جس وقت سات ہے میں کا تشکار وں اور جاگیر داروں کے درمیان بین اور وع جوانوان ندم بی بیشوا وی نے اُس کا رُخ بدل کراس فیا دکو فرق واراند زنگ دیدیا اور اور جاراند فیا دی اور میں اور میں بین وار میں بینوا کی جو تھا می تاریخ کا سب سے بطافر قرد واراند فیا دھا۔

فساد کے اختتام پرسلطان نے اپنے قابل وزیر فوا آپ شاکوروائد کیا جنھوں نے بڑی قابیت کے ساتھ اپنے فرایض انہام دریئے۔
اس موقعہ پر یو آپ کی طاقتوں کے نایند یعنی د ہاں موج دیتے، ان لوگوں کے مشورہ سے بنیان کی حکومت کے لئے ایک منیا خاکرتیا د
کیا گیا۔ شام کو دو مصول میں تقسیم کر کے لبنیان کو ملکحہ ہ کر دیا گیا۔ شام کا تعلق مرکزی حکومت سے یو کیا اور بائی ن کے لئے ایک منیا در آئی کو لئی اور و ہاں کا گورٹرا کی میسائی مقرر کیا گیا۔ بین الاقوامی سیاست پراس کا یہ افریش کی رب کی قوتوں کو شام کی سیاست مین الافاذی
کاموقعہ مل گیا جس سے وہ پور سے بچاس سال تک فایدہ اس التقار میں اس سے فطع نظر سائے کیا کا دیا شام کی تاریخ ہیں انسوس سی کا موقعہ میں اور قومی جہالت ہے۔
اس سے بڑا واقعہ ہے جس نے اہل ملک کے داغوں کو جنجھ ورکر میداد کر دیا اور پورا احساس بیدارو کیا کہ ملک کی غلامی واضلاتی ہے۔
اصل مبیب فرقہ وارانہ تعصب اور قومی جہالت ہے۔

اس دورمیں دو قابل ذکرمستیاں بیدا ہوئی، ایک اسف یا زجی اور دوسرے بطرس بتنانی، عربوں کی تومی اور ذہنی زندگی گنتگیل میں ان کابہت برار صدیتا۔ یہ دونوں میسانی تنے۔

اسف إزجى مندك ع بي لبنان كرايك كا دُن من بدا موت رأن كاتعلق ايك غريب كمراف سع تفاركا دُن كالمبولي

من أن دنون جز الصر تعليم رائح عنى ان كومبى فى يخصيل علم كم شوق مين كهريد باسر يحط خانقا بدن كرتب فانون مين جقلى كما بين ملين أن كوير ها الذكر الأون كي نقل بعن أي جو آج ك أن كر كورائي من منفوط بين -

دوسال کدایک فان اور کرسلزی رب، الحیرلینان کرامیری کو لازمت افتنیار کی دفاک عمی ایرازیم باشاک افتراج کے دفول کے بعدام کی مباغین سفار تیم باشاک افتراج کے ساتھ آمیم کو بلاد ولن کریا گیا تو بیعمی ملازمت سے برازن ہوئے۔ کچھ دفول کے بعدام کی مباغین سفار پیش تعبد تصنیف و البیف کے لئے اُن کی فیران کو است کا معن کا نوبی کو عشق تھا اور اپنی بوری زندگی اسی ڈبان کی تو ایج داشاء سے پرصرت کردی ۔ اُن کا بیان طاکع بول کی نجات کی واحد کی می مشرکہ وراثت ہے اول ی جزئر تمدن کا ایمان تم دونوں کی شرکہ وراثت ہے اول سے جزئرتم اوگ دائی ان کا شکا دکا شک بنیاد بناؤ

بیرس برای سال ای بروت میں بیتان کے ایک گاؤں میں بیا ہوئے ۔ ان کا تعلق ایک کھاتے بیتے کو انے سے تھا اس کے اسلام بھی ان کو بہتر ان کی بیان سیکا ای کئیں سیکا ای میں بیروت آئے۔ یہاں مسل ای بہتر اور اُن کی بہتر اور اُن کی بیری سیکا ایک میں بیروت آئے۔ یہاں مسل ای بہتر اور اُن کی بیری سیکا اور اور اُن کو اسا ترہ اور طلب دونو کے مسل ای بیری سیکا اور اُن کی بیری بیری اُن کو اُسا ترہ اور طلب دونو کے لئے پیاس بسطانی نے بہو می میں گائی ہیں۔ یوبی اُن کو اُستادوں کی ٹرینیگ کے کالج میں جاکہ اُسے میں اُن کو اسا ترہ اور طلب دونو کے لئے بیاس بسطانی نے بہو میں اُن کے اسا ترہ اور اُن بی بیاس بسطانی نے بواج میں اُن کو کا لیا ایک است بیاں کے انتقال کے وقت کے شایع ہوئی تھیں۔ ورم بیری اُن کے انتقال کے وقت کے شایع ہوئی تھیں۔ کی افران کی اور اُن کی بیاس بسطانی میں میں بیروس بیری کی جو جاری کیا ۔ سالم اور اُن کی بیاس بسطانی میں میں بیروس بیری کی جو جاری کیا ۔ سالم اور اُن کو اُن کا اُن کا اُن کا اُن کا اُن کا بیان کو کا برکرنا تھا۔ بیک بیروس بیروس کی بیروس کی بیروس کی بیروس کی بیروس کی بیروس کی بیران کو اس افران کا بیان کو ایک کو کو بیری کو بیروس کی بیروس ک

م. سيرين برولسنشط كائي كتعليم يافتذ إنج نوجوان نفيه طور براك، جكرجيع موسئه اور باضابطه انجمن كى بنيار دوالحاكئ مة تصد سلطان عبدالمميد كدور خلافت كى ابتداسيم بورب ايك سال ميثير كاسب - اسى خفيد آنجمن في بيلى إمنظم طريقي بيروي تومى تحركي بشروع كى - يرسب كم مب عيسائى ميقر كمربيل بى دن ان لوگول في محسوس كيا كم سلمانول اور در دزيول كوبلى اس نجن من شامل كرنا خرورى به بينا في چندى دنول ميل ملك كى بائيس اور روشن خيال اصحاب اس خفيه جماعت ميں شامل موسكة اب يہ قومى انجن تقى جس ميں سلمان اور عيسائى سب شامل سقے - انھيس دنول يور بى انداز كى فركمين كى ميں نئى نئى شرع على ميں نئى نئى شرع على الله كوبلى اپنى ستحر كى كا بهدر د بنا ايا - بوئى تقى - اس خفيد انجمن في ايك ممركى مد دست اس فوزائيده فركيس لاجى كوبلى اپنى ستحر كى كا بهدر د بنا ايا -

اس انجمن كا مركز بيروت عمّا اورأس كي شاخيس دمشق ،طراميس وغيره من تعييل موئي تغيير -إس الجمن وللمعلم نظر فيح اداز مِن انقلابی تقاد ابتداری توید انجمن شستند د گفتند و برخواستند کے اسٹے نه برط سکی ،خفید جلسے موستے ، صبرا پس میں ترا دار خبال کرتے يا كه الكيميس مرتب كرت - يسلسله كئي سال مك جارى را - إلا خركا نا كهوسى كى سازشوں كے بعدان لوگوں \_ في السوس أياكار وسيع بیما نے پر کام شروع کرنا جا ہے۔ اس سلسلەمیں سب سے زیادہ موٹرطریقہ ان لوگوں نے پیسو جا کہ بڑے ہڑے اشتہار ہا تھ سے لکھ کمرشہر کی دیواروں برجیباں کے جامیس ترکی دوراستبدادی کوئی دوسراموٹرطراتے ممکن بھی نہتھا۔ان نوجوان سازش کرنے والول سنے بڑی تینری کے سا نقابنا کام شروع کیا۔ اشتہار کامضمون مرتب کرے رات رات سمرود اوّک خط بگار بگار کران کی تسییر کرتے اور رات کے آخرى حصدمي أوندكى تشنيشيال جبيب مين وال كرشهر كالخلف مصول مين جاكر عين التجهادات جبيال مريكم رياكم استحك وقت أن اشتها الت كروسيكرو سيكرو السانور كامجمع موتا- وأيت خص به واز ببنداس كامضمون مجمع كرير شكرسنا آ- بهات بك كرييس موقعه بيرآ جاتى اور كسنستها ركونوج كردوها ربانصور راه جلتول كوكرفتا ركرليتي - بيروت مير ان انستها رول كابيرها ختم د بوسف با یا تھاکد دمشق، طرابس سے بھی اسی طرح کے اشتہارات کی اطلاع موصول ہوئی۔ لوگ آبس میں بھی کرم ماک ان اشتہارات کی شان نز دل کے متعلق قیاس آرائیاں کرتے - انجمن کے ممبر علی اپنے راز کو چھیائے موٹ ان حلفوں میں کر ، کر برا کے بحث کرتے وہ اس كابهىغورس مطالعدكرة كرعوام بران اشتهار وكاكيا افريزاب وورانهين الزات كى روشنى مير. وه ديسرااشتها يرتركم في ان اشتها رات میں ترکی حکومت کی بری طرح دھجیاں اُڑا ئی جاتیں اورع بوں کوبغا دت کی ترغیب بھی دیجاتی۔ سے آج اور تسطنطنيدو ونون جگر كے حكام سخت برينياني ميں مبتلاتھ سلطان نے دارالخلافت سے اپنے چندُ عتد جاسوسوں كروس كي اُن انتيش كيالج ردانه كيا-ببيت سے كروں كى الاشى موئى،سبكروں بےقصورانسانوں كوموت شبر برقيد كياكيا- عام طورت شهرر تفاك شآم ك گُررْ وحت باشا کواس تحریب سے کہراتعلق ہے کچھوک اس سلسلمیں بہت آگے بڑھ جاتے اور کہتے کو جس طرح متمرِس مح ملی نے اني فاندان كى مكومت قايم كى ب وسى طرح مرحت ياشا شام من اين فاندان كى مكومت اليم كرنا يا ميتروي دلبكن بهان بم واتعات كالعلقب، مرحت إشاكواس الجمن كاكوني علم شعقا، للكه أن كوايس بلائها في تين جارسال بدر مك يالجمين قالم مين جب ملطان عبد الحميد كااستبدار واقابل برواشت مؤلياتواعجمن كم ممرول في ايني كاررواني كوفتم كم إيهي مناسب عبدا اور اُس کی تام کارر وائیاں ضایع کردی گئیں اورمبتیز ممبری ت کریے متقرع بے گئے۔عوام کویا عکومت کواس اُنٹین ۔ کےکسی نمبر كمتعلق كوئي علم ندبوسكا-

اس انجین کے متعلق الرکبیں کوئی رکار ڈول سکتاہے تومرت لندن کے رکار ڈاتونس میں، وہ بھی حرف مراسلات کی شکل میں جو دفتاً فوقاً برطانوی تونفسل نے روانہ کئے تھے۔اس سلسلیں سپلانا رچ برطانوی تونفسل نے ۱۸۸ ایستا کو

ردائد کیا تھا، اس کامضمون حسب ڈیل ہے:

" بروت میں انقلابی اثنتها رات جبیاں کئے گئے ہیں۔ اُن کا مستف مقت کو سمجھا جارا بے تفصیل آیندہ ڈاک سے"

اس کے ساتھ ہی کچھ اور مراسلات ہیں جو بیر قت اور دشتق کے برطانوی قنصلوں نے روا نے کئے تھے۔ سب سے زیادہ
اہم مراسلہ بروت کے قوٹصل کا ہے ، جس کے ساتھ تین اشتہا رات بھی فسلک کئے گئے تھے۔ ان میں ایک قوصلی اشتہا رہے
جو بلیس کے بہو بینے سے پہلے ہی کسی نے اُڑا دیا تھا اور دومختلف اشتہاروں کی نقلیس ہیں۔

بېلااشتهار چوم چولائ شكاع كرم اسلاك سائة مسلك في وه بېت مخترا وركم د بېسب سے بېلا اشتهار چوم چولا اشتهار چوم ب اشتهار به حس كى اطلاع برطانوى تونسل مېزل كوم و ئى مگرة نفيد انجمن كابېلااشتهار نهيس به كيونكراس مين فو وكسى بېلااشتهار كاحواله موجود سه و اس اشتهار مين ابل شآم كوتركول كے مطالم ك با وجود أن كى گران خوابى پر ملامت كى كمى به ينزيه جمى متلا يا كيا به كام بول كى القطاقى نے آج ان وگول كورت كى مكومتوں كى خوابشات كاشكار بنا د يا به واسى اشتها دين كافي فورا كاواسطه دلاكور بيل كى كى به كورا نتها دورى توم طالمول كے مقابله كے سائے متحود موجا الله ورى توم طالمول كے مقابله كے سائے متحود موجا سے و

ال مراسلات کے ساتھ دو مرب اشتہارات جو مسلک ہیں ان میں اور زیا دہ کئی کے ساتھ ترکوں کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ ایک است تہارج اس دسم ششک کی سنب ہیں جبیاں کیا گیا وہ بھراہم ہے، کیونکہ اس میں عربوں کے سیاسی مطالبات درج ہیں جو پہلے بیبل عوام کے سائے میش کئے گئے۔ اسی استہار ہیں اس کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اس انجمن کے ممبر قام مک میں بھیلے موے ہیں اور ان مطالبات کو حاصل کرنے کے سلسلہ میں اگر شرورت ہوئی تو تموار اُٹھانے سے بھی دریغ نے کیا جائے گا۔

اس كشتهاديس حبب ذيل مطالبات ورج بين:

(1) شام اورلبنان كوآزاد كياجائه أوريبل كى طرح متحدكر دياجائه

(٧) عربي ران كريسركارى دبان سليم كياعات-

(س) مستنجم ليامات اوراظمار خيال نيز تصيل علم يركوني إبندى عايد نيو

(A) مقامی قوجی غدات کے لئے صوت مقامی نوگوں کو بعرتی کما جائے۔

ان مطالبات کے متعلق بیمال پرجند باتیں جان بینا خردری ہے۔ شآم اور لبنتان کو سکت لیا عی تقسیم کیا گیا تھا جس کا ذکر ادبر آجکا ہے۔ اس تقسیم کی دجہ سے شآم اور لبنتان کا سیاسی ڈھانچا ایک دوسرے سے مبہت مختلف موگیا تھا۔ اور پیجیز عرب قومیت کے احیار کی راہ میں شک گراں بن رہی تھی۔

دو مرامطالبهم کانی ایم تفار شآم میں عربی زبان کی جگرتر کی زبان نے لمے لی تھی۔ اُس کی اصل وج یہ تھی کہ بھنے مرکاری افسر تھے وہ مب ترکی تھے اور دوع ی سے اِلکُل المد تھے جنائج سرکاری دفاتر میں عام طور برترکی زبان دائے تھی۔ مکورت نے غیر ملکی کتابوں کا واصلہ تعلقا ان ایک عام اس کا مقصد سے تعالی تعلیم عام نہ ہوئے وہ وہ میں میں مورمی بریا مولی تھی اس ساتھ میں مارس سے صافح میں مناسب مجھا کے پہلے جراحی برکاری ضرب لگائی جا تومی بدیا رہی تھی برکاری ضرب لگائی جا تھی برکاری ضرب لگائی جا تاکہ سنا ضیں خود بخود فشک ہوجا بین اسی سلسلہ میں سخر سر و تقریم کی آڑا وی تھی بالکل سلب کرلی گئی ۔

(7)

افیسویں صدی کے آخرمین ایک قابل ذکرمیت منظرعام پر عنودار ہوئ جسنے بڑی عدیک قومی تخرکیہ کارخ ہی الدیا اُس نے لیڈر شپ عیسائیوں کے با تھ سے لیکرمسلمانوں کو اس نے لیڈر شپ عیدالرحمان کو اکبی کی تھی۔ اُن کا تعلق شآم کے ایک قدیم خادان سے مقار موسے کے میں پیدا ہوئے۔ مقامی مسلم کالج من تعلیم پائی۔ اخبار نویس اور دکیل کی حیثیت سے ڈنرگی کے میدان میں قدم رکھا۔

یکی دنول کے بعدسیاسی تحریب میں حصد لینا شروع کیا اسی سلسلہ میں گرفتار ہوئے میں ماہا ہمیں راہائی کے بعد مقصر بجرت کرکے چلے گئے بچر دنوں مقرمی قیام کرنے کے بعد عالم اسلامی کی سیاحت کے لئے نسکا۔ سالی لینیڈ، زنجبار اور تمین ہوتے ہوئے کہ بہونچے جہاں چندر وزقیام کیا اور بجرقام و والیس آگئے۔ سلندلاع بیں پکایک ہم سال کی عمرمی انتقال ہوا۔

کواکتی نے ایک کتاب" الم القرہ " کے نام سے لکھی اور اس کتاب میں بڑے دلچسپ اندازے خلافت کے مسئلہ برروشنی دالی - اس کتاب نے مسلمانوں کی سیاسی زنرگی میں ایک انقلاب ببدا کردیا۔ سیاسی تحریک کی باک ڈودجوعیسائی انقوں سے نکل کرمسلمانوں کے انھوں میں آئی اس میں بھی اس کتاب کا بہت بڑا حصہ تھا۔

### نوجوان ترك ورنوجوان عرب

(1)

مهر جولائی سندور علی کوترکی میں ایک سیاسی افقلاب ظہور پذیر مداادراس کے ساتھ ہی سلطان عبدالحمید فی دیا یا کوایک معایا کوایک منیا دستورعطاکیا - دوسرے ہی دن سسنسر کاسلساز حتم کر دیا گیا ، سیاسی قیدی ریا کردئے گئے اور جاسوسول کی فوج جوتر لیا کھ افراد مختم کی ختم کے اور جاسوسول کی فوج جوتر لیا کھی معطل کردی گئی ۔

ی انقلاب انجمن اتحادوترتی نے کیا تھا جس میں ترکوں کے ساتھ عرب بھی شرک تھے چنا بخد دستور کے نفاذ کے وقت ترکیل کے ساتھ عربی سندی بہت خوشی کا اظہار کیا۔ شریع جسین جن کوسلطان نے تسطنطانید بلاکرنظ بند کر دیا تھا ، اتحادو ترتی نے ان کو شریع کی مسلطان نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ شریعیت مدین مدینہ بہر پینے کے بعد بجائے ور ایک ستعل خطرہ بن عبار کا گھران کی بات دسنی گئی اور شریعی خسین حجاز کے لئے روا نہوں گئے۔

انقلاب کے بعدجب ملک میں امن والی قایم بواتوئے دستور کے مطابق عام انتخابات علی میں آئے۔ اس موقعہ پرع بول کی آنھیں کھل گمئیں۔ بار لیمنے میں ، ھا ترک اور صرف ، اس تی بھتے ہوئے اگر چرع بول کی آبادی نصف سے زاید تھی اور سینٹ ( عکم صدری ) جس کے عمروں کو خود سلطان نے نامزد کیا تقا اس کے ، ہم عمروں میں صرف ہع بم عرب عمرامزد موئے۔ انقلاب سے پہلے اور اُس کے بعد ترکوں نے عموں سے جعہد و بھیان کیا تھا ، یہ تھی اُس کی مہاج قسط۔

اس تلخ تجربه فرو بول كواندر د فى كارر والى كه لفي مجدوك متعدد خفيد سياسى ا دار ستيزى كساتيد لمكسي قالم بوط جن میں سے اکثر کا مکورت کو اخروقت تک کوئی علم ندہوسکا۔ إن تمام انجمنول کے مقاصد ایک دوسرے سے مختلف ندتھے بلاالیں ايك صدتك التحاد تعبى تقاء ال المجمنول كيف ممبرول كودوران جلى مين قتل كردياكي سلا المائة مي ويك المجمن أن سلمان طلب في ايم ي ميس مي تعليم والسل كرب تقد اس انجن فيبت زياده نايان كام انجام دي سيل دوسال من اسكام كرز بيرين بي اليكن سلا الله عين أس كا دفر وشق مين قالم مودا وراس كي شافسين تام مك مين عبل كمين بها عيسا ميون في بھی اس میں کا نی دلچین لی- اس ائنجن کا سیم راز عکومت کو اخیروقت تک ندمعلوم ہوسکا۔ اس کے ایک ممبرکو حکومت فی گرفتار كيا اورجس قدر اذيتين دياسكتي تلين أس كودى كئين كمرأس في ابنا را ذطام بذكيا جب ميتين اقابل بردوشت موثي تو

أس في ووكشي كربي-

سلاف عیر ایک سیاسی اوار معرب کوترکی مکویت سے علی و کرنے کے لئے بیروت میں قامیم کیا گیا۔ اسکانام دستورسان كميشى تقادريكميشى ٢٨ ممرول يشتر بقى بن مين عيسائى دومسلمان سبهى شامل تقد أس كميتى فى ملى دستوركا ايك فاكتهار کیا در وسط فرویی ستائے میں ملک کے سامنے اُس کو بیش کیا گیا، جس کی جماعت میں شام اور عواق کے تام شہرول میں جلے اورمنطام رسد بوس، يرتخركي اتحادوت في دالول كرك اقابل برداشت يقى جنائيه مرابر مل ستلك عركوب اس كميني كامل مور إنفا بولكيس في أس مكين قانوني موسة كاعلان كيا اس علم في الم مين اس سرے سي ليكواس سرے مك آگ لكادى-بروت من دوسرے دن كمل طرال مونى دورافعاروں نے اس فبركوسا دحاشيوں سي شابع كرا عكومت في ايك تدم اور آئے بڑھایا۔ تحریک کے سربرآور دہ نیڈروں کو گرفار کیا اور ملک رابہت سے اخبار بند کردے ایکن مخرکی دک ناسکی اور شام سے نظا کرع آیا کے دوسر صوبول ٹر ایجی محیول کی مجبوراً مکومت نے اعلان کیا کہ دستورسا ( کمیٹی کے مطالبا عظامیت پورے کے جا میں کے ۔ اس کے بعد سی دیٹر روں کو یعبی راکر دیا گیا اور تخریب ختم ہوگئی۔

د، شی ستاری کوری طور پر ایک اعلان شایع کمیا گیا اس میں اصلاحات کا ذکر فرور تفا گمروب مطالبات اُس سے

پورس ائيس موسة تھ بلائعض اعتبار سے توع بوں كوج حقوق عاسل تھے وہ مجى عجيين سائے كئے تھے۔

اب تخريك كامركور عير سيرس منقل مواد مام طورير تندكي كريدرون كاخوال مقاكراب وسيع بيمان يرير وكم تديكام شردع كياجائ كمصورت طالات معلوم والتحاكر تركى عكومت كسى طرح يبى اب اس كويل نهيس وفي جناعي ايك يسع غيرانياد ملک کی قلاش مونی جس برتزکوں کا کوئی انٹرنہ پٹرسکے اور اس سلسلہ میں بتریس کوئیتخب کیا گیا۔ اس وقت ان **لوگوں کے میش ن**فط ایک کانفرنس کی تجویز مقی جس میں تمام عرب صوبوں کے ناین سے ترکت کریں اس تجویزی تارید کم دمیش ملک کی تام انجمنوں نے ک ادراس كانتفاات يورى قوت كاساته شروع كردي كك

الآخرم ارجان سال عاكو كانفرس كا فتتاح برس من اوا- مك كرمه براس اجتماع من تركيد تے۔ اتحاد وترتی نے پہلے تو کانفرنس کے ممرول کو توٹرنے کی کوسٹسٹن کی ادرجب کوئی کامیابی کی شکل نظراء آئی توفرانس کی عكومت براس في ذور والدكديكا نفرنس بيرس مين دمنوقدم وسكا اورجب اس ديمي اكامى مودئ تواتحا دوترتى كسكميرى کو سیرس رواد کیالیا کروه کا نفرنش کے تمبول سے مصالحت کی گفت و شند کرے ، اس فیایا مشن بوی کامیابی کے ساتھ پوراکیا: اور کانفرنس کے عرب ممرزوشی موشی واپس لوٹے ایکن جب سرکاری اعلان شایع ہوا تو دہ امید وں کے سرا سرخلات تھا اور اس وقت کانفرنس کے ممرول کی سمجھ میں آیا کہ بیتام شاطران جالیں کانفرنس کوختم کرنے کے لئے چاکئی تھیں ۔ چلی گئی تھیں ۔

(Y)

ایشیا، پن سلطان کے عبوضات توسلائے میں دہی تھے جوان کے تغیر ادوں سے کئی معاہدے بھی سقے دیکن جزیرہ فائے عرب بر سلائی کا افر بابر بڑھ دما تھا حکومت ہند نے عرب سرواروں سے کئی معاہدے بھی کئے سقے ۔ عد آن کے ارداروں سے کئی معاہدے بھی کئے سقے ۔ عد آن کے ارداروں کے دھیوٹی جیوٹی ریستیں بھی برطان کی حفاظت میں آگئی تھیں اور سقط و بھرتی سے بھی سکومت ہند کے اقتدار کو بڑھا دیا ۔ ہمی معامل بھیدا تھی المحمید کو میت معند کے اقتدار کو بڑھا دیا ۔ ہمی معامل بھیدا تھی المحمید کے افتدار کو بڑھا دیا ۔ ہمی معامل بھی المحمید کے دست ایک فوجی دست اور المحمید کی سامان منا تھا سلائے کے اس بینا و سے بورا اطمینان دیدوا تھا کہ سند کے اربی المحمید و کئی ۔ ابھی اس طوف سے بورا اطمینان دیدوا تھا کہ سندال کے جاری را المحمید میں دوبارہ المحمید کی کئی ۔ ابھی اس مربیسلطان کے عاجز آکرا آم سے مصالحت کر لی ، اس کامیا بی نے تھی سے دوبارہ المحمید کی کا افتدار بہت بڑھا دیا ۔

تیمن کے شمال میں اسپریا کا صوبہ تھا وہاں سیدمحدا بن علی ادائیں کا دور بڑھ رہا تھا۔ سائندائے میں اُسٹ سلطان کے خلاف علم بغاوت باند کیا۔ اوام کی اُسٹ کی بیٹ ، بناہی کورے نظے ، مگراس کوشکست ہوئی۔ دوسری مرتبہ اُس نے پھریغاوت کی اس مرتبہ اطالوی املاد اُس کے ساتھ تھی۔ ایکی بارود پہاڑی علاقہ کا مالک بن مبطیا۔

حجآز میں بھی اپ سلطان کا اثر بہت کم ہوگیا تھا۔ شریعیتی کمیٹ عہدہ پر شریعیت سے تقریف سلطان سے لئے ایک مستقل مصیب بہا کردی تھی - حجآڑ میں اب شریعیت کا اس قدر افتدار ببدا ہو گیا بھاکہ سلطان تُمریعیت سے معزول کرنے کی ہمت دکرسکا۔

(4)

حجاز میں شربیب سین کے بعد دوسری ایم نخصیت خوداس کے بڑے الرعبداللہ کی تھی شربیب سین کی جہارت کی الرعبداللہ کی تھی شربیب سین کی جلا بطا بطانی کے زمانی میں اس کو ترکول کے ساتھ دینے کا بہت کا فی مو تعد الما تھا اوراسوقت و معنّانی پارلیمنٹ کا مم بھی تھا عبداً کلا ترین مبلد باز اور اپنے اوپر بھر دسہ کرنے والاانسان تھا۔ اپنے باب سے دوراندیشی کا بھی کچھ صداس نے باتھا۔ وہ جمت کے ساتھ لار ڈکچڑ کے باس انسکاستان کی ہمدروی حال کرنے کے ساتھ لارڈ کچڑ کے باس انسکاستان کی ہمدروی حال کرنے کے ساتھ لارڈ کچڑ کے باس انسکان کی ہمدروی حال کرنے کے ساتھ لارڈ کچڑ کے باس اسکان کی موجودگی میں کے بہلے ہفتہ کا ہے۔ کچر اسوقت مقر میں برطانزی ایجنٹ تھا۔ ان دونوں کی گفتگورونلواسٹورس کی موجودگی میں

عبداً الله رف اپنے ارادے، وب بیٹرروں کے خیالات اور جہانے پرری صورت حال صاف اور وانسے انداز میں رونلڈ اسٹورس کے سامنے کھول کر رکھندی۔ آخر میں بھراس نے انگلتنان کے رویہ کے متعلق سوال کیا اور پھی وریافت کیا کہ انگریز اس کے لئے کچھ شین گنیں فراہم کرسکتے ہیں انہیں ؟ اسٹورسسس نے بھی دہی کہا جو کجیزنے کہا تھا۔

ظاہر اتواس گفتگو کا کوئی نیجر برآ مدن ہوا مگرآنے واسے واقعات پر پیلاقات بہت زیادہ انزانداز ہوئی اس گفتگونے کم از کم تجیزی توآنکھیں کھولدیں۔ ایک طرف اس کوء بوب اور ترکوں کے تعاقدات کی سیجے حقیقات معلیم ہوئی اور دومسری طون عرفول کے جذبہ آزادی کا سیجے اندازہ بھی اس کوہوگیا۔

(پاقی)

ع پول کی سیاست دورانِ جنگ میں عربول کی سیاست بعداز حنگ حصائه دوم : تيسراحصه :

وعتنق صديقي

فلسفة فدميب اس كتاب كى الهميت ام سے ظاہرے - اسے ملك كنامور مقق جناب مقبول احد صاحب في اليف كيا ہے - اسك كيا ميك كار بك يجن سكار بك تيسى لكھنۇ اليف كيا ہے اليف كيا ہے - اصل قيمت عدر رعايتى الارام اليف كيا ہے ال

# مكوبات تياز

سری استان ہوگی، نیکن میرابرا کام محل بائے اگر آپ سے لام صاحب کوفور اسمیرے باس رواند کرا دیں۔ آب بانتے ہی ہیں کر وسالبر ندش ' سم کے النمان ہیں اور جب کیھی وہ سفر کرنا جائے ہیں توریل ہمیشہ وقت سے بیلے جیوط جاتی ہے ۔

وہ وعدہ کریں بھی توبیقین نہ کیجئے بلکہ اپنے آدمی سے کہنے کرکشاں کشال اٹھییں انٹیشن تک لیجائے بلکہ ممکن ہو۔ تو گاڑی میں بٹھانے کے بعد درواڈہ لوبھی مقفل کرا دے، اور جب تک رہل کی رفقار کافی تنیز نہوجائے، دیکھتا دیج کہمیں کھڑی۔ نہ با ہرکہ دنے کی کوسٹ مش تونہیں کرتے۔

یں روزایک خطابھینجا ہوں اور وہ روز وہاں سے لکھ تھیجتے ہیں کہ آر یا ہوں نیکن میں جانا ہوں کہ قیامت کا آنا برحق ہویا نہ ہولیکن ان کا نہ آنا خرور برحق ہے۔ اس لئے مجبور موکر آپ کو تکلیف دے ریا ہوں۔ اُن کے نہ آنے سے بہتنا حرج ہور یاہے، اس کا اندازہ آپ میری اس بتیا بی سے اچھی طرح کرسکتے ہیں۔

بناب کی تحریر تضائے تبرم کی طرح پہونچی اور اسی وقت میں۔ نے تعمیل ارشا دبھی کردی الیکن اگر الگوار نم ہد تو یہ بنا دیے کہ اس تدبیر سے آب نے کیا فایدہ سوچاہے۔ بفرض محال اگر وہ آپ کی خواہش کے مطابق تحریر دے بھی دیں، تواس کی پابندی کی صفاحت کیا ہے۔ جس کام کا آفاز ہی بے اعتمادی ہو۔ اس کا انجام معلوم! بھی دیں، تواس کی پابنا معلوم! المری مب کھا کر مواب نے اکر یہ مب کچھ بر بنائے احتماط ہو تو میری دائے میں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص زیر کھا کا مواب نے کہ کے لئے تو طیار ہو، لیکن تمرط یہ قرار دے کہ پہلے تریا تی جہا کہ دو۔ تریا تی کی فکر ہو تو زیر کھا ناہی کیا خرو دے۔ اگر آپ کو اُن کی طرف سے برعہدی کا اندلیشہ تو میری دائے میں یہ رشتہ مناسب نہیں۔ ٹوشنے والے دل اگر آپ کو اُن کی طرف سے برعہدی کا اندلیشہ تو میری دائے میں یہ رشتہ مناسب نہیں۔ ٹوشنے والے دل کہیں دست اویز و بخریر سے جڑا کرتے ہیں

گرامی عزیز غول دکھیی بیول آپ کا جی خش کرنے کے لئے کھئے تو تعربیت کر دول الیکن میری راسئے میں آپ کی عزل کا ایک شعر بھی صحیح رنگ تغول نہیں رکھتا ہے اس باب میں میری رہنا ہی وہرایت جا بہتے ہیں الیکن میں کیوکر مجھالاً ل کر تغزل کس جیر کا نام ہے اور اس کا صحیح معیاد کیا ہے۔

را تداه کے شب، دل سے وہ پیکاں ممل آیا ۔ عناکام توشکل مگر آساں نکل آیا فق کے کا کا سے اس میں کوئی نامی نہیں ،لیکن شعریت اِتغزل سے اسے کیا داسطہ ہم استی دل سے بیکان ممکلنے "کو تمیراس طرح کہتا ہے ،-

مر سببوت نادم بئے تو بیرہو، جاناں عیت نیز تو تکلامرے سیند سے نیکن جان سمیت آب ان دونوں میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں انہیں ہو اگر تیز کا شعر آب کے دل برکوئی اثر چھوڑ جا آب تو خور کیجئے کی کیوں ہو اس چیز کانام تنول ہے ایکن الرآب کو ذوق کا شعر یا دواجیا معلوم ہوا ہے ، تو بھرآب کوکسی رمبری دیایت کی عزورت نہیں ، آب آزار ہیں جو جائے کھئے اور جوجائے کیجئے ۔

الم الك مشهر عزل مديد من قابل بونا مقابل بونا التقابل كاقافيه المحول في السلام ونظم كياب الم كان الله المحول من الله المحل الله المحل الله المحل الله المحل الله المحل الله المحل المحل المحتال المحت

دوسرا مطرعه جهرت پاییز ه هیچه مین مین مین مصرفد که میدند چرح اور ۱ صربیط همدوسترسط محده مردید ۱ می مامیدیر شهبیدی کا شعر سنگ :

اس کے الطاف توہیں عام شہیدی سب پر جھے سے کیا ضدیتی اگر توکسی ت بال ہوتا ، فرق کے ساسے دیوان پر بھاری ہے -

ا نسوس ہے کشعر کا ضیح ذوق بالکل ندائی دین ہے اور کو سنسٹس کرے ماصل نہیں کیا جا سکتا، پھر یہ کیا حزور سے کہ بڑغص شعر بھی عزور کہے۔ شاع ہونا کوئی بائی عدہ بات بڑی جس بر آپ کورشک آئے۔ لیکن اگر آپ اس مشغنا کہ ترک کرنا نہیں جا ہتے توعز لول کا خیال چھوڑ دیے ہے، اور بہت سے اصنا ف سخن ہیں اُن کا تجرب کیجئے۔

بنده نواز ، كرمت نامه كاشكرية - آب نے جن عبت بھرے الفاظ سے مجھے ياد كراسي، أكى توت كومسوس كرا مدد بن يہي إت ميں جو كہنا تونة اعتبار موقا ادر سپج پوچهنهٔ توسوال اعتما د وب اعتما دی کا بھی نہیں ہگداس بات کا ہے کہ زشینم نجیہ شوال کرد چائب دامن گل را اس سے زیادہ بقیمتی اور کیا ہوسکتی ہے ۔ شعراء کہا کہتے ہیں کہ در دعدسے گزر کر دوا ہوجا تاہے، یہاں دوڑیں حدسے گزر کردر دبن گئی ہیں بھرآپ کیوں اپنی محبت رائسکال کریں نے ہیں کہ در دعدسے زمین شورسٹبل بر نیار دا

کس قدر تکلیف ہوئی مجھے بیٹ کمرکہ آب اِ دھرے 'زرسے بھی ، «ر والبیں بھی گئے اِ یہ میں جانآ ہوں ، کرمجھ سے ملٹا نیضر دریات ڈنو گی میں داخیل ہے مذفشا طاز ترکی میں ، لیکن کم اٹھ آ ہے۔کے لئے معیار انسانیت عزور تعالیٰ آہے۔ کے لئے ، اس سلٹے کہ آپ اپنے آپ کو مجھ سے ڈیا دہ انسان سمجھتے ہیں۔

فيرومين يونو وجهنوسكتاكر سفركامقصدكيا تقاء ليكن اس قدرتا ديفيس كيا درج مد كرآينده كب جان كا مقصدهم - مجعة أب سن بعض إبين نهايت عزورى كزاين، جابتا بول كراسين بي برس كركه لول جو كهماسم، يونتومين لكه ول كانهيس اورلكهول عبى توآب جواب كب ديت بين -

خطبہونچا۔ کیا بناؤں ان کا کیا حال ہے۔ کسی اُستاد کا یشعرتم سے نشا ہو گا پڑی توسسن عشق کی طاپ رسے ارب باپ رے، باب رسے، اب رسے، اب رسے، باب رسے، باب رسے بس بھی عالم ہے ۔۔۔ کل تشریع میں اس کے ستھے، نہایت برحاس دیر بنیاں حال بینے قصداً کوئی ذکر نہیں جھی ہے اور نہ ردیر ستے کیا یہ مکن نہیں کرچید دن کے لئے تم اپنے پاس بلاد ۔ شایر نبھل جائیں۔

کوی - میں آپ کی دائے سے تو متفق موں الیکن تربرویل کی داہ سے نہیں یا توخرور جا ہتا ہوں کہ اُن کو بھوا ر کرکے یکام کیا جائے الیکن ہموار کرنے کی جوسورت آپ نے سوچی ہے وہ میرے نز دیک سیجے نہیں ۔ آپ جائے ہیں وہ نہایت فاموش بلک گفتا النسان ہے، ایک عرکز رف کے بعد بھی میں یا دہر سیکا کوجب وہ خفا موتا ہو تو م مسکر آگیوں ہو، اسکے اس کے دل میں گھوکر نا تو مشکل ہو، فعدا معلوم کیا سو جاہے اس اوھ پوہی میں لگار متباہے۔ یا انسانوں کے متعلق میرانجر ہو ہی ہو کہ جب انکے دماغ کو کی سخت ضرب نہ بہونجا ئی جائے ایکی ذبان نہیں گھاتی اسکے زاورہ منا اسے کہ کہا ہے سے معافران میں ہوئی اور اس کو نقیس ولائے کا اس فزاع میں آپ کی مدر دیاں دوسرے فریق کے ساتھ ہیں ، یا ہے ہوئی انسانوں کو بھاجا ہے گھا ہوں ہو ہو ایک اور موسک ہو کہ شاہ ہو تا ہو ہوں ہو ہو ہو اور اس کو نقیس دلا کے کاس فزاع میں آپ کی مدر دیا ہو تا دوسرے فریق کے ساتھ ہیں ، یا ہے ہوئی انسان میں انسان میں دل کی بات زبان ہم آجا ہے۔ میں انسان میں دل کی بات زبان ہم آجا ہے۔ میں انسان میں ہوئی ویک دوئی ہو اور اس کو بات کہا کہ دوسرے فریق کی وہ میں انسان میں در ایک بات زبان ہم آجا ہے۔ میں انسان میں ہوئی کو دی ہو اور اس کو بات کہ کہ اور اس کو بات زبان ہم آجا ہو گھا کی انسان میں انسان میں ہوئی کو دوئی ہو ہو اور اس کو دیک ہوئی کو دوئی ہوئی کو دوئی ہوئی کو دوئی ہوئی کو دوئی ہوئی کے دوئی ہوئی کو دوئی کو دوئی ہوئی کو دیں ہوئی کو دوئی ہوئی کو دوئ

# جرنى واكرندى في المنت بوي

ينهال كرجرمني كى شكست كا إعث اكربندي موكى درست نهيس اس سلسلمين آب سب سعيها يه و كيه كريولتان ك تبضه سے جرمني كوكتا فاير ديہونيا -بهانتمركونازی افواج نے مغرب اورشمال اورجنوب كى طرف سے بوليند يرحله كيا اور ١١٠ كوروس فے مشرق كي طون يس اور إره دن بعد ٢٩ ستم كو دونول نے بولنيد كو ايس ميں بانط ليا-اس سے قبل بھي تين بأر بولنيد كي تقسيم مومكي م رساعاء سلاماء - سفه مروع اب جوعتى مرتبه بير قوى بروسيول في اس كے خصے كر لئے اور فرق حرف اتنا ہے كر بجيلي تقسيمول ميں آسٹريا بھی خر كي ہوتا تقااور اس خرج ذكر جرمنی اسے پہلے ہی ہضم کر کیا کے اس کے اسے کو فی حصہ نہیں ملا-اس مرتبہ جرمنی کو بولیند میں جتنا کچھ الاسے وہ اس سے پہلے کبھی نالا تھا۔ اس میں شک تہیں کالیشیا کا مصدس میں بیرول کے حیثے اے جاتے ہیں جزنی کونہیں الالیکن یوں سب سے زیادہ زرخیر حصداسی کے بولنيد كارقبه ...، ها مربع ميل ب- اسس سه ... ه ه مربع ميل كارقب جرمتى كوملااور ... ه ٩ میل روس کولیکن آبادی کی تقسیمیں دو کرور دس لاکھ آدی جرمنی کے حصد میں آئے اور ایک کرور جائیں جرمنی کے مقبوصنہ حصرمیں مختلف قوموں کی آبادی کا تناسب یہ سہے:-پولشانی ۱۸۰۰۰۰۰ \_ بهودی ۱۷۰۰۰۰۰ جرمن ۱۸۰۰۰۰ اوکرانی و ۱۰۰۰۰ ردسی تقریباً ۲۰۰۰۰ روس کے مقبوضہ حصر میں اس تناسب کی صورت یہ ہے:-پولشانی ....هم -- ادکرائنی ۰۰۰۰، و -- سفیدروسی ۲۰۰۰۰۰ -- منبودمی ۵۰۰۰۰ ها-جرمن ... ۹۵ - روسی وزیکی ... ۲۵،

اس میں شک نہیں کہ اس مرتب بھی روٹس کو پولینیڈ کا برا ارقبہ لگیا میکن زیادہ آبا وحصہ جس میں براست برات شہرواور خاص خاص صنعت کا ہیں شامل ہیں جرمنی ہی کے حسمیں آبا۔ بعنی پولستان کے دس براے شهرون میں سے آتھ جرمنی کوسلے اور صرف دوروس کو - بہترین زاعتی زمین، براے بارے فارم، لوہم، كري كارنا ف اوركوندى معدني سب جرمني ي كانوا في بي -

الرائ مع بيط بواستان ميس ١٧ لا كوز راعتى فارم بائه جائي منع جن مين لندهت مع كجدم معيني مها لاكه فارم برتمنی کول نیکن بهت زیاده تر تی یا فنة وزرخیز زمنیلی ۷۰ نی سدی کےحسا به سے ہاتھ آمیں عجاب رہایتہا الل سے بجرت کرنے والے جرمنوں کو دیجارہی ہیں۔ تق

قابل كاسّت زمينون، جنگلون اور مونشيون كي ج<sup>ريد</sup> سیم ان د ونول کے درمیان مونی سیم اس کی

يرا گاہيں قابل كاشت زمين ایک کرور ۹۰ لاکه ایکر ایک کرورا کمطر ومم لا كارائير ايك كرور والكه المرط نتين كرور ١٠ لا كه ايكرر

علاوه انس کے جانورول میں ١٩٠٠٠ گھوڑسہ ۔ ٠٠ لاکوئائیں ۔ ١٨ لاکوشور ١ در ٤ لاکو تھييرس تھي جرمني کے ہاتھ آئیں -

اس میں شک بہیں کے جس عد تک رقبہ و کا شت کا تعلق ہے، روتس کو جرمنی سے زیادہ ملاسمے، لیکن اس کوسب سے بڑا فایدہ کوبلہ کی معد تول اورصنعت گا ہوں سے ہوا ہے جن میں روّس کا حصد بہت کم ہیے۔ کویله کی پیدا وارکے لحاظ سے پولسان کا دنیامیں ساتوال نمبرے۔ بیہاں تین اضلاع میں ستر کویله کی میں این جہاں ۲۵ متزار کان کن کام کرتے ہیں اور متین کرورٹن سے زیا دہ کویلیہ سالانہ بہاں سے نکلتا ہے اوراب ان ام معدنوں برجرمنی کا قبضہ ہے۔جنگ کے دوران میں اندلینہ تقاکہ بولسانی فوجیں ان معدنوں یں اپنی تجرك بركار كرديس كى اليكن جرمنى في حمله كرت بهي سب سنديها ان معد نور كامحا صره كرايا آكروه إنى بجرك فراب د کردی عابیس اور اس طرح تام کانیں جول کی تول جرمنی کے ہاتھ آگئیں۔

پولستان میں نک کی کانیں بھی مبہت بڑی بڑی ہیں ، یہ بھی سب کی سب اچھی حالت میں حرمنی کوملکیئر اور و بال برا بركام جا رى سيے۔

برول کے ختیے البتہ روس کے إتم آئے۔ يہاں سے سالاندبائے لاکوٹن بيرول محلقا ہے ليكن كرشة جنگ سے قبل دس لا کھٹن بیٹرول بہاں سے فکلتا تھا اور اب بھی اثناہی بلکہ اس سے زیارہ منکل سکتا ہے

اگرانتظام معقول مو -

سيمنط ، كاغذ ، حيموا اور رمرك بيند كارهانول كعلاوه باتى سب كارهاف (ميني تقريبًا ، فنصدى) جمنی کے باتھ آئے اور اس طرح نصرف لوب و فولاد کے کارخانے بلکہ اور منعتی ادارے بھی جرمنی کول کئے بولنيلاكالرفان درود عام المعالم على معموم Wapodonota. Intereson ونيا كريت بوسه المعنى كارفانول من الم كارفانه، جبال، ۲۰ بزارمزدور ، ه برزار عهده داراورسيكرول الجينرو البرسي فن كام كرتي بي اورجمن فوج ف علد كريبط بي دن ال مرقبة مدكرليا تفا-الغرض بولشاك كحبت بسستيد، ثلبن ، لوت وعيره كام كارفائے جرمنى كوملك، يىمعلوم موناجائى كرجت كى بدا وارمين بولستان كائمبرانجوال ب اوركزشته جنگ مع ببلة تقريبًا وولا كوش مست يهان سے علما تھا-

بولسّان كياب باني، ادويه سازي اورشين وهالغ كارفاف ميمي زياد ه ترجيمني بي وسط -

روس كوالكول شكرة كالواورلكونى كالرضائة وإده مطين -

پوستان میں تین شہر بارج یا ٹی سے بڑے مرکز تھے ان میں سے دو مرکز جرمنی کوسطین سی طرح دوا سازی اور برتی اینیا، کے کارفانے می زیادہ ترحرمنی کے باتھ آئے ہیں، جیڑے کی صنعت کا ہیں دونوں ميں بابربارتسيم موگئي ميں سيكن كاغذ كے كارخانے زيارہ ترجر شي كوسط ميں - طبيارہ سازى اور اسلى سازى كے كارغانيهي اكثر چرمنى كے باتندآئے اور اس طرح او استان كے تمام صنعتى ا داروں میں سے ایک لا كھ ، مہزار جرمن كوط اورى بزارروس كو-

اب اس حقیقت کوسائے رکھ کر دیکھیں کرجرتن کوخام پیدا وار کی فراہمی پولستان ہی کی طون سے كتني بورتى بداوراس ميں اگرة پ روس بال يها يه اور بالك كى رياستوں كو يكي شامل كريس تويد كمينا عالبًا غلط نه مولاً كان اكر بندى مص حرتمني كواس وقت مك زياده مسازياده دس فيهدى فقسان بيو في مع جواك د فايركو ديكية موسة جرجمنى من وسدس جن ك وارب من الجونبين بها اوراتحادين كايدفيال كروهمون ناکہ بندی سے جمینی کوشکست دے سکتے ہیں، دیسے نہیں ہے۔

> "اریخ اسلامی بند مع توقیت كتاني شكل مس منجز كالكهنئو مكارسايزك وربه مو فعات بر- تعيمت معدمحصول عي

# بإبالانتفسار

# كلام مون

(جناب محركي صاحب يجا كلبور)

است تبل کلام مومن کے مشکل اشعار برنگار میں جہنا حصد شایع جواہے ، اس کے دیکھنے سے معلوم جوتا ہے کہ مستقسر بن نے ترتیب کوئی نظر کھا تھا جوہبت مفید بات تھی اس لئے میں اسی سلسلہ کو قایم رکھتے ہوئے گزشتہ استقسادِ متعلقہ کے بعد والے استعار بیش کرتا ہوں۔ آیندہ جوصاحب استقساد فرایش وہ اس کا لحاظ رکھیں تو بہترہ ، کیونک اسکے بعد آخر میں ایک کتاب طیار موجائے گی۔

عل طلب اشعار ذيل مين درج كي عاتمين :-

ا - يكاه رُباسي بين كم اكت شي دل، فكور يجه ايا بين جلمن ب بمارا

اسمين بين كافاعل كون سالفظ اعد - شعر مي موجود نهين ميد -

ا م الفريج شكو كر مو ، بوا آنيس كتى كويا در دلدار نشيمن مع بمارا

مواكانا إعن تكليف مواكراب يا إعث تفري -

س- گرباس ہے لوگوں کا تو آجا کر قلق سے ہے لاش کہیں اور کہیں مرفن ہے ہمارا بہلے مصرعہ کا تعلق دوسرے مصرعب سے سمجھ میں نہیں آیا - لاش و مدفن کا تفرقہ اور لوگوں کا باسس

دونوں باتیں بے ربطاسی معلوم ہوتی ہیں۔

س بنی بان کے اعبارِ مسیحا ہو گیا ۵۔ بیوفائی ہے سرشت اسکی سودہ ہمیں کہاں ہم مزاجی کے سبب سے عغیرا بنا ہو گیا

۵ - بیوفائی ہے سرشت اسکی سودہ ہم بین کہاں ہم مزاجی کے سبب مون اور عزمیں ہم مزاجی کے سبب مون اور دوسرانہیں -

٢ - رو ديا اس في جميري لاغرى كو ديكور تطرة اشك ندامت محه كو دريا موكيا

تيس كهتاب مجهة الشح كرسو والموكب ے ۔ پیں تو دیوانہ تھا اس کی عقل کو کیا ہوگیا دوسرا مصري مين نبيس آيا-غيرتمساكب موا سرحب دسمساموك يكس سعد موكه ان تطنول بركشاخي نهو دوسرے مصرع میں ہمسا دوماً آیا ہے ایکن مفہوم کے اعاظ سے ال میں کیا انرق ہے۔ مين والكر مربعية تغانسل : موسكا كما اشك غيرين كريخمل منهوسكا يهام جم ہوا تسدے مل شہوس اس نے جوول کو متعدنہ لگایا دونیم سپے وشمن جومهم ترايهٔ لمبل شرجه ي كتيم بي كُنشن ابني كلي اس كرم سيقي نظاره بجرسي مانب سنبل دموسكا و معكس زلف حيثم عد و ميس برا المرو يغني باش باش ممر كل د مرسك تنگی دہی رہن دل صدیاک کی ہوا -11 خود رفتكي كصدمه سيغش مبهكوآكيا يضعف عدتودم سي على كب تك چلاكيا علمن سيم شعله روكوني حلوه د كلاا كبا ماتی ہے مان آتش حسن بوش دیکھ کر -10 اس محل كو اعتبارات يم وصابحب بدئسمن سے شاد تھے اغلیر بے تمیز مع رونا ہے خسندہ گئی کا وہ بنے سسن کے اللبہ للب ل كرمين بهدوش بول كوغير مي مبده ".. ج در دِشان عصراعون كت فوش م

شرم سے پانی پانی ہوگیا۔ معاید کہناہ کراس کے لبول کا عجاز امسیحاکے اعجازا ورآب حیوال کی جائے شی سے

۵ - دوسر مسرعه کاتعلق مجبوب سے معاور اسی کی ہم مزاجی غیرسے دکھانی گئی ہے - مومن کواس سے کوئی

ا الغري كى يد مديد كوايك قطرة اشبك بهي في بوديني كے لئے دريا كا حكم ركھتا ہے۔

ا۔ واس مصرف کے دو مکوے اول کیجئے:-

قيس كمتاب عجه - ناصح كوسودا بوكيا

يعنى ناصح مجية قيس كها م اورسياس كاسوداب. وعاية بكرتيس كومجه سع كيانسبت! ٨ - يومكن نهي كرتم كسى بردم بان بواوره وكسّاخ يه موجائك ليكن مومن اليفات كواس ميمتني مجملا ے اور غیرے مقابلہ میں اینا امتیا زائس طرح طامر کرناہے کہ مرحند غیرمور دِ الطاف ہونے میں توہم ساہو کیالیکن ضبط و کیل میں وہ ہمسانہ ہوسکا ، بعنی وہ گستائے ہوگیا اور میں نے تفاطی کھی نہیں کی -

٩- محبوب كا تغافل كوئى رشك غيرتو تقانبيس كرشحل فه بوسكتا - بين توجان بو حفكم تحل و بوا- مدهاي كهنا جي كرمين تمعيار سية تغافل كوتو برداشت كرسكتا بور ليكن رشك غير كالتحمل نبييس موسكتا كيعني اكرتم مجد سي تغافل

كرة موتوكروليكن غيرسه بهي التفات شركعوكه اس كى برداشت مجهمين تبيي سه-

دوس مرعمی موسکا بچائے ہوا کاستعال ہوا ہے، کونکہ جا کرکے بعد ہوسکا کا کوئی توقعین ١٠- جو كله اس في دل كومنوه لكايا اس في دونيم موكيا -اكرده منولكا ما توقدح سراب بن عام اليكن اب مرف عام تم موكرره أليا- اس مين ايك مبلويه على عدد كرميرادل وه عدك دونيم موفي كابعد جام جم بن جاتا مي-اا- المحبوب كهنا ب كرمبري كلى دشمن كى وجد مع كلشن بنى موتى تقى ، عالاتك اس كويم ترائ بلبل مون كالمجمى سلیقه ماصل نه تقایینی وه ببل کے برا بر بھی اله ند کرسکتا تھا۔

۱۷- مومن سنبن کی طرف نه دیکی سکا اور اس کی توجیه به کرتا ہے کرکہیں ایسا تونہیں ہوا کرچٹم عدوم عکی سن یار پڑا ہو۔ادراس کا اثر محجہ پریہ ہوا ہو کہ سنبل کی طرف نه دیکی سکول انتہائی رشک واحساسِ رشک **دخام**ر ر ر

کیاگیاسیے۔

١٢- بيط مصرومين بواكاتعلق دوسر مصرعه سيم اليني يفني إش باش موا مُركل د موسكا- دل كي تنكى اوجود حاك ماك موجاف كيمي وسى باقى ب

١٢٠ - سيط معرع مين جلائيا، " جلاجائكا " كى أراستعال بوائي بين جب و غورتنكى "ك صدمه سع

مجد کوش آجا آ ہے تودم سے کیونکر میلا جائے گا۔ اس شعری بنیاد "خود دنگی" برقائی ہے جب میں چلنے کامفہ وانہاں کا اس سے تعبیر کرتا ہے۔

۱۹ - جلمن کے بیجیے سے کسی شعلہ زویکے علوہ کومتومن " آئش خس پوش " سے تعبیر کرتا ہے۔

۱۹ - نسیر وصیا تو اس کُل (محبوب) کی خوشبو کو کے کئیں لیکن بے تمیز اغیار نے اس خوشبو کو بوئے سمن سمجھا اس سے ابنیم وصیا کا بھی اعتبار گیا کہ وہ کیوں بوئے محبوب کو الیسے برتمیز تک اکسیکس "

۱۵ - ان کی سخت ولی کا یہ عالم ہے کہ لمبل کی آہ وزاری بر بھی نہسی آتی ہے اور بیہاں خندہ کل سے انجام کو دکھ کر اس برجی رونا آتا ہے۔

دیکھ کر اس برجی رونا آتا ہے۔

دیکھ کر اس برجی روز وزوں کے ہے، مومن کے بھی اور محبوب کے بھی ۔ لیکن فرق یہ ہے کر محبوب کے نشا نہیں درور دونوں کے ہم مومن کے بھی اور محبوب سے بھی ۔ لیکن فرق یہ سے کر محبوب کے نشا نہیں

المار شافریں درد دونوں کے ہے، مومن کے بھی اور محبوب کے بھی الیکن فرق یہ ہے کم مجبوب کے شافریں درد دونوں کے ہے، مومن کے بھی اور مومن کے شافرین انتخاق کسی وجہ سے در دیبدا ہوگیا۔ لیکن مومن فوش درد اس سائے ہوا کہ وہ غیرے ہمدوش تو ہوگیا۔ دوسرے مصرح میں بہلے "ہمدوش" کے منتخ ہمسر ایم اہر مونے کے بیس کے ہے اور دوسرے ہمدوش کے میں میں ایم اور دوسرے ہمدوش کے میں م

که و کریم الله یمال صراحب علی گاره) (جناب کریم الله یمال صراحب علی گاره) آجکل جزنی اور ناروب کی جنگ نیر لفظ ( که عمد پرسس ) بعض مقامات کام کے ساتھ اکنٹو ترتبیر طمق د کیھاجا تاہے۔ اس کا تنفظ وترجمہ کیا ہے۔

(نگار) اس کا مفظ فیورڈ ( کسیوں سے مرادسمندر کا وہ محدود و نئگ میں کوئی نفظ موجو دنہیں ہوائے اس کے کر بجنسہ اسی لفظ فیورڈ ( کسیوں سے مرادسمندر کا وہ محدود و نئگ حصہ ہے جواونجی اونجی چیا تو سے کھرا ہو ۔ چو کرنارو سے کے ہوا میں بیہاڑی بہاڑیں اس سے کو ای اکثر جگہ فیورڈ بن گئے ہیں۔ یہ فی الوسل وہ وا دیاں ہیں جو مصعف مصالے (برت کے بیٹموں یا دریا وُں) سے کھ کے کے کر فیتی ہیں۔ ان وادیوں اور دوسری وا دیاں کی شکل کی ہوتی اور دوسری وا دیاں کی شکل کی ہوتی اور دیاوں کی وا دیاں کی شکل کی ہوتی بین۔ اس کا سبب یہ ہے کہ برت کا وزن سیدھا تمودی خطیس ساحل کو کا شاہ ہور کا کہا ہوتی ہیں۔ ان اور محمودی خطیس ساحل کو کا شاہ مندر کا فی میں اتنا وزن بین جہاں سمندر کا فی گہرا ہوتا ہے اور جا دول طرت چیا نوں کی وجہ سے جہاز آسا نی کے ساتھ ان میں جیپ سکتے ہیں۔ گہرا ہوتا ہے اور جا دول طرت چیا نوں کی وجہ سے جہاز آسا نی کے ساتھ ان میں جیپ سکتے ہیں۔



سسنسر کا وفتر جب گزشته جنگ نثروع ہوئی توسسنسر کے دفتر میں سرن ۱۵۰ آدمی کام کرتے معدا دیا نج ہزار ہوئئی تھی ہو یات دان پارسلوں اوس خطوں کی جانج میں مصروف رہے تھے۔

اس جنگ کے آغاز ہی ہیں تین ہزا۔ آدمیوں کی ندات حاصل کی گئی جیں جوم موز تحریروں ( معدہ کہ معدد کے اس جنگ کے آغاز ہی ہیں تین ہزا۔ آدمیوں کی ندات حاصل کی گئی جی جوم موز تحریروں ( معدہ کے معدد کے اور غیر مرتی روشنا بھوں ( مدکھ میں میں میں دندگی کے مرشعبہ کا انسان بایا جا تا ہے بعنی اسکول کے اسا تذہ ، یونیور ندیوں کے بروفیسر ارباب کلیسا، قانون میں ٹیدوک ، ساہوکا رغوش ہمی بیاں موجود ہیں جن کوان کی خدمت کا معاوضہ ، مس پونڈ سالانے کے حساب سے ملتا ہے۔

لیور آبول اور دوسرب بڑے بڑے مرکزی مقامات پر پانچ طن یا به مهمن سے زیادہ وزنی ڈاک کے تقیلے روزا ندھانیج عالیے عابی اور سے اسوقت تک ایک کرو بونڈ سے زیادہ قیمت کی ممنوع اشیار ڈاک برآر ہوئی ہیں۔
خطوں کے جانچے والے سب کے سب مرموز تخریروں اور غیر مرکی روشنا یکوں کے ماہر میں لیکن جو کو پی بین بین مناوع کر بھوں کے ماہر میں لیکن جو کو بھن بعض تحریروں برانھیں گفنٹوں حرف کرنا بڑتے ہیں ۔ کیونکہ اگر کسی بیغیام کے الفاظ بڑھ کھی سلئے جامین تویہ معلوم کرنا و شخوار موجا تا ہے کہ اس بیغیام کے الفاظ بڑھ کھی سلئے جامین تویہ معلوم کرنا ہے۔

خبرسانی کے لئے لوگ عجیب وغرب طرکیقے استعال کرتے ہیں۔ بعض طک مے مینیج اپنا بینیام درج کردیتے ہیں ، محض کسی فہرست کے صفحات برجیند حجود ہے حجود کے سورا خوں سے ابنا مرعا ظاہر کردیتے ہیں۔
اکٹر و مبنیتر خطوط کو کھولکران کی تصویر لے لیجاتی ہے اور بھرانھیں لفا فرمیں اس طرح رکھر یا جاتا ہو کہ کمتوبالیہ کوشید نہو۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ لفا فہ کے ایک کنارہ پر نہا بہت باریک دصار کے اوز ارسے شکا ف کردیتے ہیں اور کوئی نشان کھولے جانے کا باتی نہیں ہور کھو نشان کھولے جانے کا باتی نہیں ہور کھو نشان کھولے جانے کا باتی ہوئیں سے افرائے دارشکا ف دے لیتے اور کوئی نشان کے دارشکا ف دے لیتے اور کوئی نشان کے دارشکا ف دے لیتے کہ کا ایک طرکھ یہ بھی ہے کہ ٹکٹ علی ہورکہ اُسی جگر دندانے دارشکا ف دے لیتے کہا ہے اور کوئی نشان کے دارشکا ف دے لیتے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہور کوئی نشان کے دارشکا ف دے لیتے کہا ہے کہا ہورکہ کے اندر سے خطان کا ایک طرکھ یہ بھی ہے کہ ٹکٹ عالمی میں میں جگر دندانے دارشکا ف دے لیتے کہا ہے کہا تھے کہا ہے کہا

ہیں اور تا ر ڈالکروہیں سے قط نکال بنتے ہیں جب بڑھ لیتے ہیں تو پیخطاکواندر رکھاکو تا**ت جوڑ دیتے ہیں اور ٹکٹ** چسپال کر دستین سی تصور کے مرسے ایک میں سند کر۔ زمیں بڑمی مددلیجا تی ہے، کیو کہ بہت سی ایسی ابتی جونگاہ باريك ساسوران بولا يهجب ميمكنزب البياومعادم بدركما عداس عطك ظامرى الفاظ كاحقيقي مفهوم كيام يعربيمواخ لكاه كوتونظ نبين أمّا أيكن فوارسهاس كايته على عامّا به -

غيره بي دونتنائي كا ستعال على موسى كى بينياس بهت قديم جيزيد اليكن اب اس في الكل علمي صور افتياركرلى به اوران روشناسكول كوا جهار في كالمختلف طريقي را بي يبن يجنس خطوط اليه سامنة آتيين جوبظا سرکسی شبر کی گنجالیش نہیں رکھنے انیکن حب انھیں دواؤں کے پانی میں ڈالاعا آہے توہین اسطور میں غيرم كى رونسنانى سد كچھا درعها رسنظر آتى بيد منظرين نبيس كيا عا آكراس عبارت كويو هكرخطوضا يع كردا عا بلكة فأيال بونے والى عبارت كو عيراس كى اصلى عالت برلاكر كمتوب البيدكور والذكر دياجا باہم، تاكه ألى ايمي مرا

مع مزيداطلاعات عاصل بوسكيس پارسلوں کے ذریعہ سے جو جیزیں کلیجی عباتی ہیں ان کی جانچ بڑی دشوار سبے، پارسل کے ڈو رسے اور اوپر

کے کا غذسیے لیکراند تاک بیبیوں چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعہ سے ضررسانی ہوسکتی ہے۔ مثلاً ایک فلمین کے اندربند كركيميا عار إ- يحس مي بظام كوئى إت شبكى نبيس معلوم موتى البكن جب وقت كهولكواس ك

سلولايدًكا فولوايا ما بالب توكنا رك كنارب كجولكيرس سى نظراتى بين جودر حقيقت مرموز بينام ب -جوت كي ا طروں، صابونوں، چاکلٹ کی کلیوں، کمسوں کے جو آول، کہ آب کی دفتیوں، تھید مسوں کے مبول اور گلیدول کے

انديهي يەپوشىدە يېغاات بائے گئے ہيں-

ايستخص برعا سوس بوفي كاشيد تقاليكن اس كے اسباب ميں كوئى جيزائيدى فد لمي حس سے اس شبكو تقویت بہونجین اتفاق سے اس کے لکھے کوخور دبین سے دیکھا گیا تواس کے دانتوں بر کچونشا ات نظر آئے

جوفى الخقيقت ببغام تطح-كئى تبينيه موئ لاردسائن في كها تفاكراس جنگ مي بطانيد كوروزانه ٢٠ لاكه بإند خرج كزابرراب يعنى تقريبًا سواسات كرور

روبيه يلكن يه روبيه كهان با آه اس كي فنسيل الدخط مو:-

ەس س*ىزار* بونگ ١١ اي د إن كي توب جنگی جہانہ (۵۰۰ هس من ) الملاکه ۲۴ مهر اربونگر وکم شین کن ، ۲۰۰ فونگر آبدونه (۹۰۱ من ) ۵۰۹ مهر از بونگر طینک (۵۳ من ) ۲۰۰ مهر از بونگر ۱۰ مهر این کی توب ۱۰ مهر این کی توب ۱۰ مهر ان بونگر برا بهار بوائی جہان ، ۲۰ مهر انه بونگر لیوس کن ، ۲۰ بونگر عبار دکی تھیری ، ۲۰ بونگر

یوروپ کے ایک اخبار میں اشتہار شایع ہوتا ہے کہ 'ایک اخبار میں اشتہار شایع ہوتا ہے کہ ''ایک لکھ بتی کو سے متم اسکا ایک میں طریقہ ایسی ہی صفات کی بیوی چا ہئے جو فلاں 'اول کی ہیروئن میں بائی جاتی میں ''۔ اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ ہم کے گفتے کے اندراس 'اول کی لاکھوں کا بیاں فروخت ہوگئیں۔
میں ''۔ اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ ہم کے اندراس 'اول کی لاکھوں کا بیا فروخت ہوگئیں۔
میرس میں جوانی کا معیار معیار ایکن تم م جوان ہواگر تم یہ کہوکہ '' جاکولٹ مفرت رساں جیزہے''

تم جوان مواگر تھیں ایسے فلم الیسالٹر کیرئیند کے جو تھیں رونے پرمجبور کردے ، لیکن تم جوان مواکر تم مواکر تم میں اسے باتھوں پر تم میں اسے باتھوں پر تم میں اسے بیٹے اس کے باتھوں پر بڑتی ہے ۔ بڑتی ہے ۔

معنی مجان ہواگرتم لوگوں سے اپنی ذیانت کی داد جا ہتے ہوائیکن کم جوان ہواگرا بینے حُسن کی داد جاہتے ہو اس وقت تک سب سے بڑی فیس اس وقت تک سب سے بڑی فیس جکسی ڈاکٹر کو دی گئی۔ وہ تھی جانگلستان کے ایک ڈاکٹر کی میں ایک ڈاکٹر ڈمس ڈیل ( عکمہ کے سعد خواکہ) روس کی ملکہ تھرائن درم نے اداکی ۔

ملکہ نے اس ڈاکٹرکوچیک کا ٹیکہ لینے کے لئے وہی بلایا تضاا وراس کا معاوضہ اس نے یہ دیا ! ۹۰۰ ہونڈ فیس – ۱۸۰۰ پونڈ مصارف مفر – ۱۵۰ پونڈ سالائے کی نیشن – ستاروں کی دوری '' نویٹی سال 'سے معلوم کیجاتی جاور ایک ہوسے کا محالے کی کا ندازہ میلول سے قفی فلم کی طوائٹ سے الیکن جواز میں میں کھانے کا اندازہ م میلوں سے کیا جا آہے، چنا نچہ ایک نے عن اُسلے ہوئے انڈے کا اُرڈر دیا جائے تواسکے طیار ہونے ، سامنے آنے اور کھانے میں ہے ممیل ملے ہوجاتے ہیں ، اسی طرح کلئے ناشتہ میں ، امیل کا فاصلہ طے ہوجا آہے، اس کے اگر ہوائی جہاز پر ہے میل کے کھائے کا آرڈ۔ دیا بائے گاتو آپ کوھرف ایک، اُبلا ہوا انڈا سلے گااور سومیل کے آرڈر بر ایکا ناست تہ۔

مام طور بربیر بر و آرایش کی چر سمجها جا آب ، عالا اکراس کا وجود می از ایش کی چر سمجها جا آب ، عالا اکراس کا وجود می اسلی سازی نه به و توبیش به به آلات جنگ طیا یمی نه به و تمکیس - جن دها تول سے آلات حرب طیار کئے جاتے ہیں وہ نماص طور سے نہایت سخت طیار کی جاتی ہیں اور ان کے کا شخت کے لئے جن اوز ارول کی ضرورت ہوتی ہے ان کی دهار بغیر بیرے کی مدد کے بن ہی نہیں سکتی - بیر میر ایسی ہے جس کی مدد سے نمین مضرورت ہوتی ہے ان کی دهار بغیر بیرے کی مدد کے بن ہی نہیں سکتی - بیر بیر کی بیونک بعض جیا نین آئی سخت اور جنگی جہاز طیار ہوتے ہیں - بیر ول کی فراجی جی بہت کھی بہت کے میر بیر بیر میں معد نیں میر سے کی میں ، آجاتی ہیں کہ نہیں کہ بیر کی میں اس وقت دنیا میں جینی معد نیں میر سے کی میں ، آجاتی ہیں کہ نہیں کا م آر ا سے -

ان میں سند دو تہائی نہیدا، الات بما ہے دہ مارہ سہم ۔
اے خدا اگر ہماری دد نہیں کر اتو نکر الیکن کم از کم بیمی کرکے ہمارے دشمنوں
ایک جم من لیگر رکی ڈعل کو مدد نہ دے ۔ مرعایہ کہ جرمتی کا مخالف صرف اسی وقت کا میاب ہوسکتا
ہے جب کوئی غیبی امرا داسے بہونی ور نہیوں مکن نہیں ،

#### التويم المنافقة

الله ميں اہر سوناليجانے كى حافق ہے۔ خفية فروشوں نے يتركيب كى كرسونے كى كھونلياں اس قسم كى طيار كرائيں جبسى ريل كے فرسط كلاس ڈبول ميں لگائى جاتى ہيں اوران برنكل كى باش كرا دى - ريل ميں بطینے كے بعداس كى كھونليوں كوعلى دہ كرايا ور يہ كھونلياں لگا ديں مقصود يہ تھا كرجب اللى كى سرسرے كل جائيں توسونه كى كھونلياں نكاليس اور اسلى كونئياں لگا ديں ۔

توسونه كى كھونلياں نكاليس اور اسلى كونئياں لگا ديں ۔

گھيا اور اسى قسم كے امراض كاعلاج شهردكى كھيوں كے ڈباك سے ،عہد قدم كے انسان كو بھى علوم كھيا اور اسى قسم كے امراض كاعلاج شهردكى كھيوں كے ڈباك سے ،عہد قدم كے انسان كو بھى علوم تھا ۔

تھا ۔ اگرانسان كر حبم سے تام نك بكالى سيا جوكيا فوريزا ميں بايا جاتا ہے ، يہ بیا ول كاكنواں ہے جو بہ ، ھاف گہرا ہے ۔

زمين كاسب سے زيادہ كہراسورانے وہ ۔ ہے جوكيا فوريزا ميں بايا جاتا ہے ، يہ بیا ول كاكنواں ہے جو بہ ، ھاف گہرا ہے ۔

## مطبوعات موصولم

کرام الملوک الارجنگ بهادر کی سربیتی ماسل ب- اس انجن کام سے قایم بے جس کو نواب ال سے بہت کے اس اسلومی الا معاصری الا الد جنگ بهادر کی سربیتی ماسل ب- اس انجن کامقسود یہ بے کہ ولی کے معاصری الا ال سے بہتے کے شعراء وصاحبان تصنیف کے غیر طبیع کلام کو ثنایع کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلومی جو کما بین مثنا یع ایک سرکھام المہلوک " بہتے -

آس میں بہنی، عادل شاہی اور قطب شاہی بادشا موں کا فارسی کلام منہایت ممنت وکاوش کے ساتھ کمجا کر دیا گیا ہو اور مغربی انداز تحقیق و ترتیب کو سامنے دکھ کر ہے جوعہ شایع کیا گیا سے میرسعا و ت علی رضوی ام - اسے سندجواس اخیس کے شرکے متمدیں اس مجدود کو ترتیب ویا ہے اور ایک مختصر مقدم ماکھ کر نہایا ہے کہ انھوں نے اس مجموعہ کی ترتیب میں کن کن کہ آبوں سے مدولی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان برتا ریخی انتھا دیمی کیا ہے ۔

اس قسم کے جوام رویزے نواب سالار جنگ بہا درنے کتب خانہ میں مکبترت پائے عاستے ہیں اور بقینیا انجمن کی خوش فصیری سے کواس کوالیسے خوش ذوق اور کتب خاندر کھنے والے امیر کی مسر بریتی حاصل موسکی۔

جن با دشا دول کاکلام دیاگیا سبدان کی تصویر همی شامل کردی گئی سبداور ان کانتجرهٔ نسب مجی معیمت هرالات کے دیدیاگیا ہے۔ اس سائے کتاب کی اہمیت و دلجیسی بہت بڑھ گئی ہے۔ کتابت وطباعت منہایت پاکیزہ ہداور کا خذ "آرٹ بہر" استعمال کیاگیا ہے۔

اس مجموعه مي حسب ول بادشا بول كاكلام إياجا آب ا

(عادل شاہی فاندان) یوسف عادل شاہ (مصوصہ ۔ ستندوی ۔۔اساعیل عادل شاہ (سام هم میلیمویم) ابراہیم عادل شاہ تانی (سنسرویہ ۔ محسونایش)

(نطب تابی فانلان) يارقلي مبشيدقطب شاه (معديد عديد) محدقلي قلب شاه (ميمويد - سناسع)-

\_ سلطان محرقطب شاه (منعنده رسيسنده)

سب سے زیادہ کلام سلطان محاقطب شاہ کا ہے بقراس خاندان میں اپنے علم ڈھٹن اور ڈوق مطالعہ کے کا ظ سے مہت مشہور فرفا ٹرواگز راہے۔ دوسریے بادشاہوں کا کلام حینداشعار سے زیادہ کانیوں ہندر کمنو نیا بعض اشعار ماہ جنا میں د

كرنايت وبيش ابتدائ فرشك ست

گلهاستگار بروی از مرحلهٔ با ا

ي ديدة أست بارسه بدارم كال التحسيش عما سادسه قدارم

ترعدة توروه تر وكرآر وكالشاف

کاتش زنداند شک توبر وا د نود را صدّنکرکدان بازه جشیدم حبث بدیم چه کومت کدولم را کدم می سو ز در

اران کیم در من کارست ا دست من و دا من نکارست باداگرباد سازده به او خواهیم ساخت زکلبرگ رخ دگیشش آب زندگی بارد زخشانت همدن آب زندگی بارد سلطان فيروزشاه ميني اتفاص اوجي رش اسه پرتنك راه مين محود فريب المسيد. يوسف عادل شاه الفريد برست

المرافي المرا

سب مجر بر فرد کار سند ندا دم ازال المن بر بر فران و قالی یا قلی هم شیر قطسید شاه در سن بری برد در این سر وانگر با نداک جذا سے تر دالمت بر

سلطان محرقلی قطب شاه ۱ تخلص تطبیشه باشمهٔ گوگری و پوایهٔ خو و ۱۱

حرث زلب بارست مديم شنديم بركر تزافل د كاسية سلام مي سوا د سلطان مي قبطسيات او د تخص عن الند

که من وه ل جهی به بارست می ادا به کید سر دست بداست خست ه نورد دست من نوش وادل وش گارت دافلوا امیمانت باداگر با انسا سیدان کاز العلش مشرب زندگی بارد دفکرگ در ا چربرندیری زروی ناواز بالین زیرایی زهیانت م بطن کابته : - سب دس کتاب گھر خیرت آباد حیدر آباد دکن

اس کی طباعت وکتابت بھی نہایت نفیس ہے اور آرٹ بہیر مرجھا بیگئی ہے۔ معیق الرم ویزر راح الحال الم طوطی نامر میں یائی ہاتی میں ۔ معیق کی کملوکس ویزر راح الحال الموطی نامر میں یائی ہاتی میں ۔

این نشآن کی مشہور تمنوی ہے اور عبدالقا در مروری ام- اسے مرتب کی ہے۔ بہلو کو ہیں بہت میں اس کے مالات کھ کو تمنوی کا تحسب بہت میں بہت کی گئی ہے اور معرابین نشاطی کے حالات کھ کو تمنوی کا تحسب نہا ہے تفصیل سے بہائے کہا کیا ہے۔ ہم خرمین خوی مجید آبن سے اس کی طباعت وکرابت میں میں خاص اہتمام سے کام لیا گیا ہے۔

م فی می کاارتفا جناب عبدالقادرسر قری ام-اے کی تصنیف ہے جس بیں ابتداسے اسوقت کے ارد ومنوی کا ارتفا منوی کے تدریجی ارتفاء پر بحث کی گئی ہے۔ فہرست مضامین یہ ہے: منوی کا درجہ اصناف شعر بیں ۔ اُردو منٹوی کے اولین غوٹے سطویل ترمنز اب ۔ تا پینٹنوی کا سنہراز انہ۔

منوی کا درجه اصنیاف سعر بین — اردولمتوی کے اولین عویے سطویل ترمیز باب سے چمہوی کا سہرازا ہے۔ بیا پور کی شنویاں سے گولکنداہ کی منویاں سے مغلب عہد کی تنویاں سے دور متوسط کی ابتدائی شنویاں سے دور متوسط میں تنوی کی ترقی سے تنوی دور عدید میں ۔ تنوی کی ترقی سے تنوی دور عدید میں ۔

كتاب ببت مفيد وكارآ مرسيد.

سطن كاينة : - سبرس كتاب كفرخيرت آباد حيدرآباد دكن اورقيمت عير

اس سے پہلے کی نتین عبد وں میں عبد حاضرسے پہلے کے شعرار کا حال درج کیا گیا تا است مرقع سخن حجوجی عبد مل اس مجور میں جامعۂ عثمانید دکن کے جبسی فارغ التحصیل شعرار کا ذکر کیا گیا ہے اور ان كى كلام كانتخاب ديا كياب، حس كے مطالعه سيمعلوم بوتا ہے كرحبير تراباد كاموجوده دور شعروشا عربي ميں كتني

كتاب مجلد شايع بونى ب اورسب رس كتاب كفر سيلسكتى ب -

زوال سي تعلق عدا وربانخوس مي كولكنده كي تمدني اسياسي وعلمي الديخ بيان كوكئي مي عارات وسلاطين تدلب شاہی کی گیارہ تصاویر معی شامل میں - کناب بہت مفید ہے اور تاریخ دکن سے دلجینی رکھتے والول کے النے اس کا مطالعذا كزيري وقيمت بيح طف كابتدسب رس كتاب كو فيريت آبا وحيدرآ بالدوكن ا جرمنی کے مشہور شاع گوسٹے کے ایک ڈرامہ کا ترجمہ ہے جس کا نام انی بنیا یا ہے ۔ فساند یونانی آایئے افى جينيا كفرافيات سيمتعلق بحس كواس نام عدجناب وتبير حيدات وي في اردوسي ميثي كيام تجيت ارسه اور طفي كاپته محبوب پوره حبيدرآ با دوكن -

اس زاندين برطه و دا في بيبلاحضه اس زاندين برطف سدزاده برطهانامحنت و دانت جا بهنامها در اس سك فن تعليم ار دو دا في بيبلاحضه اس زاندين برطف سدزاره و بياتي به رار دوسكها نه كي يربيلي كتاب محد إطهراليين مثان مدرس مدرسه فيرسيد آباد في اسى فنى دنيسيت سياكهى م فيت ١٠ رسه اور ملنه كاينة سبرس أناب گرسيد آباد دكن ب أردوك قاعدب المراء منهو ومنهو ساحبراده سعيدانظفرخانسا حب سابق وزيرتعليم بحد بال كمرتب الردوك قاعدب المراب الدر وكمين سيمعلوم بوتام كرجدية صول تعليم كالطست الاين ترتيب وترريك كاخاص خيال دكها أليام - اسى كساتدايك كتاب ساجواده صاحب كي

مرس كا قاعده عا اورح في سيد سرس مريول كومايتين كالمي بين كر انهي جورة بجول كي حروف شناسي مرس كا قاعده عا اورح في ل بيري تالبن للدكي اردوسکھانے کا اسال طرفیہ کے طریقے باس میں صاحب اور مسال میں عمرے اور کو اسال میں معلوم ہوتا ہے اور ك طريق باسفاي الفاجري مسط بهت مفيرمعلوم بوتاني اور

كمتبه عامعة لميه وللى سے كرس اسكتاب-

م المروسكمان كاسط عامعدلميدكا المكورة بالاسك كم سانته جامعة لمدن اپنام تب كيابواسك الروسكمان بين بين بين بين الم

مندوستانی قاعده به مندوستانی که پلی کتاب آردو پرسف کا قاعده مصون کا قاعده-

بيون كا قامده \_ رميمائة قاعده \_ آسان قايده \_ ننى كتاب -

یہ تام کا بیں طریق الصوت کے اصول پر کھی گئی ہے اور نفسیاتی حیثبت سے بجوں کے لئے زیادہ قابی قبیل میں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ کا بیں اسی وقت زیادہ مفید نابتہ ہوسکتی ہیں، جب ان کے پڑھانے والے ملک میں بیا ہوجا میں اور چونکہ جا معد ملیہ کا طریق کا لئے اس کی کو تھی پولکر دیا ہے اس لئے ہم کہ سکتے ہیں کہ جامعہ قمید کی یہ کوسٹ ش ملی کارا کہا ہے ہوئے کا ۔ کی یہ کوسٹ ش ملی کارا کہا ہے ہوئے کا ۔ اس کتاب میں مولوی محمد امین زبیری نے فواب و قاد الملک مولوی شتاق حسین خال کے حالات میں کمر کم و قال کے حالات میں مولوی محمد الملک ، سرسے یہ خاص اعوان وانصار میں سے تھے اور فواب محسن الملک کے بعد ، ام - اس - اوکالج میں سکر میڑی کی خدر آبادہ کے زانہ کے حالات درج ہیں ، دوس سے میں سکر میڑی شب اس تصویمیں ، ایک حصد میں ان کی تیام حیدر آبادہ کے زانہ کے حالات درج ہیں ، دوس سیر سکر میڑی شب ام - اس - اوکالج سے عہد کا عال بیان کیا گیا ہے اور تیمیر سے حصد میں ان سکر میڑی شب اس سے بیٹ کی گئی ہے ۔

گتاب اپنی ترتیب و تنه دیب ا در فراهمی موادی ای ظاست سرت کاری کامیت اچها نمو دسم اوراس کے مصنف چونکه اس فرع کی تصانیف کا دیرین تجرب رکتے ہیں اس لئے بحث کا کوئی پہلوالیما نہیں سے ج فروگزاشت بوگیا موعارت بہت صاف و شکفت م اور طباعت و کتابت نہایت ایسند میرہ - قیمت درجے نہیں ہے اور ط

سلف کاین الیکن غالبًاکتب فائمسلم بوننورسٹی سے دستیاب موسلے گی -

اَس کتاب میں نواب سلطان جہاں بگم کی زنرگی کے تام بہلوؤں سے بحث کی گئی ہے اور نہایت صحت خوبی کے ساتھ ۔ مجدوبال کے نسال کے دور مکومت میں نواب سلطان جہاں بگم کو گل سرسد کی حیثیت حاصل ہے اوراسی خصوصیت کو بیش نظر کھکواس کتاب کو تصنیعت کیا گیا ہے۔ جابجا تھ اور بھی بائی جاتی ہے جنھوں نے ظاہری

حيثيت سعجى اس كتاب كومبهت ولحبيب بناه مايهم قيمت درج نومين مهم مطفه كابته غالبًا مسلم يوثيور شي يوكا-مولانا محديعتوب أنيق سائقي " روم كنعتنيه كلام كالمجموعيب - جناب انبيق جوشبورك الك د بوان المولان المدين و برين سدين و على المولان مولام مولام و المولان المولان المولان المولان المولان المولان من المالان من المالان من المالان من المنطق ال منهایت الجهم خطیب مجمی تھے اور اُردور مندی، قارسی دوی دبانول میں بے تعلق شعر کہتے تھے۔اس نعتنیہ مجوعبك ولميق سيمعلوم بواسيركا ببدكوذات نبارى سعد وانعى غيمعمولي محبت تقى اوربعض اشعارس الناك اس شغف كايت سيندا - يه-

فن شعري نعت كوفي " يوب كرفي " سنة إلى الله المياسية المالين كلام التيق مين المعلى الشعار ليديم ملے ہیں جو واقعی شرکلی اور انفت اللول الله الله واطباعة الله واقعی شرکلی اور فرمین سب

وفترطارق جينورسية خدا وكزابت كي حاسة -الك اول ہے جزاب اشرود مسروی وہوں کا جسم مفول نے انگرمزی سے تر بی كماسے بغداد كاجوسرى اليكن اس فونى كسات يرجيرسلو برنسس بوا د جناب يروفيسر والمحد عيدساحب ف اس کی تمہدیکھی ہے اورصبوحی عداحب کی اس انت و کا دش کی شایت احظے الفاظ میں واو دی ہے۔

قيمت ايك روبيد- ساخ كابته كتب فلنه علم واوب وبلي-

ا يا ترجب بهمس جون كوكول ك الكريري اول كا - يا تصديح به كى سريمين سع تعلق اكوتا بحس میں عربور، کی تام دروسیات کونہا ہے، دوبی سیش کیا گیا ہے ۔ جناب صادتى الحيرى ام- اس فترجه كرف الله مراكا يدا فيال ركها ما كدوه ترهمه فيمعلوم إو- قيمت عيرادا

سلفكايته كتب خاءُ علم فدا دب دلي -

ا يُنْ - بن بمحدمزا داوى كى كاوش كانتجه اورموضوع نام سے مسلمانان بندكى حيات سياسى ظاهر الكن مقصود غالبامسلم ليك كى تاريخ كوفوشا الفاظين مین کرنااوراس کے دجود کی اچھی تعبیر کرناے جس میاب فرائمی واقعات کا تعلق ہے کتاب کے اچھے ہونے میں شك نهيراليكن استخراج نتائج ك لهافاس مجهراس سع جابجانتلات ب- فاضل مصنف كا آخريس ايك جكه ينطام كوناكه مندوسستان كي تام مسلم جماعتول ميں صرف مسلم ليگ ہي كوتعميرى لائحة عمل ميتي كمرقے كا فخر ماصل عبور ايهاعجيب وغربيب اكتشاف لمع حس برعتني حيرت كيجائي كم هيه - اس كي قيمت عبر اور طفى كايته وكتب فائه على وادب سهه-

إسى مجول مجوعه المجوعة المعاس على عباس حسينى كتيره افسانون كاجع كمتبدار دولا بورف شايع كباب

جناب عباس صینی کے فسانے ملک میں عام طور بربہت مقبول ہیں اور غالبًا یہ افسانے بھی مختلف رسایل میں شایع ہو چکے بول گر - قیمت عیر

فرط اول بقمحرعلی صاحب واحد کی کا جونی الحال طالب علم بین اور دبندوں نے طالب علمانه زندگی ہی سے محمطی اس کا بلاف بیدالیائے۔ ہر دند واحدی صاحب ایک زبین طالب علم بین اوراوب کا ذوق بھی رکھتے ہیں ایکن میں نہیں کرسکتا کو اُن کو اس کتاب کی اشاعت پرکس چیزنے مجبور کیا مشق ومطالعہ کے زمانہ میں شہرت کی طلب کوئی اجھا جذبہ نہیں ، اگروہ تعلیمت فارغ ہو کے اور اپنی تحریم میں خیگی بیدا کرنے بعدیہ جہارت کرتے

توزياده موزول بوتا - اس كى قىيت مرسى اور ملنى كايت الواركب دليكه تو -جناب جیم سین صاحب ظفر لمتانی کی ظموں کامجموعہ ہے۔ جناب ظفر ابھی نوعمر ہیں اسکی نظموں سے کافی انداز ا جونيار عني نيال ظاهر بوتى ہے۔

اس مجوعه میں غرامیں بھی ہیں اور طلمیں بھی اور دونوں اعتباکے قابل ہیں، معلوم ہوتا مے للفرصاحب فطرات اع بيدا موئين اوران كامطالغ عالم ديي نزاكت ركفائ جوابك فطري شاعر محمطالع مب إياباً جامع الطفوسة نیمشق ماری رسی توایک وقت آئے گاکہ اُر دوکے انجھا کہنے والوں میں ان کاشمار ہوگا۔اس مجموعہ کی قیمت ۱۱رہے

كُوْطِيِيرِ الْمُجِنِّ ترَقى لِبِنْدُ مِنْفِينِ كَى طِونْ سِيهِ عِلَقَةُ إِدِبِ مَالِ وِدُ لِكُفِنُونِ فِي اس كِمَابِ كُوشَا يِعِ كَيَامُ كَا عُلِمِينِ الْمُجِنِّ ترَقِي لِبِنْدُ مِنْفِينِ كَيَامِ وَسِيهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَل اور طف كايتة قصر أردو - ستان حيا دُنى -ازادی میس اورسط من صاحب اس کرتب بین اس می تقریباً بیس شعراء ماضی و حال کی و ه

تظمیں کمیا کردی کئی ہیں جو وطن کے جذباً آزادی یا سامراجی مکومت کی طرف سے جذبہ بیزاری سفتعلق ہیں۔ مير المي يهالم موعد عاس نقط نظر كوكراً دومين شايع كيا كيا ما محمد الكر دومين جناب ذاكولكهنوى كے جندسلاموں كا مجموعه ہے اور خوب ہے۔ جناب ذاكر، حضرت آرزولكهنوى كے سناگر دہیں اور انصوں نے اپنے اُستا دے سادہ وسلیس لیکن پر عنی رنگ كوان سلاموں میں

يورى طرح نباجنه كى كوست ش كى ب -

يه مجموعه من سن أننك بك ويوامين الدوليارك كفو على الماع -مخقرسا بحدید به الطاف حسین رشدی (بیاور) کے جیزعشقید مقالول جوانھوں نے محبت کے افسان کے بردستری نوعمیں لیکن علوم ایسا ہوتا ے کوان کے اندر" عشق کی سال" بنہاں ہے، غدا خیر کرسے -

يمجوعه محدسعيد فالآزآد سع ما مع معجد بياور (راجية مان) كيبتر برالمسكتام-

وفر امت سلما مرسرن برساله شایع کیا ہے جس سے مقصود مسلم اوں کی فرق بندی کو من مناكراك مركز بولانات راسمين عام استدلات كلام مجدس ميني كف كفيس قيت ارب و باران مجموعہ ہے جناب برق کر ان کی قومی دئی نظموں کا ، جن میں سے کوئی اس وقت تک میری تکا ہ و باران سے نے گزرمی معلوم نہیں رسامل وجرا بدمیں ان کی اشاعت موئی ہے یا نہیں۔ تا منظمیں انقلاب انگیز عِذبات سے لہر نزییں اور اسی جوش و ولولہ کے ساتھ کھھی تی ہیں ، جوایک جانباز مخلص القلابي كے دل ميں إيا جانا جا سئے - زبان وشاعری کے لیافاسے ان میں سے بہت سی باتیں ایسی بائی جاتی ہیں جن کو دیکھ کرحیرت ہوتی ہے کہ یہ فوجوان بلکمسن شاعر کی فیکر اس بنج تدکاراند اسلوب بیان پر قادر ہوسکا۔

میں سمجھنا ہوں کرنسرف اُردوا دب کے موجودہ طوفان خیر یجانات کی ایریخ مرتب کیجائے گئ تو ابرق دباران اُ کے ذکر سے اس کے صفحات خالی نہ ہوں گے اور تمیم کر مانی کا نام بھی قلمی مجا ہدین کی فہرست میں نایاں طور پرنظر آسے گا۔

یے تجموعہ مجار ثنایع ہواہے اور کم ابت وطواعت کے لحافات بھی پیندیدہ ہے اور ایک خصوصیت اس مجموعہ کی جو سمجھ بہت پیندآئی، یہ ہے کہ اس میں کسی کا '' مقدمہ'' شامل نہیں ہے۔ تیمت ایک روپیٹ اور لحفاکا پتر انڈین کب ڈیولکھنٹو

اس کتاب کے مولف جناب ام محتشر ہیں، جوعلمی وعلی دونوں جنیتوں سے موسیقی کے المرس میورک اسے موسیقی کے المرس میورک اسے موسیقی کے المرس میورک اسے موسیقی کے المرس میورک المرس میادیات میادیات میال دومان الفاظ میں برین کئے ہیں۔

ہایت ہیں وصاف الله طاہیں ہیں اسے ہیں۔ بندرہ مشہور ومتداول راگوں کا نوٹیش بھی دیاہے اور آل کو بھی اچھی طرح سمجھا یا ہے۔ ارمونیم کی کھنے والو کے لئے بھی نہا بت مفید نقشے اس میں پائے جاتے ہیں اور سب سے بڑی خوبی جس سے اس قسم کی اُردو کا بیں فالی ہوتی ہیں ،اس کی طباعت و کہ آبت ہے ۔ یہ کہ اب مجلد نہایت عمدہ کاغذ بربہترین اہتما م کے ساتھ شایع کی گئی ہے۔ قیمت ورج نہیں ہے۔

ملنے کا پہتریہ ہے:-

ميوزك يباشك إؤس ، لكمنو



تم في سجهابي نبيس علم كا ندشاء ومقام تمنے کا غذکے تراشوں کو بنا یاسیے امام يتل و واعدادك انقطول كم علام ایک ہی نے کی بنائ ہیں، بہت سی اقسام تم نے تخدیل سے تعمیر کئے ہیں اصب ا سايل جوبهبت دن سيريس مشهورعوام علم بيم معرفت الفس وأ وساق كا الم علی فطرت کی صدا ،عسب لم خودی کا بینغام علم کی زردمیں ارزیے دیں شکوک وا ریام علم ام محى ويتابيع بشكل الهام مامستقبل واصى بين ب أك ربط الم م سے فکرو تصور کا معطرہے مشام ا المسب کھیے اگراُس سے کیا جائے کام اس برجائے اُس کی تقدیر! جیمام کا حاصل ہو مقام على كرمبرورسرد يوطهرناسي حرام علم ہے ہے جین جہل ہے مرکع طی شام اس مين منطق يوكر سائنس بوليعلم كلام

معنی و لفظ کے پیچوں میں اُسجھنے و الو! مشش نقش و د و انربیجهاری بناگاه علم کو تم نے لکیروں س کیا ہے محدود اصطلاحات کے با دو کا افرے تم یہ تم في الفاظ كوبرنا بيه كفلونون كى طريخ آن يرتم علم وبعيرت كالمستحية بو مداله لمهم منزل عرفان وبدايت كاحب راغ سے تربہ یت فسکر و نظر پوتی ہے لمسے رمز حقایق کی گرہ کھلتی ہے رب حیان محمی کر اے بعنوان عل سرغید، کے بردے کو بنا آہے شہود رائے گلکدهٔ بذب ویقین کی فوست بو 4 مرہم دل ، علم ہے <sup>سے</sup> ین ضمیر م فقرس من رتبه شایی سے ابند کت زونی "کی صدا، علم کی آواز جرس سر نیا علم ب نور، جهالت ب الجيانك ظلمت م ب سوزىقىي كياسەي ئې حجاب أكبر

ماسرالقا درى

علم بے عذب فودی کے نہیں جُز کمروفریب جس طرح جو ہرشمشیرت فالی ہوسیام

# الم اوروست سے ا

اگرتوسازیستی کوفقط رنگ و نواسمجها کرتو سنگ ریزول بهی کو اینا آمینه سمجها کرتو نظر کرکیف جا نفراسمجها کرتو کویف جا نفراسمجها مگرتو نتورسید به نگام کو بانگ دراسمجها مگرتوف نه اس کرتوف اس کرتوف اس کرتوف اس کرتوف اس کرتوف اس کرتوف می داخیل کیش و مناسمجها مگرتوف جهالت کو چراغ رمنماسمجها مگرتوف کرون کو اینا مرحسامجها مگرتوف کیش بدین کو اینا مرحسامجها مگرتوفات کیش بدین کو اینا مرحساسمجها مگرتوفات کیش بدین کو اینا مرحساسمجها مگرتوفات که باین بوین کو اینا مرحساسمجها مگرتوفات کو جراغ مرساسمجها مگرتوفات که باین بویک و اینا مرحساسمجها مگرتوفات که باین بوین کو با انجام ساسمجها مگرتوفات که باین بوین کو با انجام ساسمجها مگرتوفات کوین بوین کو با انجام ساسمجها

چین میں تعبیکو مثل آفراب نو ابھرا تھا دکھا تا ہی رہا ہیں تجھ کو آبینہ حقیقت کا بھرار کھارہا امرت ترسے گلرنگ بیا بوں ہیں بہونچا تھا بہرصورت تخیج بروقت منزل پر بہونچا تھا بہرصورت تخیج بروقت منزل پر کیارا کی حقیقت تجھ کو اکثر گوشئہ دل سے فلوص وصدق کی آفکھوں نے برائی بہت موتی خفااک چیزہے مردود، دنیا بھر کی نظروں ہیں فرورت تھی کہ مہر علم تیری رہیری کر تا تری فاطر تو اکٹر سکتے تھے بڑم طور کے برقب تری فاطر تو اکٹر سکتے تھے بڑم طور کے برقب ارب میں تجھ کو شہر ادہ بناکر تاج بہنا آ!

مجھ معلوم ہے انسان اسلیت میں حیوال ہے مرسینے سجھے کیول ان حدول سے اور اسمجھا ؟

فضال لدين اثر ايم-اك

اع من ال

آیا مرضکو کی جبیوں بیربینیا،
وہ حال مرا دیھرکے آسو تر اپینا!
دہ تنگ مئے کہند بیر گنجالیٹ میں مینا
چہرے بی برستا ہوا ساون کامہینا
غماز اُ دھر حال اِ دھر دید ہُ بینا،
دبکے ہدئے رفسار - دھولتا ہوا سینا
خاز اُ دھر حال اِ دھر دید ہُ بینا،
خان کی دیشوں سے تکالا کبھی کینا
اُنکھوں میں جو جذبات کا رہتا ہے خربیا
بنتا ہوا زائر کی نظرے کے لئے نہا اُنگینا
میں نے کی انگوشی بید وہ نہیں کے نگینا
میں نے کی انگوشی بید وہ نہیں کے نگینا

کل وعدہ فلانی ہے تجھے دیکھ کے نادم

دہ تجھیہ نظر کرے مری شکر گزاری

وہ ضبط سے با ہرمرے جذبات محبت

المتھ یہ سے طرکتے ہوئے بتیا بی کے شعلے

نیجان سے کو یائی گرا نبار ، گر ہال

گردن میں تم ، آکھوں میں تری جُرم کا آفرار

سمنجل میں گرہ دے کے کسازور سے اسکو

نظروں کو بجانا کہ مبا دا مجھے کمجائے

گیسومیں نگانارسٹ کن فرق حسین تک

وہ دیدۂ میگوں میں اُنجرتا ہوا آنسو،

وعدے ہے اگر تونییں آیا تو ہوائیا ج

مرف به بهی گر میرسد مجھے ہو یہ ندامت منظور سن علین ابتاک مجھے بینا

به بنون وخطر لمباؤ اوئ سے گزرجا
اب آرزو وشوق کی و نیاسے گزرجا
ادر مارن و کاکل کی تمناسے گزرجا
اس بزم کے سرزوق تا شاسے گزرجا
برواز وہ کرعسنس معلی سے گزرجا
دامن کو بجاتا ہوا و نیاسے گزرجا
دفسارت اور زلفِ چلیباسے گزرجا
بال آرزومستی صهب سے گزرجا

رسے سہل جو توعق پر شریائے اُرربا

اب دل او بنا آ بجید حسن خفقی

اب دل او بنا آ بجید حسن خفقی

اس بزم کر جوش کے جلوے ہیں سرائی

تخابیل کے رفرت کو اُڑا آیا جوا دم کے

یہ دادی بر فارے اور راہر وعشق

یہ دادی بر فارے اور راہر وعشق

لیلا کے تحیل یہ تواس طرح فدا بھو

ني احد برلوی

لااینی نظری و برنسینی و لمبندی یون بیخ و وسرشار تو دنیاس کردها کچھ اور اس کے سوا خود کو ہم سمجھ نہسکے

جگر بربلومي و

ربین غم تو رہے راز غم سمجھ نہ سکے
اُسے حیات سی تعمق راز غم سمجھ نہ سکے
جئے تھا رہ سے لئے جان دی تھارے گئے
میں ہمیں راحت می نہ مرفییں
میات ومرک تھی مرک جیات کی تقریب
حیات ومرک تھی مرک جیات کی تقریب
جنوں جنوں تھا خرو بھی تھی ایک فوج جنول
کراگری کا بھرم ہے نیا زیوں سے ریا
میرے سوال کو ا
میرے سوال کو ا
کرار سنے کو تو ہم نے گزار دی اک تحر
کرار سنے کو تو ہم نے گزار دی اک تحر
خطا ہوئی ہمیں بھی کی جو جوا
گزار سنے کو تو ہم نے گزار دی اک تحر
خطا ہوئی ہمیں بھی کی جو جوا

آل شمک ن رئیت ہم سمجھ نہ سکے طرب طرب کو جو اور غم کو غم سمجھ نہ سکے ہمارے تم بھی ہوا فسوس ہم سمجھ نہ سکے حیات و مرک کو مجز نوع غسب مبحھ نہ سکے بہار لا او گل کیا تھی ہم سمجھ نہ سکے میرے سوال کو اہل کر م سمجھ نہ سکے میرے سوال کو اہل کر م سمجھ نہ سکے آل کار وجود وعب م سمجھ نہ سکے سکے سکے اس تدرغم و شا دی ہم سمجھ نہ سکے سکے سمجھ نہ سکے سکے سمجھ نہ سکے سکے سمجھ نہ سکے سکے سمجھ نہ سکے ہمیں بھی کچھ ہے وا حاصل یہ ہم سمجھ نہ سکے ہمیں بھی کچھ ہے وا حاصل یہ ہم سمجھ نہ سکے ہمیں بھی کچھ ہے وا حاصل یہ ہم سمجھ نہ سکے ہمیں بھی کچھ ہے وا حاصل یہ ہم سمجھ نہ سکے ہمیں بھی کچھ ہے وا حاصل یہ ہم سمجھ نہ سکے ہمیں بھی کچھ ہے وا حاصل یہ ہم سمجھ نہ سکے ہمیں بھی کچھ ہے وا حاصل یہ ہم سمجھ نہ سکے ہمیں بھی کے ہمیں بھی کے ہمیں بھی کھی ہے وا حاصل یہ ہمیں بھی کے ہمیں بھی کی کی کے ہمیں بھی کے ہمیں کے

ہماری را ه میں کانٹے بھی سرا ٹھانسکے
بلات ہوش پرستوں میں ارپانسکے
یہ روٹھ جا بئی تو د نیا انھیں منانسکے
خطا معاف اگر اعتبار آنہ سکے
بکاڑ کر جومق در مرا بنانہ سکے
خزاں نھیب فریب بہار کھا نسکے
وہ بدنھیب جولطف گنہ اُٹھا نہ سکے
جواپنے غم کوغم جاو داں بنا نہ سکے
وہ چنم ترنبی نہیں بھول جوکھلانہ سکے
وہ چنم ترنبی نہیں بھول جوکھلانہ سکے
ہمارگیا جوکئی دل کی مشکرا نہ سکے
ہماینا دردکسی بزم میں سنا نہ سکے

## قندبارى

تازیاد من غم متی وسے گرود ذمول زائد از فقعل و کمال خود لمولیم و ملول کے رسی بر منزل عشق دمقالت و مول شرح کشآف اینقدر برین مخوال اسے بالفضول غرق مے کن دفتر قاموس ویم شرح فضول گرچد در دس نوبنوم ستندا بواب، وفسول گرچد در دس نوبنوم ستندا بواب، وفسول بس نمین علم الاصول توزفر ست نافلی و مرک من باشد عجول اس غمام رحمت حق کن بروس من نزول است وجهول علی بی تونیون اوخود فلام ست وجهول علی بی تونیون اوخود فلام ست وجهول

مست، الایقل کن از م بگذراز اباعقول تازیادمن غمهت فقش غمر از ولم شوئید با آب طرب زائد از ففیل المنیکی سراحی المنیکی سرائی المنیکی معنی عیش مخلد و رخط ساغر بجوی خواسی ترودکن توزفرست عافلی ما ایم مرائی خواسی ترودکن توزفرست عافلی المنیکی سرامی مناکل باد می مرائی خواسی مرحمت کشته بیرا د وادت از کر گیر و دا د د ل چل بحق خواسی مرحمت م

(ابوالكمال) أميد الميعوى

## جندقابل مطالعه تمابي

مضامین دستید: -بروفنیدر شیدا تدصدیقی کرداحیه صابین کامجوعه به به مضامین کیابی در ایک کطافت سے
سینجی بوئ کشت وعفران، ترقازه شاداب وفرت بخش کتاب کی ظاہری نوشنائی میں بی عاص اہتمام کیا گیا ہو تیمت مجلد می
میدان میں: - ملک کے شہور ومعوون اوین شی بریم جند کا بدانظیزا ول جواشکہ می کی کارناموں بربھاری ہے تیمت مجلد می
سیوہ : - نمشی بریم جندا نجہانی نے ایک بیوه کے حالات در دناک بیراییمس کھے ہیں فیمنا میں میں تا یا ہے کہ ایک بیوه
کوکیسی زندگی سرکرنا جاسمئے - قیمت مجلد عدر

30,10

بهيشه باور كفئ

كربيب فيهو فيخ كى اطلاع الرأسى ببيذك اندر شاي كلئ توآينده مبينه ك اخيرتك بانخ يسيد كم كلت آفي یے دوبارہ دوانہوگا (کیو کا ڈاک ما داب بچھلے برجوں کا محصول نیج گنا وصول کرتا ہے) اور اس کے بعا قيمتًا بعني ٨ ري فك المصول بوفير-

علاوه محصول

ا جالستان المتوات نياز اشهاب ي الك ميونختي ہے. قيت دوروي آمية آفي (ع) النيت ايك روي (عدم) علاوه محتسول

مكارستان حضرت مسيداز كے بہترين اورير كارك مقالات دبى كادورا اورير نكاركام ده تطوط وكار حضرت نياز كا ده عديم النظير ادبى مقالات اورانسانول مجور جراي الساف المان سناي مي شايع بوك يين يزوم وشايع أفساد جو أرووز إن على الله كالمجموعيد - فكارستان كك دي يس زبان قديد بالكل انبين بدي جذبات مكارى ادر ببلى مرتسب ميرت فكارى ك ف ملك ميں جو درمب قبول اتخال د باكن كي خيال كيمبترين شامكا اسلاست بيان زئميني اور السيلين كا أيمدل بر المنسساكيا سها-ماصسل كيا أس كا المازه كعلاوه بهت سے اتمامی وعاشى افاظ سے فن انشار ميں يالل بيلى اس كى زان اس كى تنسيسل اس سے بوسی ایم اسال کامل بی آب کواس مجدود چیزے میں کرمائ خطوط غالب اس کی نزاکت بیان اسکی اس کے متعسدد مفاعین ایس نظرآ سے کا میرافسا شاہدیر تالہ ایمی پیسے معلوم ہوتے ہیں مدتصور المبسندی مضمون اور اس کی فسيدرز إنون من متعتل ابني مجمع وأوب كيشيت ركفنا حضرت نياز ٢٨ بونرك كالنبر مجلسا وتشاء ما المحرط ال كردب بيد يحمت عاردوب والعدل أثاريع موتى بي -علاوومصول قمیت دو روس (عار) فرياران نكاسط ايك روييهم علاوه محسول

مندى شاعرى

يني جنورى صعيد كا فكارس من أردوشا وق كي تاريخ اسكي اليني جنوري منعية كا فكارجس من بندي شاعرى كي تاريخ ا الاق ع من قب مرملاد مصول

ار دوست عری

عبد بعيد تى ادر مرزان كشعرار بربيلانقد وتبعروكياكيا ب معسر اسكتام اددار كابسيط تذكره موج د بهاس بن المعشود بندة انتخاب كام اس كى موج د كى من آب كوكسى الد ذكره ديكف كى خودت كى كلام كانتخاب مد ترجم كدي بيدى شاوى كى السل تعدي إقى بسى رئى اورس س سات مضامين اورش كالعام يدين الانداند يقدد والواردوس آب كالموددي المراجوم مجم و وم صفحات - تيت عارملا وو محصول

بروط اضافؤ صخامت وقيمت ست مل زمو كا



بِندوستان کے اندرسالانہ چندہ پانچرو*کیکش*نشاہی تین دوہیے مندوستان ك إمرسالان چنده آگهرويديا إره شانگ

من ما در معلی کرید در باره دو باره دوات موگا رکیونکه واک نادان دی گئی توآینده مبینے کے اخیر کی بانج میدے کے است منت بالد مسطقے ملک آنے بردو باره روات موگا رکیونکه واک ناداب پھیلے برجوں کامحصول نیج گناد صول کرتاہی ا دراس كے بعد قبمتاً ليف ٨ رك لكك وصول بونے ير-

| شم (ا) ار | فهرست مضامين جولائي سي ولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 ((hay) )                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Y         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الماحظات                                                |
| 9         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عرول کی سیاسی بیداری                                    |
| 19        | 1 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كمتوبات مثار بيرا ظهرار نعيال                           |
| 19        | . واقتصادی تبحرہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | روسي نظام حكومت پرايك اريخي                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ، مشین کااثر بهاری معاشرت مر                            |
|           | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تیاگی۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| M9        | ـــــ کوثر چاندپوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مرزاابوالحسس آصف فال -<br>کارتین نه ایمانده میرود.      |
| 74        | النظام البيد البيد البيد البيد البيد البيد البيد البيد البيد الما المدار البيد البيد البيد البيد البيد البيد ا<br>الما البيد الب | كيا قرآن خدا كا كلام سب ؟<br>بهض حيرتناك سياسي اكتشافات |
| 490 an    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م میروات نیازه کارنسای او<br>کمتوبات نیازه              |
| 60        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب الاستفسار                                           |
| 64        | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19                                                      |
| 44        | فَانْي ، اخْر ، حَكَيْن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منطوات ويدون ويدوي                                      |



## ادمير: نياز فتيورى

جولائي سبم 19 ع

جلد- ۱۳۸

### ملاظات

رفتارجنك

ومناکی تاریخ این فقع وشکست کی شاید ہی کوئی اسی عجیب وغربیب شال آپ کونظر آئے عبیسی اسوقت فرآنس کے میدان جنگ میں نظر آئی ہے

فرآنس ایسی ظیم الشان سلطنت، جوتام نوآبا دیوں کو طاکر گیار و کرور انسانوں پر سکراں تقی، جس کی ۵۵ لاکھ فوج دُنیا کی بہترین آداستہ فوج کمھی جاتی تقی، جو نیا کی بڑی بڑی تو توں میں چو تھے نمبر برشار ہوتی تقی، جس کی زمین سالانہ ۱۹ ملین ٹن کو بلہ، ۱۹ ملین ٹن کو ہا اور ۱۹ ملین ٹن فولا دکی و دلت آگئتی رہتی تقی اور جس کے پاس ، ہم کرور پونڈ کا سونا محفوظ تھا اسی زبر دست صکومت کا صرف دو مہفتہ کے اندر جرمن افواج کے سامنے ہتھیار ڈالدینا اور با وج و برطانیہ کی حاست و تقویت کے انری حکومت کے سامنے اپنی شکست کا اعراف کرلینا ، تاریخ عالم کا اس قدر بجب و قویب واقعہ ہے کہ شاید جی کوئی ووسری شال اس کی مل سکے

یقیناً جرمن نوج س کی تعداد زیاده تقی، ان کے اسلی می بتر فقے، ان کا طربتے جنگ بھی نیا تھا، تاہم فرآنس کاس بُری طرح ہمت یار دینا کروہ بولینیڈ کے برابر بھی حملہ زجھیل سے اور دس بارہ دن کے اندر ہی اندرصد یوں کی بنی بنائی شوكت وجروت خاك بيس ل جائه كوئي خاص معنى ركعتاب اوربلاشبداس كاتعلق كسى ايس رازس ب جس كا صحح حال ونياكوغالبًا اغتتام جنك بى كربعدمعلوم موكا

جس وقت ازى نوعول في ابنار خ فلاندلس كى طرت كيا توجزل ويكان فياس كواب في فال نيك قراردياء کی کداس طرح انھیں دہات ملکئی تھی کہ وہ بیرس اور نا زی افواج کے درمیان ایک زبروست خط ما فعت قایم كر كے دخس كرا كر بطف سے روك ديں كے، ليكن جب جرمن فوجين، فلاندرس سے فادغ بوكر فرانس كى طوف ليسي توجنرل ويكان ادران کی فوجوں کوبہت جلدیہ بات معلوم بوکئی کران کا کلاسکل طریق جنگ جرشنی کے شئے انداز حرب کا حریف ثبیں بن سکتا اورابتدا بی سے فرانسیسی فوجل میں مرد لی کے آثار بیدا مو کئے بیٹا نجد جرمنی کے ہزاروں ٹینکول نے بڑھنا شروع کیا اور فرانسیسی افواج نے ہٹنا رہاں تک کہ اس آگ کے شعلے برس کے میونیکٹے ادرسارے مک میں انقلاب کی ایک لیردوار لئی جسنے ریکاں کی وزارت سے جوجنگ کی حامی تقی استعفی کامط البر کیا اور اسٹی جائے برل بٹیآل کی وزارت قائم ہوئی جواس جنگ کوجم کونی کا حامی تفات فرانسسيسي فوج كانتشارا ورملك كى بردنى كاجوعالم تقياء اس كااندازه صرف اس ايك واقعدس جوسكتام كجس وقت بور قرد ك دور المراس والت كومزل بيتال كى جديد كينبك كاعبسه مواتوايك فرانسيسى سيامى بيهو دين

نازی فومیں تعیا تب کرکرے فرانسسیسی ا نواج کوگرفتار کرہی نقیں ، خطامیز **نوجے اس وقت تک نا قابل تسخ**ر معجها جا ما تقا، بچوں کے گھروندے کی طرح ٹوٹ رہاتھا، سولیین آبادی انتہا تی انتشار واضطراب کے عالم میں کوہ وصحرا کی فاک جیمانتی تیم رہی تھی اور مطلق سمجھ میں مذآ ما تھا کہ جرینی کے اس سیلاب آتش و آبس کو کیو مکرد و کا جائے۔ اب سے و سال ميد يعي شوا مك توم كاخنجر فرانس كهات كه بدونيا تنا اليكن إس مرتبه بس بديسي اوربيكسي كا اظهار

فرانس كى طوت سے مواورة تاریخ كابالكل بيلا واقعهم

الداد كاوعده كرف والول كى طوت منه نازى دية الرحتني قرإنيان چرهائى جاسكتى تليس، چردهائى جاچى تقيس اور فراتس كے لئے جو بقسمتى سے برطانيد كے " ابفاء عبداتك زنده دريز كا سوائ اس كے كوئي مارة كار ندريا كوه فيغ آپ کو نازیوں کے رحم و کرم برجھوڑ دے رہنا کی ٹھیک اسی جگداور قریب قریب اسی تاریخ کومب سال میں میں مربن عكومت كے باتھ باؤں كانے كئے تھے، اب فرانس كے تكوف مورث تھے اور دنیا حرب سے تاشد ديكوري كفى۔ جرمن وفرانس کے درمیان عارضی شرا نظ ملے کا اجالی عال اخباروں کے ذریعہ سے سب کومعلوم مودیکا ہے مي ني اجال كالفظ قصداً استعال كيب كيونك وصلح نام فلس كيب سايزك تيس كنبان السب كم مورض على كوميط مووه يقينًا ببت سي اليتي في باتول كابيي حامل بوكاجن سع اس وقت يك دنيا كوب خبر ركمه اكباب الميكن جراجالی بیان شایع بواست و مجمی اتناسمجھنے کے لئے کانی ہے که فرانس کی ظمت دیرسند بالکافتم بومکی اصا وجو

اس ك كرجرل بيتيآل كى وزارت اس المخاصين كوفئ بات البيي نهيس ياتى جوفرانس كى عزت كوصدمه بيونياف والى مور فرانسيسي قوم يقيينًا دليل موجِي اور اس كي باعزت زندگي اب اسوقت تك دابس نبيس اسكتي جب كانازي حكوث كوتنكست نصيب بذم واوراس كم صلق سے تام ان صكومتوں كوايك ايك كركے نه أكلوا با عباسي مجن كووہ اس وقتيك

اس سلمنامه کی روسید، تام شایی و دسطی فرانس ، عد تام مغربی سواصل کے جرمنی کے قبضہ میں رہے گا، فرآنش كے بحرى ميزے كا با احصد جرمنى كى مكرانى ميں جلاجائے كا اور تمام فوجي ا دارے - حلد ذخا يرحبك كے ناوى حكومت كے والكرد كے عاش كے اوراسى كے ساتھ فرانس كوان نازى افواج كے مصارف بھى ادا كر في طريس كے وافتتام

جنگ تك فراتش يرقابش ريي كي

ان تُراَبِط تے مطالعہ سے نازی عکومت کا صل مقیسو دیوری طرح وانتی ہے۔ وہ عامِتی ہے کہ فرانس کی طرف سے برطانیہ کی تام امیدیں بالکل مفطع بر جائیں او نبجیم و فرانس کے مغربی سواحل برقابض موکرو ملیج بسکے یده عنده) اور رود با انگلستان کو برطانوی جهازوں کی آرورفت کے ایک شفارناک بنا دے۔ اسی کے ساتھ آپ اگران شرائط کو بھی پیٹی نظر کھیں جو آلی اور فرانس کے درمیان طبائی ہیں تو اس خیال کواور مزرتیقویت بهونميق ب اليونكه ان خرابيا كي روسيفرانس كافتدا بجروم ادرسواصل افريقيه سيح شي فتم يود با تاسيد اور اس طرح كويا بحریشال سے دیکر بجرر وم مک سارے معد ای کو برطاً نیدلی بجری نقل و حرکت کے لئے فعا ناک، بنانے کی اسکیم مملوک

كُرْشَة جَكُ كَ بعداس مِن شَكَ بَنِينِ كَهِ بِمِ عَظَمْ فِي وَبِيالِينِ فَراتَسَ كَى الهميت بببت بطره كَلَيْ عَلَى اورمشرقى يوروپ كى اتحادى بالبسى ميں اس كوم كريى حيثية، عاصل بوگئي تھى دليكن افسوس ب كرير وي كى بين الا قوامى سیاست اور مجلس ا قوام کی کمزوری ف نرانس کی اس اہمیت کورفت رفتہ کم کرا شروع کیا اور جرمنی کوموقع دیا عِلْمَار با كروه معابده ورسائى كى غلاف وردى كرك آئيت آئيت ائيسة ابنى قوت كوبرها مارسى عجير فرانس اور برطانيد بہتوں ، وسمجھے سے کورس قوم اپنے از شد نقصانات کی تلافی اپنی صنعت و تجارت کے فرایدسے یودی طرح کرسکتی ہے، ایکن اس کی فوجی طایاریوں کی طرف سے دونوں کی ان کھ بند تھی اور یہ بے خبری برابہ قام رہی بیان مک کایک ايك كرك اس في بوننيد ، فاروت، وفارك ، النيط ولمجتم رقبض كرابيا ورجب آخر مي اسف ٢ ميراد منيكول اوربے شارطیار وں سے فرانش برحلہ کیا توا قرار کڑا ہے اکہ جہنی کی بیرکا سابیاں صرف اس کی زمردست فوجی طياريول اورخوبي اسلىكى وجهست ميس ليكن التحاديون كوكس في القاكدوه اس قسم كي طياراك دكري اس کاجاب ان کے اِس کو فی نبیس حقیقت یہ ہے کہ فریقین سے سرایک نے دوسرے کی قوت کا غلط

اندازہ لگایا نتا ، شاتحاد ہوں کے دیم گان میں یہ بات آسکتی تھی کرنا زی حکومت کی نوبی طیاریاں اس قدر زبر دست پوسکتی ہیں اور شنازی حکومت اس سے واقف تھی کرفرائش فوجی طیار بوں کے لحاظ سے اس قدر بیکھیے ہے۔ اس میں شک بہیں کرنازی حکومت کی گزشتہ سات سال کی تاریخ سوائے کمرو فربیب اور محبوط کے کہنہیں لیکن اس جھوط کے انبار میں ایک بات سے بھی تھی وہ یہ کہ اس کی فوجی طیاریاں غیر معمولی حد تک، بیو پنے گئی ہیں اور اسی لیک سیے کو محبوط سیجن کا خیبازہ اس تی سارے یوروپ کو کھی گنا بڑے ہائے

اب جنگ جب نقط بربین خیگی ہے اس نے بیشک ہمیں فیصلان ساعت سے قریب ترکر دیا ہے لیکن سوال بہی ہے کہ وہ فیصلاکیا ہوگا اور یہ دور آمریت ختم موکا یا نہیں۔اسوقت ساری دنیا کی نکا بیں انگلتان کی طرف کی ہوئی ہوگا یہ بہی ہے کہ وہ فیصلا کیا ہوئی انگلتان کی طرف کی ہوئی ہوگا ہے اور اسی کی پوزیشن برجیبی خود کرنا ہے ہیں جوجمہوریت کی طرف سے اکھاڑ ہیں تنہا مقابلہ کے لئے رکبیا ہے اور اسی کی پوزیشن برجیبی خود کرنا ہے اس بین شک نہیں کہ قرانس کے بہت یار وینے سے برطانیہ کا ایک بازون عیف ہوگیا ہے ، لیکن جو کا تکلتان جزیرہ ہے اور جرمنی کو بہاں ٹینکول سے حملہ کرنے کی وہ آسانیاں حاصل نہیں جوفرائش میں حاصل تھیں اسلام

المحالفيصل بجرى جنگ يرآ كرمس كاجس من برطانيكا تفوت ظاهرون

اس مسئل میں روس کو بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکہ الیکن اس کی پلیسی اس قدر شنتہ ہے کہ شازی حکومت
اس بر بھروسہ کرسکتی ہے نہ برطانوی حکومت ۔ عرصہ کہ خاموش رہنے کے بعداس نے پہلے بائٹک ریاستوں بر قبضہ
کی اور اب رو آنیا سے ب رہ بیا اور بجو ورنیا بھی ہے لیا ہے۔ اس سے قبل خیال کیا جا آ بھا کہ وگر آتی ہے کہ طوف بیشتید می کی قوص ارب بی بھا اور اس کا میان ایس کے گرافی اس موافلت کی نوسار رہ کے گیا اور اس کی برطانیہ رو مانیا کی حفاظت کی نوسار روان میں خود رو مانیا کی حفاظت کی ذمہ داری لے چکا ہے اور اس کا میلان نازی حکومت کی طون زیادہ ہے اس لئے آگر وہ نو دانین فی مورد میں میں بیٹ اکھر وہ نو دانین اور بیل کی موجود ہیں اس موالمات کو بین ایس میں اور نیل کی جواب اس کے آگر وہ نو دانین میں اگر بیغار ہے تو برطانیہ کو وہی دوس کی کیا صوف میں ہے اور نیل کی جرمنی کی طون اس کے موجود ہا بیسی بقال میں جنگ جھی اور نیل کی جو دوس کی موجود ہا بیسی بقال میں جنگ جھی اور نیل کی جو دوس کی موجود ہا بیسی بقال میں جنگ جھی اور کی کی موجود ہا بیسی بقال میں جنگ جھی طون اس کے مان جھی طوف کی موجود ہا بیسی بقال میں جنگ جھی اور کی کی موجود ہا بیسی بقال میں جنگ جھی طون کی موجود ہا بیسی بقال میں جنگ جھی اور کی موجود ہا بیسی بقال میں جنگ جھی طون اس کے مان جھی طوف کی موجود ہا بیسی بقال میں جنگ جھی ہونے اس کے موجود ہا بیسی بقال میں جنگ جھی طوف کی کی موجود ہا بیسی بقال میں جنگ جھی ہونا کی اور کی کر ترکی کو کھی اس آگر میں بھا نوٹا ہولئی موجود ہا بیسی بقال میں جنگ جھی ہونا کی اور کی کر ترکی کو کھی اس آگر میں بھا نوٹا ہولی کی کو تھی اس آگر میں بھا نوٹا پولی کی کو کھی اس آگر میں بھا نوٹا پولی کی کو تھی اس آگر میں بھا نوٹا پولی کو کھی اس آگر کی کو کھی اس آگر میں بھا نوٹا پولی کو کھی اس آگر میں بھا نوٹا پولی کو کھی اس آگر کی کو کھی اس آگر کی کو کھی اس آگر کی کھی کو کو کے کہ کو کھی اس آگر کیا کہ کو کھی اس آگر کی کھی اس آگر کی کھی کو کھی اس آگر کی کو کھی اس آگر کی کھی کو کھی کے کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی ک

اور برطانیہ کو بھی ایشیا پر اسوقت کی جنگ کا کوئی اٹر نہیں بڑا، لیکن فرانس اور بالیند کی سکست نے اندا و جا کا اور ایسٹ بالا کمعاللہ کو البتہ اہم بنا دیا ہے اور جا آن دونوں برللجائی ہوئی ٹکا ہیں ڈال رہا ہے اور ہوسکما ہے کہ وہ قصداً چھڑ کا لکر ان برقیف کرنے کی کوسٹ ش کرے الیکن اس صورت میں احریکہ کا فاموش بیٹھا رہنا مشکل ہوگا۔ شکھائی میں بھی جا ان کی بالیسی جارعا نہ صورت اختیار کرتی جاتی ہے اور بر آکا نام بھی اس کی ذبان برکئی بارا چکا ہے ، لیکن چونکھ منوی کا کی بالیسی جارعا نہ باتھ ہے کہ بات ہے کہ بات ہے کہ بات ہے اور بر آکا نام بھی اس کی ذبان برکئی بارا چکا ہے ، لیکن چونکہ بہا نہ باتھ ان کی طون سے کوئی بہا نہ باتھ ان کی طون سے کوئی بہا نہ باتھ ان کی طون سے کوئی بہا نہ باتھ ان کی مال سوقت ہو دو ہمیں ان کھی ہوئی ہیں اس کے املات ایسے نہ بیس بیں کہ ان سے متعلق حبگ کے املات برکیٹ کی جائے ہمیں کہ جائے ان کی اور بیٹر باتھ کی جائے کی جائے ہوئے کی جائے ہے کہ جائے ان کی مالات ایسے نہ بیس کہ ان سے متعلق حبگ کے املات برکیٹ کی جائے ہے کہ جائے کہ ان سے متعلق حبگ کے املات برکیٹ کی جائے ہوئے کی جائے کی جائے ان کی حائے ان کی حائی کے املات ایسے نہ بیس کہ ان سے متعلق حبگ کے املات برکیٹ کی جائے ان کی جائے ان کی حائے کی جائے کی حائے کی حائے کی جائے کی جائے کی حائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی حائے کی حائے کی حائی کی جائے کی جائے کی حائے کی جائے کی جائے کی حائی کی جائے کی حائے کی حائے کی جائے کی حائے کی حائے کی حائے کی حائے کی حائے کی جائے کی حائے کی حائ ادرمر معركروقت كاسب سع زياده الممسوال يي دبتاب كراب درنى كيا كريكا

ین بھر کی کا است کے مکن ہے کہ جو بھر کے داست سے اپنی فوجیں سوا مکن انگلتان پر آ تا دنے میں کا میاب نہیں ہوں کہ بھر کہ اس سے مکن ہے کہ وہ فروجی ہے کہ دونوں طوعے سے وہ برطا نوی جہا زول کی آجو دفت کو ہے کو نکر خلیجے بسکے ( یہرے مندی کر اسکان کا مشرقی دجنوں ہے کہ دونوں طوعے سے وہ برطا نوی جہا زول کی آجو دفت کو رکس سکتا ہے اور سواصل کہ جے دفرانس پر برتھا قسم کی توہیں نصب کر کے مشرقی سواصل انگلتان برگولہادی می کہرسکتا ہے لیکن شال و مغرب کے سواصل انگلتان ابھی تک خطرہ سے دور ہیں۔ اگر وقس کے بیٹرے نے جرتنی کی حمایت کی کسکتا ہے برقب کے سواصل انگلتان ابھی تک خطرہ سے دور ہیں۔ اگر وقس کے بیٹرے نے برتنی کی حمایت کی کہروہ م برقب نے سواس کی کو شدش کر کے کا بشرط آ تکہ بجر روم میں برطانوی بیٹروں کو انجھا اسٹر کی طرف سے اس کی کی مستوں ہے اجرابی وہ کو کی کو تھا کہ کہرا ہی کی طرف سے اس کی کہروں کو کہ کے بائر ہیں اور فرانسیسی بیٹر وہ کو کی میٹروں اس کے کہرا ہی کہروں تو سے کہروں کو کہروں کے لیک بھر اس کے کہرا ہی کہری قوت کو کئی جگر تھی ہے کہرائی کی جری قوت کو کئی جگر تھی ہے کہرائی کے بعد اس پر جلد کرے۔

### كياجنا مين بين برطانيه كاساته دينا جابئ

یہ ہے وہ سوال جو ملقہ نگار کے احباب کی طرف سے اس دوران میں مجھ سے بار باکیا گیا ہے۔ گواس کا جواب الفرادی طور بریھی شفسر بن کو دیا جا چکا ہے رائیکن نگآر کی وساطت سے بھی میں اپنی رائے اس بابین ظاہر کر دینا مناسب بمجھتا ہوں

اس وقت بهندوستان میں دوجاعتیں بائی جاتی ہیں ایک وہ جوبیاں برطانوی صکومت کے قیام کی حامی ہو اور دوسری وہ جو ملک کو بالکل آزا د دکیونا چاہتی ہے اورکسی غیر صکومت کو سیند نہیں کرتی۔ اس وقت مجھے ہسس جاعت سے بحث نہیں جو برطانوی حکومت کی طرف ارہے ، کمیونکہ اس کو تولامی ال انگریزوں کی مردکر اہی ہے ، بلکے میرا خطاب دوسری جاعت سے ہے جو ملک کو آزا دو مکیونا چاہتی ہے

کہاجا آئے اور فالبًا یہ کہنا فلط بنیں کہ موجودہ جنگ خصوف یور وب بلکہ تام دُنیا کا نقشہ بدل کورہ گی اور یقینًا مندوستان کی قسمت کا فیصل بہت کھواس جنگ کے انجام بڑنھے ہے۔ اسوقت ہمارے سامنے حرف ایک سوال ہے اور اس پر ہمارے طرزعل کا انحصاد ہونا چاہئے۔ وہ سوال یہے کہ اگر انگریزوں کواس اوا دی میں تنکست ہوگئی تو مندوستان کا کیا حشر ہوگا ؟ اس کاجراب شکل نہیں۔ بجالات موجود وہ ندوستان کا انگریزی تسلط سے علی وہ واکسی یکسی دوسوی علی میں مورات کا غلام ہوکر دہنائی، منواہ و دو دیکومت دباتین وجرآئی کی جویا روس کی۔ یابالفاظ دیگر لویں شیجھنے کہ اگر ہم سنے انگریزوں کی مدود کی توزیا وہ سنہ زیادہ پندوستان کے حالات میں آتنا ہی تغیر بوسکرا ہے کہ ہم بجائے ایک آواک ورسرے آقاکی فدرمت پر مجبور بول اور نظا ہرسے کہ اس کو کوئی غیر تمن منید وسستانی کو اوائیس کرسکتا میں دوستان جس منزل سے گور دیاہت وہ لینسباً آن اوری سے توب ترسی الیک اگر آتے بہاں کوئی دوسری میں منزل سے گور دیاہت وہ لینسباً آن اوری سے توب ترسی الیک اگر آتے بہاں کوئی دوسری کو کرنا بیڑے ورز کو اپنے بیا گور دوسری کو کرنا بیڑے کے مورات ہوگر وہ واب بیا کوئی دوسری کو کرنا بیڑے کے مورات ہوگر وہ واب میں کو مالی کوئی دوسری کو کرنا بیٹر سے بیا گئے ، تو بیم آزاد موکر وہ واب میں مالی کی مانوت کولیں۔ کے بیکول کی سی باتیں ہیں ۔ انگریز والی خالطی سے نا فران میں کواب وہ محسوس کر درج ہیں اور نفید آنا اس موقد سے مالی کوئی اگر ہم نے اس موقد سے خالی میں کواب وہ محسوس کر درج ہیں اور نفید آنا اس سے کول کو اس کو میں اور نفید آنا اس سے معلی کی مانوت کوئی اگر ہم نے اس موقد سے خالی وہ محسوس کر درج ہیں اور نفید آنا اس موقد سے فایدہ نا مطال کی مفاظت کے مسئلہ میں بوتور سے فایدہ نا مطال کی مفاظت کے مسئلہ میں بوتور سے فایدہ نا مطال کی مفاظت کے مسئلہ میں بوتور دوسرول ہی کو دوسرول ہی باری ہوگی اگر ہم نے اس موقد سے فایدہ نا مطال کوئی دوسرول ہی باری بوگی آئر ہم نے اس موقد سے فایدہ نا مطال کوئی مفاظت کے مسئلہ میں بوتور میں فایدہ نا مطال کوئی دی مفاظت کے مسئلہ میں بوتور میں واب

کادست اگربار مہنا ایسندکیا مکومت اندے اسوقت مفاظمت اندر اسلاکوزیا دہ وسعت نظرسے دیکھنے گااوا دہ کیاسہ ادر مفرون ہے کہ ہم نہایت حرفیدا خطو پر اس سے قایدہ انٹھائیں۔علاوہ اس کے کہ حکومت کی دہ بروہ تجا ویز مزافعت برعمل کرنے سے ملک کی میکاری کم ہوتی ہے، سب سے بڑا فایدہ یہ سہ کہ ہم میں سے بہت سے افراد حدید اصول جنگ سے واقعت ہوجائیں کے اور اگرکسی وشمن سے ایم پر سلاکیا تو کم اذکم یہ تونہ ہوگا کہ بندوت کی شکل دیجیکر سم براوزہ طاری

مپوجائے

روجات اس کے میری آزا دا درات میں ہے کا اسوقت ہم کوجی درجی نوج میں بھرتی ہونا جا ہے اورجونوجا ن العلیم یافتہ ہیں ان کوخصوصیت کے ساتھ ہجی و نفعائی فوج میں داخل ہونے کی کوششش کرنا جا ہے کہ کو کلسوال اسوقت انگریزوں کی دردکا نہیں بلا خو داپنی مدد کا ہے اورا گراسوقت ہم نے اس سے فایدہ ندا تھا یا تواسلے معنی ہوئے کہ ہم خود اپنے با وُں پر کھ طوا ہونا لیند نہیں کرتے ار رہیں کوئی حق حاصل نہیں کہ آزادی کا لفظ زبان سے نکالیں و رہی خود اپنے با وُں پر کھ طوا ہونا لیند نہیں کرتے والی ساعتیں شافر و نادر ہی کہ بھی آئی ہیں اور اسوقت ہندوستان و نادر ہی کہ بھی آئی ہیں اور اسوقت ہندوستان انعلی ساعتوں سے کردر ہا ہے ، کھرا گرینے اس سے فایدہ ندائی شاہر ہی مکن نہو!

## عربول کی سیاسی برباری

### (جنگ عظیم کے بعد)

#### (مسلسل)

صلح کانفرنس بیس حبآزی نایندگی کے ایئ جب فیصل بیرس بیری تا تواس نے دیکھا کو بول سے اتحادیوں نے دیکھا کو بول سے اتحادیوں نے دو عدے کئیں اُن کی را میں بین طاقتیں حائل ہیں ۔۔ع آتی وفلسطین میں بیطانوی شہنشا ہی مفاد او وفلسطین میں بیودیوں کا قومی مفاد فیصل ہم فوم سوائے کو ارسسیل میں مناوی مفادی خیصل ہم فوم سوائے کو ارسسیل بیونیا۔ دو فرانسیسی افسرول نے جہانی اُس کا خیرمقدم کیا اور بیمی بتا ہا کہ اُس میں بتا ہا کہ

طومت فرانس کا استقبال بحیثیت ایک سیاح کے کورہی ہے ادرکسی حال میں بھی اُس کی فایدو حیثیت تسلیم کرنے کے لئے تیان بیس ہے ۔ خایت شاکستالفاظ میں اُس کو مغربی کا ذبنگ کے معائنہ کی بھی دعوت دی گئی، فیصل نے بھی اُسی شاخگی کے ساتھ و موت قبول کی سوا دسم کوفیصل لنزن بیون پیاں اس کا شا داراستقبال کیا گیا اور میں کومرطون یا بیس کی فلمانظ آئی۔ دوایک روز بعدا س کومعلوم مواکسانکس بی کا شامعا برو ( معسکم موکسی کومرطون یا بیسی کی فلمانظ آئی۔ دوایک روز بعدا س کومعلوم مواکسانکس بی کا شامعا برو ( معسکم موکسی کے مسمع میں کی مون بالشوکول کا بر و گیند ان خالی گئید ایک میکسی حقیقات ہے۔

استه ماندی سروند می معابده زیر بحث مقافی صور ایران به اور فرات که این تواس مسئله فی بری ازک صورت افت افتی رکم این تواس مسئله فی بری از ک صورت افتی رکم بی بقی در آت معابده کوعلی جامد بینها فی بره رتما اور برطانید کواس سے گرز تفاء برطانیکا استولال بین معابده روس اس معابده سے دستکش موکیا تواسکو بین اکری می در افتا اور سب سے بڑی بات یقی دری کی ذکری میں ڈالدی جا بین میں معابده کونا قابل علی می سمجد را فقا اور سب سے بڑی بات یقی

کرانس سے برطانیہ کے مفا دگوت دیانقصان بہو پینے کا نویشیعی تھا۔
اس معاہدہ کی روسے اول تو ولایت موصل فرانس کے تعدیق آنا تھا، جہاں لاتعدا دتیل کے میٹیے تھے، دوئر فلسطین کوایک مین الاقوامی انتداب کے حوالہ کرناپڑ آا در بین ال برطانیہ کا کوئی اقتدارہا تی نہ رہتا ہہ بالانطاب نے دیکھا کہ فرآنس اپنی ضد براڑا ہے تو اُس نے ایک دوسری تجویز فرآنش کے سامنے بیش کی اور وہ ہے کہ فرآنس بخشی موصل اور فلسطین برطانیہ کے حوالہ کوسے اور اُس کے معاوضہ میں اُس کو دوسرا علاقہ ویدیا جائے، نیز موصل کے تیل کے چنمول میں بھی فرآنس کا حصد رہے۔ یہ تجویز فرآنس نے بڑی مشکلوں سے قبول کرلی۔

رمیں اپنے باپ کے نایزے کی جبثیت سے مجس نے ترکوں کے خلاف عربی بعناوت کی قیادت کی تھی سیماں آیا ہوں کہ ایشا میں بولنے والی توم کی آزادی کا مطالبہ کروں اور میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں کہ سنجا تی اور ویا مگر لائن سے لیکر جنوب میں مجربیمند تک کے ملاقہ کو آزاواد ریکھ ال تسلیم کیا جائے۔۔۔۔ جباز جوایک عکمال میا ہے اور مدر آن جوایک برطانوی مقبوض ہے اس مطالب میں شامل نہیں ہے۔۔۔۔

غاموشي اُهتياري -

لوگوں كا بيان مے كراس خفيه اجلاس كى اطلاع جب فيسل كو دوئى تواس في زندگى ميں بيلى إرشراب بناور جی کھول کری، میر موظر بربیط کر برطانوی اور امر کی نایندوں کے پاس کیا اور دیاں صوفوں کے گروں کونظے کر کہا کہ میرے ياسىم ككوس نبيس يس اس الناس اب عنوات كا ظهاراس طرح كروا مول -

واللم منى مين فيسل وشق وايس لوكا، أس في ديمها كمستقبل عمتطل لوكول ك م في وسن بووا في اندرشد يجيني واضطراب بي عوام اورليد رواكا اسرار الفاكر ده صاف صاف بيان كرسه كربرط تنيه ابني وعدول كوي واكرف كے لئے تيارہ يانبيل ، اس سلسلميں اُس فے بڑى احتياطت كام ليا - ابني الميريون اور المخ سترات كواس في ايك محدود طبق تك محدود ركها اورعوام كومطلن كرفي أسف پوری کوسٹسٹن کی مگراس سے کوئی فاص فائدہ نہ ہوا۔ ملک کے ذمہ دار المیڈر ول نے ایک تومی اسمبلی کے تیام كى بتومزعوام كرسا من بيش كى مبس كى مرطون سے تائيد موئى-ايك خفيد انجين " حزب الاستقلال العرب" ك م سے بنا لی گئی فق ل نے بھی اس تخویز کی حمایت کی - اس کی فواہش تھی کہ فوجی تحریب کے سلسلمیں کو فی آئین اقدام طبورس أأعلى عبدى مبدى اس أبيلي كم انتخابات عل من آئة اوردوسرى جولائ كودمشق مين أس كااجلاسس ل معتدرات المعتدر (General Syrian Congress) بالم المعتدرات المعتدر ال نايندون كوفرات يدى حكومت في جرزً متركت كوف سے روك ديا - چنائي ٩٨مبرون ميں صرف ١٥ مبرشركت كرسك. ان ایندول می عیسائیوں کی تعدا دان کی آلدی کے تناسب کے اعتبارے بہت زیادہ تھی اس کا ففرنس نے متعدد تناویز پاس کس اور ایک بیان ملک کی موجوده عالت کے متعلق شایع کیا یہ بیان اپنی نوعیت کے اعتبار سے بجدا بہتا ان تجاويز كا غلاصه يتضاكه ١-

(۱) شام کورمع فلسطین کے) آزاد و خودمخ آسلیم کیا جائے

(٧) امرفيصل كوشام كا إدشا وتسليم كما جائد

رس عاق کی ازادی تسلیم کی جائے۔ رم) سائلس بی کامط معاہدہ۔

بفوراملان ( Balfour Declaration ) دران تام معابدات كينسوخ كياجا يختير شآم كي تقسيم او واسطين مين ميرودى عكومت كيام كي تجويزين بين - كانفرنس كي تمام جاوزة وي جنوات كمنظام وال سا تھ بلاکسی فنالفت کے پاس ہوئیں۔ان تجاویز کی تا ٹیرقام ملک نے کی اور سرجگر سڑکوں پر اس کی حمایت میں عالم ك كا كا مك ك اخوارون من على حرفون من ال عنيا ويزكوشا يع كمياكيا - کنگ کرس برطانید اور در اس نے اور می معظم می اطاقید کا چونداس میں کوئی مفاد ند تھا اس سے اس نے اور دائی کے سلسلس برطانید اور میں اور جب اس نے فرانس نے اور دائی می الفت کی اطاقید کا چونداس میں کوئی مفاد ند تھا اس سے اس نے اور دائی برق مون پر اس برق مون پر اس نے اور در دائی می الفت کو محسوس کیا تواسع میں مناسب نظر آبا کہ امریکہ کم از کم اپنے نا بند ول کو تحقیقات کے لئے عزود دواند کر سے چواج امریکی نام سے مشہور ہے۔ اس کی بیش نے چوہ نے نام سے مشہور ہے۔ اس کی بیش نے چوہ نے نام سے مشہور ہے۔ اس کی بیش نے چوہ نے نام سام و فلسطین کے اند وفی عاد وقی کا دورہ کیا۔ می مقامات برقیام کر کے فلوں سے تباد اور خیال کیا اور نفست کی مقامات برقیام کر کے مختلف کوئوں سے تباد اور خیال کیا اور نفست کے اور دویس رور ما مرتب کی۔ اگست کی تورٹ میں برس واپس اس کے دورہ ہم الکست کوربورٹ متی والم کیا۔ دفت کوالے کی۔ اس کے دورہ ہی بعد المواکئ میں برس واپس اس کے دورہ ہم الکست کوربورٹ متی والم کیا۔ دفت کوالے کی۔ اس کے دورہ ہم کی اکست کے دورہ کی کے دفت کوالے کی۔ اس کے دورہ ہم کی کے دورہ کی کی میں برس واپس اس کے دورہ ہم کی کے دورہ کی نقل پر لیکٹ میں کے دورہ کی کریں۔ کی دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کی دورہ کی کی کی کریں۔ کی کی دورہ کی کوربورٹ می کی دورہ کی کی کی کی دورہ کی کی دورہ کی کورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کورہ کی کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ

اب كنگ كرين د بورط عوام كى ملكيت تقى ، فتر درج بين اس كوهيغة رازين ركها كيا - يرنين كها جاسكنا كه برليسية نبط ولسن في بورى د بورط براهى بهي يا نهين أرآس كفلاصه سع ان كوخرور وا تفيت تقى كيونك و دون ترخو في في الما بين أركية الما بي تحقيقات كفلاصه سع أن كوبيها بي آگاه كرد يا تقا يستند و مين جب د بورط كى اشاعت كى اجازت أن سع طلب كى تو وه فو الماس كسائطيا د بوگ ليكن بودى د بورط هرف امر كي اخبارات مين شايع بودئ - بوري ري رسط ايك انهم ترين دستاويزم ، دسومة اموقيين ك يك كونك مون امر كي اخبارات مين اليا موا و دستما بودئ - بورط ايك انهم ترين دستاويزم اس موسومة اموقيين ك يك كونك مون اسى د بودط مين اليا موا و دستما بودئ - بودي بودك المون با موسكة اي موات المون ا

ليكن إكر فرانس كرسيرد يعلاقه كمياكياتو ولول اورفرانسيدول مي بقينًا جنك مولًى-كيش في بيوديوں كمسلد برهي كافى بحث كى اور بتلايا كر تحقيقات شروع كرتے وقت وه لوگ بيبوديوں كى اسكيم كروافق تف مكردوران تقيقات سيريوري نايندول فيجريانات دف ان سيمعلوم مواكروه مختلف عالاكيول سے ووں كى عائدا ديں خريد ب بي اوراس طرح سے أن كى يكوشش ب ك فلسطين مير عوال كا كوفى حصد شرب يبوديوں كى اسكيم ملك كے باشندوں كے حقوق ومفادكوبرى طرح بالكريس م ينز برطانيداور پرسیٹینٹ ولسن نے جواصول مرتب کئے ہیں، یہ اسکیم اُن کے بالکل منافی ہے۔ جس برطانوی افسرسے کمیش نے گفتگو کی اُس نے بھی بتلایا کہ یہ اسکیم عرف لموار کی طاقت سے کامیاب موسکتی ہے، جنانچ کمیشن نے یہ تجویز کیا کہ بودیوں کی اُس نے بھی بتلایا کہ یہ اسکیم عرف لموار کی طاقت سے کامیاب موسکتی ہے، جنانچ کمیشن نے یہ تجویز کیا کہ بودیوں كا دا خله إلكل محدو وكر ديا جائے او فِلسطين كوبيودى رياست كى شكل ميں سبديل كرنے كا خيال جپواڑ ديا جائے يہ عبا ويزظام به كربطانيه، فرانس اوريبودي تينول كاليكس دج المختصي جنائج اس ربورك كى طون كسى في توج مجھی نہ کی اورانس کی اشاعت سے پہلے ہی دونوں طاقتوں میں آبس میں سمجھونہ کرکے ملک کوآبس میں بانٹ لیا۔ فيصل كادوسراسفر لورب اور اسكنام دى يه اس زانكاذكر به جب برطانيه وفرانس كاتعاقا عرب معاملات کی وج سے خطرناک عد تک کشیدہ موچکے تھے۔ فرانس کے تام سیاستداب اور کل اخبارات مرطآنیہ كوبنيتي اور وعده فلانى كامجرم كردان رب تھے - عام طور برب كها جاتا تفاكه الكريزع بدل كوشاتم ميں فرانس كے خلاف أبهار في كوست ش كرر على فيقل كالندن بيو يخف سقبل لائط ماره في ايك تجويز فرانس كيسا معين كى اور فرآنس نے أس كوقبول كرايا جب فيصل كے لندن بېرو نجينے كے بعدوہ تجويز اُس كے سامنے ميني كاكئي، تو ده بعدم افروخته موا اور فوراً ایک احتیاجی بیان قلمبند کرکے وزیر عظم کے حوالد کیا۔ اس چیزنے برطانیہ کوسخت الجھن ی متلاكرها اب برطاند نے يسوجا كرفرانس اورعرب كے ابين اگركوئى معابرہ بوجائے تواس سے برطانيہ كى بوزنشن بڑى مد تک صاف به وجائ کی جنائن برطانوی وزراء فی سل برزور وانا شروع کیا که وه بالواسط فرانس گفت وشید كر \_ في كوالكريزول كدو إو سيحبور بوكرفرانس في ما تقدمعا بده كرنا پرا- ٢٠ رنوم روفي ل فرانس ك ونير اعظم سے الاقات كى دور بہلى بى الاقات ميں معالم طے يوكيا- اس معابدہ كى روسے يرطم إلى كوب عكومت ابنان اورشام كےساملى علاقدكو جوشال ميں سنجات ك ہے، فرانس كامقبوضة سليم كرے كى - نيزور عكومت كرم فيهم كى امداد در كار يوكى، فراتس أس كوفرايم كرس كا فيصل ن كرف كوفويد معابره فرانس كم سا عد كرايا كمراس تسم كاسابده كران فيسل كوكري ح د تقااس كم باب شري حسين في جوبايات اس كودى تقيل يدمعابده اً س ك إكل منا في عقا- اوريمعا بده شآم كى دائعام كي يكل خلاف عقاجنا نج شآم براس كا بجدا فريرا -

جب ثمام میں اس معایدہ کی خبر میہ ونجی تو مبرطرت شدید جہنی اوراضطاب کے آثار نظرآ نے گئے۔ عام طورسے لوگوں کا خیال تقالہ فیصل نے فیصل کوجب ان باتوں کی اطلاع ہوئی تواس نے فوراً شام کا رخ کیا۔ یہاں میروبگراس کا مردم ہری سے استقبال کیا گیا۔ سڑکوں پر عام طورسے آزادی اور اتحا دے منطا ہرے کئے گئے ،جس سے بنہ جیلتا تقا کوب لیڈراوروب رائے عامداس معاہدہ سے کس قدر عیر مطلق ہے۔

ومشق میں ملک کے ہرصد سے لیڈراطلب اورعرب افسرحق درجق علے آرہے تھے اور آزا دی واتحاد کے

نعرول سے شہر کی فضا گونے رہی تھی۔

المراج مواها کوجزل سیرین کا نگرس (معلوسی که مصد می که کست مده کی کا جلاس ہوا اس اجلاس میں شرکت کی جھوں نے بغا وت میں پورا عصد ایا تقا اور ملک میں جن کو وقعت کی نگا ہوں سے دیکھا جا آتھا۔ اسی اجلاس میں شآم (سے فلسطین) کی آزادی اور دستوری شہنشا ہیت کے تیام کا علان کیا گیا۔ اسی طرح عواتی لیڈروں نے ہی اپنے ایکھلیس کی اعلان کیا گیا۔ اسی طرح عواتی لیڈروں نے ہی اپنے ایکھلیس میں عواقی کی آزادی اور وسال کا با دشاہ امیرعبواللہ کو نتی ہوائی تی مواقی کی آزادی اور وہاں کا با دشاہ امیرعبواللہ کو نتی ہوائی تی مواقی کی اور وہاں کا بادشاہ امیرعبواللہ کو نتی ہوائی تھا ہوائی کہ مواقی میں اجلاس می اعلان کو تھا کہ کھی اس اعلام کی موسوں نے اس کا اعلان کو تھا کہ کھی اس اجلاس می اور کا اور کا اور وہاں کی دعوت دی گئی برطآنی و فرانس کی حکومتوں نے سیرین کا نگرس کے اعلان کو ٹھکراکوم وہ عبرشکنی ہی کے جرم کا اور کا تبدیل کی دعوت دی گئی برطآنی و فرانس کی حکومتوں نے سیرین کا نگرس کے اعلان کو ٹھکراکوم وہ عبرشکنی ہی کے در کا اس کا نظر نس میں شرکت کا مسئلہ ہیں کہ بہیں کہ بلکہ بہت بڑی سیاسی غلطی بھی کی اسکا فیتھ یہ ہوائی اب اس کا نظر نس میں شرکت کا مسئلہ ہیں ہوگیا۔

بیرید وہ ہوگیا۔

سین رمیو ( مسمع می مدی ) یس ۴۵ را بریل کومبس اعلی کانمسست مسعه کری کا جال سرا بزیره نائے عرب کا وہ نام علاقہ جر بحروروم سے لیکرفیلیج فارس تک بھیلا ہواہد دیاں انتداب کا تیام طبابی قرائش و برطآ بیرتے اپنے اپنے مفاد کے مطابق شام کو تین کاروں میں تقسیم کیا۔ فرائش کے مصدمیں شام د بنان کاعلاقہ یا ، برطآ بنہ کوعراق وفلسطین کاعلاقہ ملا۔ اس کا نظامت میں یہی طبابا کہ الفور اعلان (سمن کے صعدمی معدد کے مدید کے کہ کوملدا رجلد علی جامر بہنیا یا جائے یہ تجا ویز ہرمئی کوشایع ہوئی اور اُس کی اشاعت کے ساتھ ہی عرب عوام میں فرق طاقتوں کے خلاف عصد ونفرت کی آگستعل ہوگئی۔ کیو کی عرب بل کی تام قربانیوں کوجن کی وجہ سے اتحادیوں کو کامیا بی نفسیب ہوئی تھی ایس لیٹنت ڈوالد یا گیا تھا۔

فرانس كاوشق مرحله سين ريو (مسعام سعدك ) كانفرنس كافتام كما تقاى عرول اور فرانس كاوشق مرحله فرانسييول ك تعلقات بهت كنيده بوكد فراتس كوا نتزاب عاصس موجانے کے بعد قبل بربرطرح کا : ور ڈالنے کا موقعہ طاحی کی فرآنس کوع صدسے تمنائتی، دوسری طرف عرفی جیل کوفرانس کے فعلاف اعلان جنگ کرنے کے لئے مجبور کورہ ہے تھے فیصل نے اس سے قطعًا افکار کیا۔ اس کی سب کے بڑی وج بیتنی کفینسل کورطانیہ اورام کیے سے انفعاف کی امید تھی ۔ جنائج نیقیل نے اب مجرسفر بورپ کا قصد کیا۔ لیکن ابھی اس سفر کے انتظامات بائی کمیل کونہیں مہد نے تھے کوفرانس کا ایک الشہید ٹیم موصول موا، جس میں دمشق کی ور حکومت کے فعلاف ایک طویل فرد جرم بیش کی گئی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک بیان بھی فسلک تھا جس میں مصالحت کی باغے شرطیس ورج تھیں:

(۱) ریاق علی بورلیوسد لائن ( ، ویک کرم عاکد جمه و دویک فرانس کے فوجی نظم ونسق کے سیرد کرد بجائے (۱) جبر یہ فوجی بھرتی ختم کرد بجائے اور عب کی فوجی طاقت بڑی عد تک کم کردی جائے۔ (۷) جبر یہ فوجی بھرتی ختم کرد بجائے اور عب کی فوجی طاقت بڑی عد تک کم کردی جائے۔

- E- le le le le Currency Szectem ) Er de le le (1)

(م) فرانس كانتداب غير شروط طريقه برسليم كيا عائد

ره فرائس كم مِفالفين كومتراويجائ

عكومت فرانس برأس اقدام كے لئے آزاد موكى حس كو ده مناسب مجھے"

خانی کرنے کا حکم دیاجس کی اُس نے فرزاً تعمیل کی اور و پائ سے فکل کراً سِ نے سیدھے اٹلی کا رُخ کیا: پکھ ونوں تک لیک مگیور (عامن موجوں مسلم مسلم کے کہیں قیام کیا۔ دسمبر س حکومت برطانیہ کی طرف سے ایک وعوت نامہ موصول موا (ورائس کے جواب میں وہ لندان کے لئے روانہ ہوا۔

مسلح عرب بعاوت کانفرنس کے بعداسی سندی کو فلاکت اور پرختی کا سال سجھاجا آہے سین برتمو

ہوا اورفلسقین میں ہودی اسکیم کا جراز شرد ع مواد دوران جنگ میں عول اوراسخا دیوں کے ابین جرمعابوات

ہوئے تقے ان کورو کا دلانے کے لئے اُسی سال عول نے مسلح بناوت کی، ثآم، فلسطین اورموات میں ہر جرمعابوات

جگہ بور یہ بور یہ بخوش اُسوقت ملک کے گوشہ کو شرمیں ہے اطبینا نئی کی ہردوڑری تھی، اور ہر جگہ سے جارہا نہ اقدامات

کی اطلاعات موصول مور ہی تقییں ۔ فساد کی آگ سب سے پہلے فلسطین میں ایسٹر ( میسطے میں کے موقع پر میں میں میں ہودی کے موقع پر میں کہ مور کی تقریرین جن میں فلسطین میں میودی میں میں میودی میں میں میودی کے موسلے اور کی تقریرین جن میں فلسطین میں میں میودی میں میں میودی میں میان میں میں میودی میں موسلے کو کہ تا اس خوا میں ایس خوا میں اس فساد کے اسب پر سرکاری طور سے آئے می کہ کوئی روشنی میں میں دی اسب پر سرکاری طور سے آئے دی کی روشنی میں میور سے کی اشاعت خروری تبییں تھی اوری ہی ہے۔ اس فساد کے اسب پر سرکاری طور سے آئے دی کی بورط کی میں اس فساد کے اسب پر سرکاری طور سے آئے دی کی روشنی کی اسب پر سرکاری طورت آئے دی کی بورط کو کوئی اسب پر سرکاری طورت آئے کہ اسب پر سرکاری طورت آئے کہ کوئی روشنی کی انسان سے اوری میں اس فساد کے اسب پر سرکاری طورت آئے کی کہ اسب پر سرکاری طورت آئے اس فساد کے اسباب پر سرکاری طورت آئے اس فساد کے اسباب پر سرکاری طورت آئے کی کوئی روشنی کوئی اسباب میں اس فساد کے اسباب پر سرکاری طورت سے بادس موکر کیا۔

كاباريوا ودوابل عراق كاكتنا الى نقصان موااس كاكوى تخيينه موجود نهيس سه

برطآنیاتی مجبوراً توب نا برطانوی عکومت کے قیام کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی عرب وزراد کا تقریمی علی میں آیا، سروز برکے ساتھ ہی عرب وزراد کا تقریمی علی میں آیا، سروز برکے ساتھ ایک برطانوی مشیر مجھی تھا اور انتظامات کی باک ڈورخود سول کمشنر کے ماتھ میں تھی۔ اس کوعرب عکومت، توکسی طرح بھی نہیں کہا جاسکتا گراس کا نیتجہ بی خرور ہوا کوعرب و برطانیہ کے درمیان جو اختلافات کی ضلیج بیدا ہوگئی تھی وہ بڑی حدید پُرنزور ہوگئی۔ آگے جلکر عراق کوسیاسی آزادی دبیری گئی اور انتقاب کومسوخ کردیا گیا۔

مسطر حرجل وزیر نوآبادیات کی تجویز برعرب کے برطانوی عال کی ایک کا نفرنس قامیرہ میں طلب کی گئی۔اس کا نفرنس کے انعقا دسے ایک بیفتہ قبل فیصل نے لندن میں برطانوی عال سے طویل ملاقط بین کمیں، ان میں جرآجل اور کا نفرنس کے نام قابل ذکر میں۔ ان ملاقاتوں کا نیتجہ یہ توخر در ہوا کہ فیصل دور برطآنیہ کے المین ایک معاہدہ یو گیااور یہ طربا کا برطآنیہ عوالی معاہدہ کے دار کر دے۔ نیز فیصل کوع آتی کا با وشاہ متخب کرانے کی پوری کوسٹ شدی کرسٹ شدی کرے اور کا مام نظم و نستی مرانے کی پوری کوسٹ شدی کرے۔

تاہرہ کا نفرنس ہ رمادے کومنعقد ہوئی۔ اس کا نفرنس ہیں یہ طے یا پاک نقیسل اور جرقیل کے ماہین جومعاہرہ ہوا ہے اُس کوجلد سے جلد علی جا مہ بینیا دیا جائے۔ عام طورسے یہ کہا جا تاہے کہ قاہرہ کا نفرنس نے بڑی عدیک وہ وعدے پورے کردئے جو برطآنید نے اگر بزوں سے کئے تھے۔ گریڈ نملط ہے۔ اس کا نفرنس میں عراق کو بھینیا سیاسی آذا وہ می گروب کے مغربی مصول کا جہال بی تعلق ہے برطآئید بر برعہدی کا الزام برستور قائم رفہنا ہے۔

متعتنق صديقي

#### دونگارائے پرانے پرسیے

" مگار " کم مندرط ذیل پرہے دفتر میں موجود ہیں جن کی دو دونتین تین کا پیال دفتر میں رو گئی ہیں جن اصحاب کو خرورت ہو طلب کرلیں تیمتیں دہی ہیں جو سامنے درج ہیں ! -

# متوبات نياز براظها إخيال

لکھائیس جاآ۔ نی ت کے دیوا کے اند خواکا دیو تاہی اندھا ہوتا ہے۔

خطاور دور نے مے مضامین لکھنے والوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خط لکھنے والا مجھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ

وہ دور ستوں کی سی ت میں ہے اس کو کسی می بر گمانی یا خطو نہیں ہوتا ۔ وہ وہ ی چیز لکھتا ہے جواس کے دل سے کتی

ہے اور براہ واست نوک تلم سے برآ مربوجاتی ہے۔ دوسرے لوگ اس امرکا کیا ظار کھتے ہیں کھان کی تحریز فقوعا م برآسے گی

اس کے حسن وقیح یا مواقب بر برطون سے لوگ ڈی بڑیں گے اس سے وہ دی ولوں کو براضتیار فیمیں بونے دیتا

ادر جو کی تعدیا ہے اس کو داغ کے جنر سے محال اور دل کو یا سیان حقل سی کمعیت سے آزاد نہیں بونے دیتا

ادر جو کی کھیتا ہے اس کو داغ کے جنر سے محال تا ہے اور دل کو یا سیان حقل سی کمعیت سے آزاد نہیں بونے دیتا۔

دنیا کی مستقل تھا نیف کا بیمی حال ہے اس سے میرا ذراتی خیال ہے کو دنیا کی تام تھا نیف کم و میش حرف منا فقت یا

كما كميت سالبريز موتى بين معول يح اورسي عبوط كاليسنظم بيتاره إ

فطوط کامیں احترام کرتا ہوں اس لئے کہ اصلی خطوط اس قسم کی بے عنوا نیوں سے مبرہ ہوتے ہیں۔ اس کا ایک بخوت یہ ہی ہے کہ العموم لوگ اپنی تصافیف کوشایع کرنا اور خطوط کا پرایئوٹ رکھنایا جاک کرڈ النا زیارہ پہند کرتے ہیں۔ تھانیف میشہ کی اور خطور انتخصیت کے ترجمان ہوتے ہیں سدنیا میں کھنا لوگ ایسے ہیں تنجمیں اپنی اصلی میرٹ یا تخصیت کومنظ عام برلانے کی جراءت ہو۔

جائے برکون آ اوہ ہے؟ خطوط الکھنے والے کی سیرت کے اصلی خطوفال موتے ہیں مبترطیکہ دہ بے لاک لکھے گئے ہوں اور اگر بے لاگ

منیں لکھے گئے ہیں توان سے زیادہ بے کامحض کوئی اور چیز منہیں کیونکہ ال پرخط کا اطلاق ہی نہیں ہوسکتا - اور پیچیک مضمول آفرینی یا مضمون نوسی ہوتی ہے جس کا کسی صد تک قابل برداشت نون شعروشا عری ہے - الشان کی اصلی سیرت کی غازی اکثر دوچیزیں کرتی ہیں بعنی وہ موجود ہوتواس کے ساتھ کھیلئے وہ کھل جائیگا، اورنظروں سے اوجیل

بوتواس كربائيويف خطوط ديكھئے وه كيا ا اسكاكا -

میں آنرونی طلباسے کہاکرا ہوں کرزنرگی کی جنگ میں مکن ہے مخلص نہ ونا فاید و بخش بھی ہولیک اُشاپروائی میں مکن ہے مخلص نہ ہونا فاید و بخش بھی ہولیک اُشاپرواؤ میں مخلص نہ ہونا حہلک ہے ، کھھ وہ تم محسوس کرتے ہوئے ہے دوسروں نے کیا محسوس کیا ہے یا گا بول میں کیا لکھا ہے۔ آگر ہرانسان اپنے علیہ سیرت اور تشخصات کے امتبار سے منفر دہے تو بحثیبیت انشا پر داز کیوں نرمنفر دہو۔ تم اپنے والدین کو خط کھتے ہوتو وہ فوط محسوس کر لیتے ہیں کانشا اور الاسب کچھ تھا رائے اور صرف تھا داہے اور ضعون ملحقے ہوتو والدین توکیا تم بھی نہیں بتا سکتے کہ تھا راہی گھا ہواہے!

زمان کے تغرات نے خطوط نولیتی کے بھی اسلوب بولد کے بیں۔ بہلے مرتوں بعد خطوط کے بھیجے کا سامان ہو اتھا ا عوصہ کک کھے جاتے تھے اور ایک طوبل زنانہ کے بعد بہو نجے تھے ، خطوط اطبیان سے لکھے جاتے تھے اور شوق سے لکھے جاتے تھے اس کے ان میں دکشتی ہوتی تھی ، موثر ہوتے تھے اور یادگار کے طور پر محفوظ کرلئے جاتے تھے ۔ اب وہ باتیں نہیں رہیں۔ بہلے خرورت ایجا وکی محرک ہوتی تھی ، اب ایجا وخرورتوں کی محرک ہوتی ہے ، ایجا دات نے ذملی کے اسلوب بولدے ، تعبضول کا خیال ہے کہ داگر انسان کی شغولیت اور برحواسی کا بھی عالم را تو آینرہ خطوط وحرث کے اسلوب بولدے ، تعبضول کا خیال ہے کہ داگر انسان کی شغولیت اور برحواسی کا بھی عالم را تو آینرہ خطوط وحرث زبانی کھیل رہ جائے گی لیکن ما یوس ہونے کی وجہ نہیں ہے۔ جس طرح اور جن اسباب کے استحت طویل قصص یا اولال کی حکے م کی حکم مختقرا فسانوں نے لے کی مجھے لفتین ہے تعلوط کی نوعیت بھی برل حائے گی، قرصت کم ہونے کی سبب سے مکن ہے آیندہ لوگ ابنے تمام خیالات خطوط ہی میں اواکر نے لگیں۔ اب تک کمتوب کو نصف طاقات کتے آئے میں، شیلی وژن کی ترقی سے مکن ہے تصف ملاقات " تضعف بہتر " قسم کی ملاقات برختم ہواکرے اور تماشاکی کا مدائی تمالی ہتر ادمی کوبہت کچھ

کم کرویا کرے۔

ہے۔ ہیں۔ اُردوسی بھی خطانوں کی اریخ انھیں حالات سے ملتی حابتی ہے، مندوستان بی سلمان حکم انول کی زبان فارسی رہی اور گومغلوں کے آبٹر دور حکومت میں اُر دور فقہ رفتہ برسر عروج آنے لگی تقی، لوگ عام طور براُردوا وسلے کگے تھے، نشعروشا عری بھی کا فی ترقی کر علی بھی لیکن فارسی کا تسلط ایک گونہ برقرار ہی رہا۔ دور حافر میں ابھی کافی لیسے لیگ موجود ہیں جن کے عبد طفولیت میں خطوک اُب فارسی میں موتی تھی اور فارسی اورع کی کا جاننا نشرافت اور

سه شیلی فول می آواز سنانی دیتی پیشکل نهیں دکھائی دیتی شیلی وزن میں آواز کے سائقہ ساتھ شکل بھی دکھائی دیتی پیچیکو آلامسوت رسال و شکل ناہجی کرسکتے ہیں۔ میازصا حب کے ایک جگر کھا ہی:۔ معد ویدار شد میسرونوس دکناریم " شیلی وژن کچھ اسی تسم کی چیز ہے۔

خوش فوقى كى دليل تعى .

فاآب کوجهان اور بهت می باتون مین نایان صوصیات ماصل بین ایک بیعی به اور کسی سیم نهین می کیجس جیز کو افعول نے اپنے لئے وو آج بھی به مشل بین اور خطوط افعول نے اپنے لئے وو آج بھی به مشل بین اور خطوط والیسی کے جدید ترین اُصول تنقید برصحیح افتر تے ہیں۔ ناآب نے خود ایک جگہ کھا ہے کہ انھوں نے مراسکہ کو مکالم مبنا دیا ہے خطاف کی کا اولین اور شایر بہنرین معیار رہی ہے۔ ناآب کے خطوط کا سب سے زمر دست داڑیہ ہے کہ انھوں نے دطاف کی اور فی جزئیات کوجھی اصلی دیگ میں بغیر کسی تصنع یا آمیز شن کے بیش کیا ہے اور رقعات میں اپنی سیرت اور اپنے ماحل کی اوئی جزئیات کوجھی اصلی دیگ میں بغیر کسی تصنع یا آمیز شن کے بیش کیا ہے اور اس مرکی کہیں کو مسیم میں میں اور کوجھی اصلی دیگ میں نظر آئیں۔ ان کی ظافت، بذار نجی کیا تھا اس امرکی کہیں کوسٹ شرخیس کی کے دہ مہر میں شاعور مرکز کول سے مقید ت، چھوٹوں پر شفقت سرجگر نایاں ہے، ذرا شد نے لئے میں اور کو بتیا ہے آب کو میں ساتھ کیا سلوک کیا اور انھوں نے زائد کوکس طور پر برتا اس کے بعض نہایت دلنشیوں نمون طبح ہیں اور کو بتیا ہے آب کو میں جس جیز نے ان رقعات کولاڑوال بنا دیا۔ ہے وہ جدے کوان کا گھنے والا غالب اور صرف غالب جوسکتا تھا!

فالب کے علاوہ اور ول کے مکاتیب بھی شایع ہوئے ہیں، شلاً سرب یہ محسن الملک، امیر، نذیرا حراشیلی،
اکمروغیرہ وغیرہ ان میں سب سے نیا وہ قابل توجہ تبلی کے خطوط ہیں۔ جس چیز کوشلی نے عطیفیں کے نام سے خطوط میں جھیا۔
اکمروغیرہ وغیرہ ان میں سب سے نیا وہ قابل توجہ تبلیل کے خطوط ہیں۔ کہ میں میر جیز کوشلی کے اور زیاوہ کا بال کر رہا ہے
المی افتا وظیع کے اس کو بے تقاب کو ناہوں مغروری نہیں ہے، کہ ہم ہر جیز کو اس معیار مال کو اس معیار اخلاق سے برکھ نامو ہوں جو اکثر تھینے تان کراس معیار اخلاق سے برکھ ناموا ہتے ہیں جو اکثر نفس اخلاق سے اخلاق سے برکھ ناموا ہتے ہیں جو اکثر نفسونس تدوں اور احول سے، شبل کے ان خطوط سے شبل کے برستاروں کو نکاہ نبی کرئے کی قطعًا خرورت نہیں ہے، یہ خطوط ہیں سے، نزویک ہوں قابلی جان خطوط میں قابل احترام ہیں کہ ان میں انسانی جبلت اور شاعواء ترافت کو ایک و وسرے سے متوازن رکھا کیا ہے ان خطوط میں تصنع اور تکلف کم اور صدرا قب تشری پورے طور برنایاں ہے۔ ہر حقیقت حسین ہوتی ہے دیکون کا خرصین نظر نبیت کی توسی کو ایک و حقیقت جسین ہوتی ہے دیکون کا خرصین نظر نبیت کی جسی حقیقت جسین ہوتی ہے در کا کا میں جاور دوسرے کی تحلیل و تجزیف کے میں حقیقت میں سے زیا وہ و مکتر ہے کا کہ نقاب کونا شام کا کام ہے اور دوسرے کی تحلیل و تجزیف کے میں کی برقوقی ہے!

ہ جس میں الملک، نزراحر کے خطوط کو بائیو ط حیثیت ماصل نہیں ہے۔ اضول نے ان خطوط کو اپنی نی کی زندگی کا آیئند دارنہیں بننے دیا ہے۔ اس لئے ان بزرگوں کے خطوط کو پہال ہم وہ حیثیت بڑیں دینا جاہتے، جس کو ہم نے شروع سے مفظور کھا ہے، اکبر کے خطوط میں یہ صفت ضرور ہے کہ ان میں وہ اکثر اپنے خاص بھی اور مخصوص مسال میں نظراً سے میں۔ اسپ کن یہ خطوط بالعموم اسس نام نے کے ہیں جب زبان اور مخصوص مسال میں نظراً سے میں۔ اسپ کن یہ خطوط بالعموم اسس نام نے کے ہیں جب

الن پر

مج خمنده اوچ تنی اصیلے

ك بائ - لم كرة اوج ابربهار من الدوصادق آنا م

اب نیازصاحب کے کمتوبات کی ہاری آتی ہے۔ نیازصاحب بڑے گھا گھیں۔ بیلی بیرے میں انھوں نے میرے ان تام خطرات کا سر باب کرناجا ہا ہے جن کا اظہاریں نے ان اوراق کے ابتدائی سطوریس کیا ہے نیازصاحب سے میرے بڑے بڑائے ذاتی اور گئرے تعلقات ہیں۔ بہت زمانہ ہوا اسٹریجی ہال کے سامنے ملاقات ہوئی، میں ہال کے اندر تھا چیراسی نے کہا ایک صاحب بلاتے ہیں، میں شکلاتو نیازصاحب نظرائے۔ اس سے پیلے صوف غائبانہ تعارف تھا، اور معلوم ہوتا ہے ہم دونوں ایکدوسرے سے مرعوب سے لیکن ملاقات کا فوری انجام یہ مواکدونوں کا ایک دوسرے پرسے رعب زائل ہوگیا ہیں کا دونوں کو ابتک افسوس ہے۔

دوتین سال بعدایک شام کوجوبا وجوداس کے کھورتوں کا مجمع تفااور موسم اعتدال پرتھا، قطعًا قاتل ندستی ،

نورالرحلن صاحب کی معیت میں نیازصاحب سے دوسری الاقات فایش میں ہوئی سطیہ بایا کر تھیں دیکھا جائے بچنا نچہ ہم تینوں تا شاگاہ پہو ہنے۔ جگہ کچھالیسی ملی تنی کرجہاں سوا موگہ بھی گھانے کے اور کوئی موقع ہی نہ تھا، نیازصاحب نے اربطہ کی پچرفضا بھی بدیا کرنی جا ہی لیکن فوراً پردہ اُسطیفے کا اعلان ہوا، اور با دشاہ صاحب گاتے ہوئے نظرات نے باتھ میں ابرک کا ایک رکمین کلاس باؤل میں روپ سول کا میلاسا جو آبا ابھی ہم سب سنجھلنے ہیں : بات تھے کہ بادشاہ صاحب سے ایک لیے، بنداور بھر لورٹر کے عین وسط میں اس زورسے کلاسان کیا کہ ہم تینوں دہل گئے اور قریب تھا کہ ہم میں سے کسی ایک کی تربان سے کوئی اضطاری فقرہ برآ ہر ہوتا کہ مردود سنے سہیلیوں کے مما تھ جنگی بجانی شروع کردی اعد ہم تینوں ہم رہے بافی سر رہے بافی سر رہے بافی سر کوئی اضطاری فقرہ برآ ہر ہوتا کہ مردود سنے سہیلیوں کے مما تھ جنگی بجانی شروع کردی اعد ہم تینوں ہم رہے بافی کی کردی اعد ہم تینوں ہم رہے بافی کی کردی اعد ہم تینوں ہم رہے بافی کردی اعد ہم تینوں ہم رہے بافی کو کردی اعد ہم تینوں ہم رہے بافی کردی اعد ہم تینوں ہم رہے بافی کردی اعد ہم تینوں ہم رہے بافی کی کھوری اگر کے بافی کھوری ایک کی کھوری ایک کھور کھوری ایک کھوری کھوری ایک کھوری ایک کھوری کھوری کھوری ایک کھوری کھوری

یہ وہ زانہ تھاجب بگار بھویال سے مکلیا تھا اور نیاز صاحب کے ذہن دداغ میں نکارستان کی کارفرائی تھی۔
خوب خوب چیز میں نکل رہی تھیں اور مجھے بڑی مسرت تھی کار دومیں ایک نوشگوار اسلوب کی طرح بڑرہی تھی۔ لیروم نے جس چیز کو سین اور دکشش بٹا دیا تھا، نیاز نے اس میں وزن اور گہرائی پیدا کردی تھی بعض بعض چیز می درقے کے رنگ سے گزر کر واغ کے در دھبول اسے صرور جا می تھیں لیکن بجنیات مجموعی فصامیں رنگ یا آہنگ کا کہیں خوال اور مجھ محسوس جوا کہتے کمان سے نکل چکا ہے اور وہ وہ وہ وہ دو دو دو ان میں جب دخفاد اسی دوران میں آگرہ سے نقاد نکلا اور مجھ محسوس جوا کہتے کمان سے نکل چکا ہے اور وہ وہ وہ وہ دو ایس میں جب ادبی اوبا شی کا مترا دون بن مبائے ایس ایس موار شابیا سے اور ٹیکوریت نے اُدھو کی فضا الیسی محرم اور شناجیا ہے اور سے دو کو دہ زمانیا و آنے ہی جس کر شعین کرنا آسانی ہے لیکن جس کے اظہار می مرام نیا فی اور شناوں اور سے دیا دو اور دوران میں میری ذمہ داری پراس کا اظہار کرسکتے ہیں ا

اوب الطبعة جس ك الم يلدم إدر شي وصاحب عقد إزارى لوكول ك إعمول سن بواج لقينًا كم إيراجيكا

ا مدنامعقول تھے اور مبلد سے مبلد کسی تیمت برسستی سے سستی شہرت حاصل کرنے کے بھو کے بنتیجہ یہ ہوا کونت نئے رسا سے نکلنے لگے اور ان میں خرا فات کو وہ فروغ دیا گیا کہ شریفیوں پر ڈنیا تنگ ہوگئی۔

بلدوم ابنی مگدیرتایم رسیم ان کواپنی شاعوانه پرداز کی کئے تُرگی ادب کی وسیع اورصل لم فضا بیبلے سے میسرتھی نیآز رقاصہ کی بڑم تک بپوینے بیکے تھے کہ ناگر زکمین

مع عالم آشوب مكايد مررا بم بكرن "

نیآزصا حب لکھنو بہو بنے اور لکھنو والوں سے لکر ہوئی۔ ایک طرف نیآزصا حب سے دوسری طرف لکھنو کا تمدن و بال کی معاشرت، وہاں کے اور مال کی شعروشاعری۔ بیمالات وحوادث بجائے خود کہا کم بھے اور نیازصا حب میں کیا کچھ انقلاب نہیں بیدا کرسکتے تھے کہ مولانا آجد صاحب نے اسلام کو خطوم میں باکر سلمانوں کو صفِ جہا دمیں آجانے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ مولانا آجد صاحب نتی اب رہے نیاز صاحب کو رک ہوئی اور اسسلام جہاں کا تہاں وا!

ان دا تعات سے ٹیآز ساحب کا ذہن و داغ غیر تعوری طور پرمتا تر ہوا۔ اب ان کی تحریروں میں وہ گفتگی، نگینی اور " جذبہ باضتیار بشوق" نہیں پایا جا آج د تکارست ان کی جان ہے۔ اب کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندگی اور سوسائٹی سے بیزار ہیں۔ ان کی تحریر وں میں بیزاری، زہزاگی اور انتقام کی لہریں ملتی ہیں اور پر حقیقت عال بجائے تحودا معدر جدوح فرسا ہے کہ اس سے بناہ لینے کی خاطراُن کو شراب و شاہو ہیں سستی اور گریز پالذتوں میں بناہ لینی بڑتی ہے۔ بناہ لینے کے خاطراُن کو شراب و شاہو ہیں سستی اور گریز پالذتوں میں بناہ لینی بڑتی ہے۔ بناہ لینے کے معنے بہاں کام و دہن کی لذت یا بی نہیں بلکہ وہ ذہن کی زمرناکی کو کبھی شاہر و شراب کی حکایت تعلیقت سے بناہ لینے میں اور کھی زندگی کے بیض ناذک ، عمیتی یا ہو چیچ مسائل سے تنگ و ترش بھا آنظام حیات و معاشرت کو کھی سائل سے تنگ و ترش بھا آندا ذہت یا اشتراکیت و فیم کو کھی سائل سے تنگ و ترش بھا آندا ذہت یا اشتراکیت و فیم کی کے میاس میں کا خرجی استان اور کی کے دیو میں ۔ کو کھی سائل سے موسوم کو رسکتے ہیں۔ ۔ کو کھی سائل سے موسوم کو رسکتے ہیں۔ ۔

است کا دینی میلان موج ده دنیاکاسب سے بڑا اکمشاف یا سرایہ ذہنی مجھاجا آہے بعینی مذہب افلاق یا سوسائٹی کے دیریند تصورت کمیر بغاوت کردیجائے اور میرکس (واکس) سوچنے ہی پر آزاد نہ جو بلکا پنی سوچی ہوئی چیز کو تطاعات کے دیریند تصورت کمیر بغاوت کردیجائے اور میرکس (واکس) سوچنے ہی پر آزاد نہ جو بین کہ تا اور کھنے کی آزاد ہو۔ شرخص کو پمینٹد سوچنے اور سمجنے کی آزاد ہی ہے ہے اور سمجنے کی آزادی ہے ہے ہوئے ہوئی ہیں ہے۔ البتہ جو پر آزے کی ہے وہ یہ کمیرشخص جو پھر سوچناہ وہ میرج اور صالح ہی ہوئی ہوئی ہیں !

اصل یہ ہے کہ دی دائع اور وسائل کی ترقی سے آجکل ڈکدگی اس درج تیز وتند ہوگئی ہے کہ ہم اس کامداوا صرف مفرحات یا محرکات سے کرنے کے عادی ہوگئے جی غابل کر پینچ کریا قاعدہ علاج کی فرصیت ہی ؛ تی شدی ۔ اب

زندگی مورز نہیں رہی بلرزند کی کے لذائد عزیزرہ کئے میں۔استحانات کا احزام نہیں ڈاگر اِن مقصود بالغات موکسی إ نيازصاحب ميرى اس فرسود ونمشى يركيا كي جيري يبي نهول كراور واقعيمي يب مركامطري ومنخرقي اور كاية قل اعوذست ليكن كياكيا جامع جب علم وصفح مطربي وسخراتي اختيار كرسد توجياره مطرب ومن مروكيا كرسد نيازمامب سيس يه كول كاكم بورهول كود ركور محيد كين مذم حيات مين فرجانون كوسرف صعت آراادر سيدسير بوسف كى دعوت ديج - فيجوانون كرسامنع بلى برعى تقيال بين جو بهارك آب كرا واحدادك سامنعي فالبانهين أنى تصير ان كوفير ذمه وامان فقرك إلى عراشاب وشاب كى مرستيول كى طرف اشاره كرك افي دمدارى : عبولي اورشاك نوعوانول كوبواكبوسى باسهل الكارى بيرآ ماده موت ديجيَّه اكثر ابسا مؤاسي كريم كسى مسئله بإمعا لمبير نو وسين نبيس موسة من المنجم على معيض سع معذور موقع مين والسي عالت مين طالب إنشنه وعيرد مه والا دب ال يغفلت نداطب الكيزون كى طرف منوج يامال كردينا قطعًا غيرسالح نعل بواجد اسى كور عطائيت الميته بي فوجانون كوامتحان مصعورة برأند بون كى دعوت ديني عامية ، نتائج كى مشكلات يامسكرات سع كيول دهمكايا يايرها يا جامع! نیاز صاحب امید بین میرسدان خیالات سے آزر دہ خروں کے میں مجبور بوں لیکن کیا کروں بنیں دمکھتا ہو كه وه لوگ جن سب بهاري مهبت يرواميدين والبشة تقيس معيبت كاعلاج مسكرات سي كرف لكيبين. اليمي تهي قامني عبد النفار صاحب (صاحب نقش فرنگ) كى دولقعا نيف نظرے كرويں - ليا كے خطوط اور مجنول كى دائري يقش فرنگ کے مطالعہ کے بعد میں قامنی صاحب کی شخصیت اور اوب طرازی دو بوں کامعترت ہوگیا بھا۔ لیلی کے خطوط دمکھیں کم ادب طازی کا اب بھی قائل موں بیکن مجنوں کی ڈائری پڑھنے کے بعد ہے احتیار آوٹ کلی کم ارتبيله مجنول كيوناند!

ار بہتہ ہوں سے توقع تقی ۔ ان اہل طلب کون سنے طعنہ نایافت دکیما کہ وہ متما نہیں اپنے ہی کوکھوآئے

توکوئی ذهر داران طربق کورنه میں ہے۔ نوجانوں کو جوانی دیوانی کاسبق پڑھا تاسہل مرورے لیکن قطعًا "نافرجام" ہے۔ یہی چیز عبرت فیزادرُضی کا اگیز کھی ہوجاتی ہے جب پیمبق ہم بوڑھے پڑھانے لگتے ہیں۔ میں دناتی فیال دیکے ساتھ میں ہے کہ میں فیصل کو نصرتی فیسر تھی میں گرکھ نکی فیصل اور میں میتا ہے۔

میرا داتی خیال ب که جاری اس مرکت پر نوجه بی معنت توخیز پیس مجیب سطے رکیونکه نوجهان نه مایوس موتا ہی اور نه مربیش دمینین وه سننسنه سے کبھی بازنہیں رہ سکتے۔

کُتوبات نیازیں ہر نوع کے خطوط ملتے ہیں جن میں نیاز صاحب نے اپنے مخصوص طرز انظار میں زندگی کے تقریباً برسپلو پر انطر ارخیال کیا ہے۔ مثلاً عشق وماشقی، رندی ویوسٹاکی، شعر، شاعری یا افساند، فومب استوا، اشعار، صاویر اتم پری بیوی اور نتوبر کے مناقشات اشادی سے اجتناب ایجل کے بوتے بوئے اپ کو دوسری نشادی ایک ماویر اتم پری براج النان کو العموم جوامور ناملگا مراج کی ترخیب اسان کی اطلاع احمد تی علم وادب افوض ایک پڑھے کی خوش مزاج النان کو العموم جوامور ناملگا بی میشین است میں الدی سب پرتنقید کی گئی ہے ۔

ان خلوط میں جیزیرب سے زیادہ نایاں ہے وہ یہ ہے کہ نیاز صاحب نے اس امرکو خاص طور پر بلی فرار کھا ہے کہ بناز صاحب نے اس امرکو خاص طور پر بلی فرائد کی ہوئے کے جن کوکوں کو انتخاب میں وہ نیاز صاحب ہی کے برا پر کھیے پڑھے یا صاحب فوق ہیں۔ « دسرے ہے کہ نیاز صاحب نے کمتوب الیے کے انتخاب میں اس امرکو خاص طور پر بلی فوار کھا ہے کہ اس نمویں وہ لوگ نہ آنے لیک جن کو نیاز صاحب سے مرب سے تربیب ہونا چاہئے تھا، مثلاً مال ، آب ، بھائی ، بہن ، بیٹی ، بیٹا ، بیوی ، ملاز میں یا ہملی تعمیل جن کو نیاز صاحب سے کہ ان کا سابقہ دوسرول کے رشتہ وارول سے ایسا بڑا کہ وہ اپنے رشتہ وارول کو فراموش کرکئے ابعض ملوط میں یہ دریا فت کرنا بھی شکل معلوم ہوتا ہے کہ مکتوب الیہ کی فیس کیا ہے اور نیاز صاحب سے ان کے تعلقا ہے کہیں یا خطوط کا لب و لہج یا اسلوب نکارش بالعمرم عاشقان ، شاعوا فریار نوا فراحوں وطنز کا عند مجھی کچھ کم نہیں ہے ، لیکن فطوط کا لب و لہج یا اسلوب نکارش بالعمرم عاشقان ، شاعوا فریار نوا فراحوں وطنز کا عند مجھی کچھ کم نہیں ہے ، لیکن ان صرب پر فوق ، وہ پندار تغوق ہے جس کونیاز صاحب کمیں ہا تھ سے نہیں دیتے ۔

نیاز صاحب کے موج دو اسلوب انشاکی مثال ایک طور پرانگریزی کے مشہور طنزی شاع جو ناتفن میوکفیٹ کے اسلامی ہے۔ سوتف میں اس کھی بہیں شاع جو ناتفن میوکفیٹ کے اور ڈسپرا کی اس کے اس سے سرایت کے ہوئے تقے ، تاہم اس نے اپنی مجبوبہ اسٹیلا کو جو خطوط کھی ہیں وہ سادگی انفاظ اور سا دگی خیال ہے بہتر میں نمونے خیال کے جاتے ہیں۔ اسٹیلا ایک غریب نا ایان کی بہت کم بڑھی تکھی لڑگی تی سوئفٹ نے اس کو وقعافی قی جو خطوط کھے ہیں اجزل ٹواسٹیلا ایان میں این جیڈ بات کی بہت کم بڑھی تکھی لڑگی تی سوئفٹ نے اس کو وقعافی وقعاط کھے ہیں۔ اس سے بتہ میلتا ہے کہ کوئی شخص کیسا ہی اسٹی وشکین کا رسم ہیں جو الله میں اور کھی زم و نازک جذبات کا اسپر نظا آئے گا اور ہرائیو ہی لایف یا برائو ہی خطوط ایک ہر ہریں جو بہترین ترجان ہیں۔ اس بنا پر لیاز صاحب کے خطوط یا تو پرائیوٹ نہیں ہیں بانرم و ناذک جذبات کی ان برکار فر ای نئی میں بانرم و ناذک جذبات کی ان برکار فر ای نئیس ہے باجھ می خوال اجھا تھا ، دوالگ باندھ کے رکھا ہے۔

اب میں مبعض تعلوط کا مرسری جایزه لینا جا جتا مول میں نے صرف ایسے خطوط کا انتخاب کیاہے جن سے صاحب کتوبات کے طبعی میلان یا مخصوص طرز انشا برروضنی پڑتی ہے مثلاً :-

مكتوب مرسوه يخطون صاحب كولكه أكياب أواب صاحب عادم جي بير برسيل تذكره انفول في والماليانيان كاما ته مومانا مكن نبين ب اس برنيا رصاحب في الشخط لات كانظهاركيا به جيك جمة جمت اقتبارات من الم

اله اتيرى دمددارى يرنيازمادب بدرامعردنقل فراسكة بين !!

(١) آبيليس كرة تكهول بريثي باندهكراوريهال عالم بوكا "نظاره زجنبيدن مركال كله دارد"

(٧) آپ کے باتھ میں ہروقت تبیع وحائل ہدگی اور یہاں جام دینا۔

رم) مکن بے کسی صورت کود کیھ کربے اختیار میری زبان سے سجان اللّٰد نسط اور آپسیسے یا استغفر اللّٰد سے رجے کریں۔ رم) میرے لئے آپ مار جیا کی کوئی صین کنیز لیتے آئے گا اور بین مکن جو آخیروس کی تصویر ہی سہی کیکن خاکب شفا

ادرزمزم کے بانی سے اسعالیدہ ہی رکھنے گا، ورندمکن سے خواب ہوجائے۔

اس فوط كه مطالع سے برات ميں في ازاده لكا يا كون اصاحب في اس مناركو مين اس الفكاس كو و ب الامت بنائيس. اول تو تياز صاحب عج عين ساتھ جلاس كي اور تياز ما وہ بوتى ہے ، إلفوض نواب صاحب في از داه لطفت و كريت يونوا بنش كا المريمي كى تو فياذه أن الاه مين من بار الاه العام و كريت يونوا بنش كا المريمي كى تو فياذه أن الاه مين منا الله و الدار و الدار

زرُبريم جوتوني يا زنسق بم جومني

اور نیازصاحب کے مین اُس رنگ میں جیکے صلاف میں نے انھیں اوراق میں احتجاج کیا ہی اسلے مزیر فنگو کی فردت نہیں کا محتوب منہ ہے اسلے مزیر فنگو کی فردت نہیں کا محتوب منہ ہے اسلے مزیر فالفت کا نہایت نجیدہ رنگیں اور شکفت نوند نیاز صاحب سے دلی سے میں مجھے رشک ہے کر ہے جھے کیوں نہوجی ۔ نیاز صاحب میں دخوامت کردگا کہ اس قیم کاکوئی اور واقع میں بیش آئے تو مجھے ضرور " یا دوشا و فرمات رہیں گے"

کمتوب نمبره ۱۶۳ ساس خط کی جان کراگا کا تبین کی شا دی ہے۔ میں اس خطاک بمی نیاز صاحب کا کارنام سمجھتا ہوں کو اخرمیں تقویر سے برنط ہوگئے ہیں لیکن کوئی مضایقہ نہیں، کراگا کا تبین معات فرائیں گئے۔ کو اخرمیں تقویر سے برنط ہوگئے ہیں لیکن کوئی مضایقہ نہیں، کراگا کا تبین معات فرائیں گئے۔ مکتوب نمبر موجود اس خطاکا پہلا شعوان تمام ، شعار بر بھاری ہے جو نیاز صاحب نے مولانا ابوالکلام کی ماندا بنی کمتوات میں ہرطون کجھے رکھے ہیں۔ کیا کہنے ہیں ۔

بے دیکھے کہد یاکہ چنے ہم نکھا میں گئے کے کہاں ہیں یارا اُبالے ہوئے تو ہیں

مجعے خود اپنا کجین یادآگیا۔میرے علم اول آیک نمشی جی "تھے۔ دوالی کے موقع پر (برمنا سبت عیدی) ایک روابی کہ کردی تنی اور فرمایا تفاکرا پنے قبلہ گاہی صاحب کو دینا، شعر تھا:-

دوالی آمده ایام اسط چراغال جل رہے ہیں زیر وبالا

اس خطیں نیآ دصاحب نے اپنی طفولیت کا زمانہ یا دکیا ہے اور نوب کیا ہے لیک عہد طفلی کی جن جن جیزوں کا ذکر کیا ہے وہ اپنے ہم عمرسا تھی ( اِبقول میر فشقی جی کے ، طفل سے ) نہیں وابت کیے اتیں قصد سننے کے ہیے بڑے آر دومند بوتے ہیں لیکن چا ندمیں بڑھیا کا جرف کا تنایا دیو، ہری ، طلسمات ، توہمات یا شہزا در شہزا دیوں کی کہا نیاں ہی ایک دوس سے نہیں کہا کرتے بلک گھری بڑی بوڑھیاں بچوں کوسنایا کرتی ہیں۔ شام کو دریا کے کنارے المعنی طور بر بیٹھے رم ناہی بچوں کا کوئی ہیں۔ شام کو دریا کے کنارے المعنی طور بر بیٹھے رم ناہی بچوں کو گئی ہیں۔ شام کو دریا کے کنارے المعنی طور بر بیٹھے رم ناہی بچوں کا ذکرہ نیا نہ صاحب نے کیا ہے لیکن یہ بیتی ہوں کے ساتھ اس درج محصوص کردی گئی ہیں کران میں کوئی ندرت باقی نہیں دہی۔ یہ بین مولانالا شدائیری کے ناولوں کا بلاٹ ہے بعینی وہی ہیں ہیں ہیں میں میں مولانالا شدائیری کے ناولوں کا بلاٹ ہے بعینی وہی ہیں ہیں اور بجینے کے ساتھ یوں کے ساتھ لطا بھٹ وظار تھی گئی موسی میں کھڑے ہوئے ایک اندائی وظار تھی تھی اور دیا ہے کہ ساتھ لطا بھٹ وظار تھی ہوتا۔ اور مخصوص ہوتے ہیں۔ برائیوٹ خطابیں ان کا تذکرہ تھی تا بیلطف ہوتا۔ اور مخصوص ہوتے ہیں۔ برائیوٹ خطابیں ان کا تذکرہ تھی تا بیلطف ہوتا۔

وسنسيدا حمدصريقي

الظرین - بس نفلطی کی کیمضمون لکھ مادا، دوسری فلطی نیاز صاحب کریں گے اگواسے شایع کودیں گے ا ادر تیمری اور یقینًا سب سے بڑی فلطی آپ کریں گے اگراسے شروع سے ہمخو تک پڑھ ڈالیس کے -اس کی تلافی کی اگر کوئی ہوت پوسکتی ہے توحرت سے کراپ کمتو بات افہرا- دا - 9 ا - 10 - 10 - 10 اور م م اللہ کریں اور مجھے احد نیاز صاحب دونو کو بخشریں - ایک بخششہ ندہ !

## روى نظام عاوت برايات في وأشادي مر

مسٹراستی سرنے حال ہی میں بمبئی سے ایک کتاب شایع کی ہے جس میں نیایہ ہے کہ و تس اور اس کی حکومت پر تاريخى تبعره كياكيا ہے- يسلسلة مضامين اسى كتاب سے اخوذ ہے مسلم استيسرا مقسودا س كتاب كى اشاعت سعبيا کا نھوں نے ظام کیا ہے بینہیں ہے کر وس کا نظام حکومت ہر ملک کے لئے قابل قبول برسکتا ہے کیونک بر ملک کے عالات كااقتقنا ومختلف مواكرتاب بلكه مدعا صرف تاريخي واقتضادى مطالعه سيء سرؤيه دارى اومحنت وعمل كي جنگ بهبت تديم م اوراسي سك سرايد دارى في ميشداشتراكيت كومطعون كيام - سرائيس كارفانون كا تعطل المتنامي معلق دانتشار، عام بیروزگاری افلاس، فاقع اس بات کا نبوت بین کرسرای داری نوع انسانی ک درد کاعساج بنہیں کرسکی بلکہ اس میں اور اضافہ کا باعث ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دامنِ قدرت میں اس قدر دولت موجود سے کو دُنیا کے ہرفرد کی طرورت اُس سے پوری ہوسکتی ہے ۔ مگرسرایہ داری نے شاند روزمعنت کرنے والے مزدور کی زندگی میں کسی ایک مسرت کا بھی اضافہ نہیں کیا اور قدرت کی نام در دازے اس بربند کر دیائے۔ جن كواك دوسرك سے جدائميس كيا عاسكتا: ـ

(Human fellowship) (1)

(v) ایساسماجی نظام جس میں امیروغریب کی تھرینے کا کوئی وجود ہو۔

(م) ببدا وادسكاتام ذرايع برسب كوكيسان حق مليت وتعرف حاصل بو-

(۲) مرانسان اپنی المیت کے مطابق مشترکہ خیروبہبود کے لئے کام کرنے برمجبور مو۔

سوشلسك كتيرين كرتام دولت مردوركي ببيداكي بوئي بيد - تبادلهُ استنسادت كوني قدر ( عدم كمه مأل) ظبررمين نهيس أتى-زمين كي من أمى وقت ك قديد جب اس كارشه الساق كي خليقي توتول كيما تووابية ہے۔ ہرانیان کے لئے محنت کونا طروری ہے اور تعدت کے ذرایع بھی جدومیم میں ارتخصی میٹیدی کا فاتد کردیا جا

اور ( معمد معمد معمد على كاسد إب بوجائد توانسان كى قام صروريات بورى بوسكتى بين يعيدا كرانسانى مفاد کے بیشِ نظریدا وار ، اس کی تقسیم اور مبا دارکواشتراکی اصول مح مطابق جلایا جائے تو کہا جا آہے کاس طرح كاجماعى نظام افلاس كا فاتمركرد على اور بلاتفري نسل وقوم اس سعتام انسانول كى تمدنى ترتى ظهورس آسكى . روس دنیا کاسب سے بہلا مک ہے جہاں اس خیال کاعلی تجرب کیا گیا۔ روس کی گزسشة لی کا تجرب اس کی لا مبدیت لی کا تجرب اس کی لا مبدیت طوائف الملوكي اورمصائب كي بواناك تصويري ميني كالنيب ونياكي سرسياه كارى اور بنظمي اس سينسوب كيكي المربين نشك نهيس كه دودان انقلاب ميں لينن نے دہشت انگيزي سے كام لياليكن اُس كى وجہ بيھى كم بالشوكوں ك صروب تشدد بن كا يك على معلوم عقا - جنا نجد جهي انتراكيت كي منالفت كرنا أس ك الأوه يهي حرب استعلل كرت روس میں النمان کی مدنی حیثیب کی اقتصادی زنرگی کی شکیل و تعمیرے اکر ایک کی دولت میں تیزی كرسا تقداعنا فرمور مزدورول كى معاشرت كامعيار ملبند واوريونين كى آزادى ودفاع كوتقويت يهويخ-بنيادى عقوق اورفرايض مرتب ازيده أن كوفقوق عاصل بين و بابنديان أن برعايدين أني سب سے بڑا درج مد کام" کو حاصل ہے۔ برفر دکا فرض ہے کو دہ کام کرنے کے لئے اپنی فدمات بیش کرس راست اس کی المیت کے مطابق کام فراہم کرنے کی ذمہ دارہے۔ و جوکام نکرے کا وہ کھا ابھی نکھائے گا اے اسمل کی دار سختی کے ساتھ ایندی کی جاتی ہے۔ (۲) سوویت مکومت نے آرام وسکون کی خرورت کوبوری طور برتسلیم کیا ہے۔ جنا بخہ وہاں کے دستوریس ملکے سنے والوں کے اس من کی بوری حفاظت کی گئی ہے ۔ عام طورسے کام سات کھنٹ نیاجا آہے۔ لیکن وہ لوگ جو كسى اليي جكركام كرتي بين جبال جان كاخطره بوويال صور جيد تحفيظ كام كزايز آسي مسال مي جيشيال بعي يورى تخواه کے ساتھ لمی میں علومت کی طرت سے مزدوروں کے لئے آمام فافوں ( Rest Houses ) ماقت کی اس مانوں ا صحت كابرس، دركليون دغيرم كي بورس انتظامات عيد الد ملك بعرس أن كامال بجها مواسم -رس کا کے بنے والوں کی بڑھا ہے میں کھالت کی جاتی ہے۔ اسی طرح بیاری کی ملات میں یاکام کرنے کی المبت ذرست كي صورت مين حكومت تمام فروديات كي فيل بوتي ہے -زم) تعلیمی مصارف کی درد دار تام تر مگومت ہے ۔ لینی روسس کے لینے مالوں کوتعلیم پر ایک جہوب کی تهييں بيرا ۔

(۵) سووید دستورکی دوسری ایم خصوصیت به به که وال عود تول کوبرابر کے حقوق حاصل این سسماجی ا اِقتادی سیاسی ، تمدنی عرض تام مسایل میں عودت کا درجه مروط کے برابر سے

ذاتی کا موں کے گئے مزود وروں کو لگانا تعزیری جرم ہے۔ دیک امریکی سیاج نے دودان گفتگومی اپنی رمبر لولی سے کہا کا امریکی سیاج سے کہا کا امریکی سیاست سے کارخانے ایسے پائے جاتے ہیں جہاں لاکھ وں مزدود کام کرتے ہیں۔ بیشن کر لوک سکے استعباب کی انتہاں درجی اور جولی کہ دویہاں تو اس جرم میں دس سال کی منزامہ واتی ہے 4

(A) نک کے تام بینے والوں کو آزادی ضمیر عاصل ہے دیاست کو قرب سے کوئی واسط نہیں اور اسی طرح سے تعلیم کو میں فرب سے کوئی واسط نہیں۔ برآدمی کو اپنے خیال کے مطابق عمیا دت کا پردرا پورا اغتبار ہے ۔ لیکن بالکل اسی طرح می خصص کو فرب کے خلاف میں پرویا گذارہ کا لیمی عق ہے۔

ونمن کاوستور این افت دی سونلسط سوبط ببلک ر مدی که مده مده عملا او مین کاوستوری مین کاوستوری مین کاوستوری کی در مین کاوستوری کرتی ہے جو بوشن کی بناوی کنیل کے مطابق مواہے - ہروین کی ایک دفاق ہے - ہرجہوریت خود اینا دستورم تب کرتی ہے جو بوشن کی بناوی کنیل کے مطابق مواہے - ہروین کواس کاحق حاصل ہے کہ وہ جب جاہے مرکزی دفاق سے ملک گی اختیاد کر ہے ۔ یو، اس اس اس سے متعلق تانون مماذی کے جمل اختیادات سوویت اعلیٰ رسم عدی مدی کی کوما مسل میں جو دو اقوانوں پر

مشتل ہے۔ بہلا ایوان سووسط ان دی یونین ( مصن کا معلی کے مطل کو کا عام کا کا محت کی ہے اور دوسرا سوویط آن دی ٹیشنائیز ( مصن کا معدمت معلی کے مطل کا میں ایک میں کا بہلے ایوان کا انتخاب اس اُسول کے انتخاب کی تاب کہ برعلاقہ سے تین لاکھ کی آبادی پر ایک ڈیٹی دممری لیا ما درسرے ایوان کا انتخاب یو، اِس اِس اَرکی تام یونین ( مسمع معمل ) اور جمہورتیں کرتی ہیں۔ دونوں ایوان کو کمیسال حقوق حاصل ہیں اور دیدا تخاب جارسال کے لئے علی میں آبا ہے۔

وسیاں سوں میں ایک بیارت ان کی طرح روس بھی ایک ذراعتی ملک ہے۔ پورا ملک سرلا کہ قرول پڑشتل ہے اور میں میں ایک دراعتی طلک ہے۔ بی بنیا بیش مکومت کا ہم ترین جز دہیں جن کا دائرہ عل برد نہ ہوں کی ہے۔ بی بنیا بیش مکومت کا ہم ترین جز دہیں جن کا دائرہ علی برد ہوتے ہیں۔ لیک بیزاد ربھی قابل ذکر ہے۔ دوط دینے کے وقت لوگوں کو کسی فاص کا فی انتخابات بھی اسی کے سپرد ہوتے ہیں۔ لیک جزاور بھی قابل ذکر ہے۔ دوط دینے کے وقت لوگوں کو کسی فاص کا فی انتخابات بھی اسی کے سپرد ہوتے ہیں۔ لیک جزاور بھی قابل ذکر ہے۔ دوط دینے کے وقت لوگوں کو کسی فاص کا فی انتخاب کی دینے سے طلب بنیں کیا جا آئی کو کسی مخصوص کا رفانے یا مخصوص فارم دم مدی کی بیرکام کرنے والے کی دینئیت سے بلایا جا آ ہے۔ دنیا کی تام جہود بتوں میں نا بندگی جغرافی صدود سے دابت ہوتی ہوتی ہے لیک بہاں اورا دا ہمی کی آخینیں ، ٹریڈ یونئیس (مدینے مدینے کے اور دوسرے سماجی ادار سے ملقوں کا کام دیتے ہیں۔

ا مرون ادران سے ایون برن اور اور اور ایس کو اکبور ) کہتے ہیں۔ یہ مکومت کا بیما ہم محکمہ ہے۔ المیور مصرف کا بیما ہوں اور اور کو معسوٹ کا ہیشہ کے لئے فاتمہ کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو اشتراکیت کی
پرتمین کے دستور کا اصل مقصد مظالم اور اور مل کھسوٹ کا ہیشہ کے لئے فاتمہ کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو اشتراکیت کی (۱) مرسد وسط المون كرستوركوكاميا بى كرساته عبلافيس الريدين ( مصفحه على على عدد (۱) مرسد وسط مكومت من الريدين ( معدد ومعاول بوتى م لاتعدادم ودراس كمبريس، جنانيسو وسط مكومت من الريدينين ( معدد کا کمبرول کا عداد تام ونيا کي الريدينيول ( معدند کا علم علی کمبرول کامبرول کام

کی مجموعی تعدا دستے زیادہ سبت۔

سرای دار ملکول میں ٹریڈ بینین سرایدداروں کی حراقیت مقابل کی جینیت سے کام کرتی ہے کیونکروہاں سرایددار در دور سے مفادایک دوسرے کی ضدین اس سلے دہاں کی ٹریڈ بینین کے سینی نظر پر رہتا ہے کہ محنت کے متعید اوقات میں کمی کوائی جائے ، مزدوری میں اضافہ چاہا جاسے اور مزدوروں کے معیار زندگی کو لمبنوکیا جائے صنعت متعلقہ کی خیرو ہیںودسے اُن کوکوئی دلیسی نہیں ہوتی ۔ روس کی ٹریڈ بینین کے قرایض اس سے اِلکامخافت ہوستے ہیں۔ اُن کور یاست کے کسی اوار سے سے کوئی مخالفت نہیں ہوتی بلکہ اُن کا ایسل کام داستی اداروں کے ساتھ قعاون کرنا ہے۔ جنا نج بہا وار بڑھانے کے دوایع اور دوا بیرسوچنے کے لئے ٹریڈ یونین راستی اداروں کے ساتھ قعاون کرنا ہے۔ جنا نج بہا وار بڑھانے کے دوایع اور دوا بیرسوچنے کے لئے ٹریڈ یونین راستی اداروں کے ساتھ قعاون کرنا ہے۔ جنا نج بہا وار بڑھانے کے دوایع اور دوا بیرسوچنے کے لئے ٹریڈ یونین راستی اداروں کھی آ

پورا تعادن کرتی ہیں۔ یہی ٹریڈ یویٹن اس کا بھی تیصلہ کرتی ہیں کہ دیاست کے انتظامات ، دفاع اورد گیرا خراجات کے لئے مزددراپنی آمدنی سے کس قدر تم بطور شکس کے ادا کریں۔ مزد درجع ہوکم خود اس سئلہ برخور کرتے ہیں۔ کا مفالا کی آمدنی اور اِن کا خرج اور دیاست کے اخراجات سب برخور کرنے کے بعد مزدور اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہم نی کا اس قدر جمعہ بطور شکس کی رقم جریہ نہیں ہوتی بلکہ بطیب فاطروہ اس کواد اکرتے ہیں۔

اس وادا مرسی بین مین کارفانوں کوسب سے زیادہ اہمیت عاصل ہے۔ جہاں سے مزدوروں کومن کون مرددروں کی تندگی میں کارفانوں کوسب سے زیادہ اہمیت عاصل ہے۔ جہاں سے مزدوروں کی جاتی ہیں۔ ایک کون ناہی بندیں میں بنا بلکہ رسمنے کی جاتی ہیں۔ ایک طرف اگر مزدورسے بورا خیال رکھا جا آئے۔ ٹریٹر یونین کو طرف اگر مزدورسے بورا خیال رکھا جا آئے۔ ٹریٹر یونین کو این کی از کی این کو دکھ کر عقل جران رہ جاتی ہے۔ مزدور اپنے فرایض کی انجام دہی کے سلسلہ میں جس قدر آزادیاں حاصل میں اُن کو دکھ کر عقل جران رہ جاتی ہے۔ مزدور کے کام اور اُس کی زندگی سے متعلق حبنی چیز میں ہیں اُن کا تمام ترانتظام ٹریٹر یونین کے اچھ میں ہے۔ بجوں کی بردوش کا ہیں، زید فانے رہی کو کا ہیں، بارک اکتب فانے ، اسکول اکا بی ورنش فانے ، اسکول اکا بی ورنش فانے کی مورد دور کی ایسی نہیں جس کا انتظام ٹریٹر یونین نے کرتی ہو۔

قام کی آبادی میں ایک کمل بم آ منگی بیدا ہوجاتی ہے اور اس منزل پربیو یے کے بعد برا فام ایک فاندان کی کل افتیار کرلیتا ہے۔

اجہاعی فارم میں کسان کی آمرنی تقریبًا ۱۲ روبل ما مواد ہوتی ہے۔ نوروبل ما مواررہ اور کھانے کے اخراجات کے لئے دینے بڑتے ہیں۔ نتیر کا مزد ورتقریبًا اخراجات کے لئے بیجے ہیں۔ نتیر کا مزد ورتقریبًا ۱۰ روبل بدوبل بدوبل مصارف کے لئے بیجے ہیں۔ نتیر کا مزد ورتقریبًا ۱۰ روبل بدوباس طرح سے ۱۰ روبل بدوباس طرح سے است کے لئے ادا کرنے پڑتے ہیں اور اس طرح سے اُس کے باس ۱۵ ہی روبل ما دورسرے اخراجات کے لئے بیجے ہیں -

سووری عکومت کی اتباعی زندگی کا کمل ترین بنونه کمیون (عقدمده محده ۱۳۵۰) میں نظراً تا ہے۔ بوک کمیون (عقدمده کی استان کا تبای نظراً تا ہے۔ بوک میں آلات کا شتکاری مشترک ہوتے ہیں کل فروریات کے انتظامات بھی اقتماعی طور پرکئے جاتے ہیں۔ اس طریق کار کی کامیا ہی کا بین ثبوت شمالی قاف کی آبادی ہے جونمندیڈ کے باشند ول برشمل ہے۔ روسی کا شتکارول کی خوشیالی دیکھ کرنے لوگ فنگنیڈسے بھاگ کر روس آسے۔ پینن نے ان کا پرفلوص استقبال کیا ور ریاست نے اُن کو آس کا ہزارا کیواز مین دی ۔ آج ان لوگوں کی ما تام ونیا کے ساتھ قابل رشک ہے۔

رباقی)

### آپ کے فایڈی بات

اگرسب دیل کتابین آب علیده علیده خرمد فرایش توحب دیل قیمت ادا کرناپڑے گی اور محصول علاوه برین :

مگار شنان جمالتان ترغیب اعنیبی شهاب کی سرگرشت استف اوجاب برطید

دور دید جار دید تن روید تن روید نوروی مندی شاعری میزان کی میزوید در دید ویژه دوید میزان کی میزوید در دید ویژه دوید در دید ویژه دوید در دید ویژه دوید میزان کی کی میزان کی میزان کی میزان کی میزان کی میزان کی میزان

ميت الكري الكري التوطلب فرايش توحرت بيس روبيدي المجائش في اورمصول بعي تين ا داكري الكم-من الكري الكر

### مشين كالتريماري معاشرت

یورپ درامر کمیس جومعاشی دورا آج سے ڈیڑھ سوسال پیلیہ، دنیائی قوت کے استعمال سے شروع ہوا،
اورجوم ترقی، "خوش عالی" اور" آزادی، کا دورکہ لا آ ہے اس کے فلات سرنہ مانے میں احتجاجے موتار ہا ہے، چنا کی مطالعہ عالی ہو اور فیسرورٹرز مبارط نے بھی" جدید فاسفۂ اجتماعیات میں اس پیخت کمتہ عینی کی ہے جس کامطالعہ دلیسی سے ضالی ہمیں۔

کُرِشته ڈیڑھسوسال میں بورب ادرا مرکیس عوکچہ ہواہے، سے کچھ دیقی خص سمجھ سکتا ہے جوشیطان اوراس کی ترمنیات پرتئین رکھنا ہو، کیونکہ عوکچہ نیس آیا ہے است صرف شیطان ہی کا کا زنامہ کہا جاسکتا ہے -

اس فنودسندا نسان کو با در کراد یکی شخص اینی عقل کے زورسے ساری بنی نوع آدم کی فلاح دیمبود کا ضامن بوسکتا ہے اور اس فی انداز سے سات میں نظام اولی جنوب ہوں کا اور ایک سی سعانتی نظام بعنی سرایہ داری کی بنیا در کھدی - اس فے انسان کوسنعت کے نئے نئے گرسکھائے، پہاڑاس کے سامنے دائی ہوگے اور زمین کی بنیا در کھدی - اس فی انسان کوسنعت کے نئے نئے گرسکھائے، پہاڑاس کے سامنے دائی ہوگے اور زمین کی طنابیں اس کے ہاتھ میں دیویں - دھ انسان کوایک بندیب اڑ بر لے کیا اور کہا کہ ایک ہارانام ہی بیشہ ہاتی رہے "

سيداب يد كميس كرانسان في يدمناره كيونكر شايدا وراس تعميرس كيا كهوط ؟

بنانچرسب سے بہلے آبادی بڑھنی شروع ہوئی، اور مرف ایک انیسویں صدی میں بورپ میں ، ۲ کروڈنفوس بڑھ گئاور طرفہ اجرابہ ہوا کو انسان کی عربھی بڑھ گئی، بعین جوشی میں قر کا ادمیط ۳۵ سال سے بڑھ کرے مسال ہوگیا، فرانس میں ، ہم سے سوھ سال ہوگیا در انگلتان میں سہ ہسال سے بڑھ کرے سال اور اس زمین پرانسان کی زفر گئی محمد الطوبل ہوگئے، لیکن بیسی فعدا کے بندے نے نہ سوچا کہ بید دن کس طرح کشیں گئے، اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز کرشمہ یہ ہوا لانسانوں کی زندگی نہ صرف بڑھ کئی، لکر مہتر کھی موگئی اور سر ملک میں ریلوں کا حال کچھ کھیا، سمندروں بر

A new social Milosofly (Oxford University Pres)

جهاز چلنے لگے، گھر گھر لیلیفون کاسلسلہ قایم ہوگیا۔ موٹرول کی افراط ،مشینوں کی روزا فروں کشرت، لاانتہا فریدوفروت وہ جا دو کی عبر طری حبر نے یہ انقلاب براکیا ،مشین کا نظام تھا، جس کی دجہ سے بے حدوثنار "اسپی طاقت" انسان کی مٹھی میں آگئی۔ اس "طاقت" کے کرشتم ہرطرت نظر آنے لگے۔ سنگلٹ میں دنیانے ھرورش گیہوں کی نصل کا کی تھی، ، اسال بعد سنت ولائے میں فیصل ۱۷ کر در طن جوگئی ؛ قابل مصرف چیزوں کی تعدا ددن دونی ، رات چگنی موسے لگی، موٹرسائٹ کیس، اشتہار بازی ، بجلی کی دوشنی ہوائی جہاز، آبدوزکشتیاں، زہر لیکیسیس، نقلی کھی ،مصنوی تہوہ ، نقلی سونی ،مصنوعی جیرا ،مصنوعی علیم ، بیسب کچھ دہیا ہوگیا۔ لاانتہا خوشی لی ! ب باوں فراغت !!

اس جگریمیں سیات سے بحث آئیل، الیکن تربیل تذکرہ اتنا کیدینا صروری ہے کہ دولت آفرین اور تجارت کی اس کرم بازاری فی متعدد سیاسی، معاشی نظام بدا کرد کے ساما صنعتی بورب، اپنے کردروں باشندوں کے ساتھ ایک عظیم الشان شہر بن کیا، شہر دالوں نے کاؤں والوں کومہذب بنانے کا بیڑا آتھا یا، نوآبا دیاں بنیں تجارت مجیلی یا خوش حالوں نے بدعالوں کو ترفیے دے کاؤں والوں کومہذب بنانے کا بیڑا آتھا یا، نوآبا دیاں بنیں تجارت مجیلی یا خوش حالوں نے بدعالوں کو ترفیے دے کاؤں والوں کومہذب بنانے کا دنیا ترض خواہ ادر ترضدار توموں میں بھا گئی، اور ایس خوش حالوں کے بدعالوں کو ترفیے دے کے دنیا ترض خواہ ادر ترضدار توموں میں بھا گئی، اور ایس کا خاتمہ کو الله میں بھی کیا کہ دنیا تو میں بھی بوا کے بروں اور بجی کی ہروں پراڈا کم کاف کا در شہنشا ہیت کا خاتمہ کو دالے ، حریت سے علم برداروں نے ایک نئی شہنشا ہیت گائی کی حس کا نام ہے اصل شاہی !

میسانه مرفی ایمی کها، میضمون سیاسیات سے تعلق نہیں ہے، بلایمیں عرف پیرد کیفناہے کے دمشینی نظام، کی ان کوشمہ آفر سینیوں نے معاشرہ کاچولاکس طرح بدلا، برانی ہیئت اجتماعی میں کیا کاٹ حیبانٹ کی، ذہنوں میں کیا انقلابات بدائے، اورانسانیت کو مترقی، کا یہ سوداگراں پڑایا ارزاں -

پھیلی صدی میں، بغیر سی سی سوروشغب کے، صدیوں کا پرانا ، آزمایا ہوا ، معاشرتی ڈھیچ زمین ہر آر ہا اور جن گھروں میں انسان نے آرام وسکون کی زندگی بسر کی تھی ، انھیں جھوڑ کراپ اُس نے میدانوں کا رُخ کیا یا کا زھاتی کے مجھلے ہوئے دروازوں نے اسے نگل لیا۔

انیسوس صدی کے وسط تک پورپی انسان کی زندگی چند با فراغت ملقول میں عوت کے ساتھ بسر ہوتی تھی
ان میں سب سے زیادہ اہم حلقہ قصیبہ تھا، اور دہی محنت یا گھر طواجہ عامت میشین نے اپنی بوری اہبی طاقت "
کے ساتھ ان بنیا دوں پر طرب مگائی، گھر ملوص معتول کی ہر با دی نے وجہ معاش کو کم کر دیا۔ زراعت پہنے طبقا پنا پہنے
چھوٹ نے برمجبور ہوا۔ شہروں میں بنجابیتوں کی حایت میں رہ کردستکا رایک حد تک اطبینان کے ساتھ ابنی زندگی ہم
کرنا تھا۔ بینجا بیتیں، زبرد مست مسراید دارنظامات کے مقابلہ کی تاب شلامکیں اور جینے وردستکار بے یارو مدد گار

Horse power.

ره گئے سیکڑوں کام جواطینان کرساتھ گھر کی چار دیواریوں ہیں ہوئے تھے، جیسے سلائی اکمشیدہ کاری اکھنٹی سازی اور بارج باخی اور بی میں گھروالیوں کے ائے صرف بین صورت تھا، رفتہ رفتہ فرقہ ہوگئے۔ گھرکر کرنے کے کام "بازاروں" میں بونے لگے، اور گھروالیوں کے لئے صرف بین صورت رہ گئی کہ باتو وہ بھی 'بازار میں جا کرزندگی کی تک و دومیں مقروف موں ، یا گھروں میں بیکار میں۔ معاشرہ کی جو طبقہ بندی صدیوں سے چلی ہم ہم تھی وہ متز لزل موگئی اور اس کا شیرازہ بھر گیا۔ آبادی کبنوں اور طبقوں کی بجائے افراد پرشتل ہوگئی، جو برکاہ کی طرح انقلاب کی آخری میں اوھراد ھر شتر ہو کہ بڑے شہروں اور شیری ، بنایا جا انہا دے زاندگی افراد پرشتری میں بیا گار ہو کہ بنایا جا انہا دے زاندگی اور اس کا شیرازہ بھر کو کہ بڑے تا ہم ہو ہو ہم کرنا جا ہیں کہ القعم اور خلوق شہروں میں کیا کرتی ہو آب کو جا ہئے کہ بڑے خاص میں کیا در تھر ہو گار ہو کہ بنایا جا ناہا دے زاندگی جو برکام کرتے نظرا میں گیا اور اس کا شار کا نام 'و پروانا رہ یا مرد ور برایک نظر ڈال لیں۔ ویا سے کو یہ لوگ کام کرتے نظرا میں گیا اور اس کا نام دو پروانا رہ یا مرد ور بہتھ ہو ہو ہا ہم دور میں ہو گار کیا ہم اور آج کل ہمارے اکثر معاشری مسایل میں اب کا نام 'و پروانا رہ یا ہو مرد ور بہتھ ہو ہو اس برایک نظر ڈال لیں۔ ویا سے بحث کی جا تھری مسایل میں اب ان کا نام 'و پروانا رہ یا ہو مرد ور بہتھ ہو ہو سے مرد ورد سے اور آج کل ہمارے اکثر معاشری مسایل میں ان سے بحث کی جا تی ہو ورد سے بحث کی جا تی ہو ہو کہ ہمارے اکثر معاشری مسایل میں ان سے بحث کی جا تی ہو ۔

اگرائپ موجوده حیات اجهٔ عی کاجایزه لیس اور بگیس کراس معاشی دورند افراد کی اس امتری میں کیا تبدیلیاں ببدا کی بین تو آپ دکھیں کے اجتماعی زندگی بین کامیابی کا معیار آج کل ایک اور مرف ایک موگیا ہوئی تھی، دولت بیری اور اب عورت ازریاآ مدنی سے نابی جاتی ہے۔ پچھلے زانے بیس بھی دولت سے عورت حاصل موقی تھی، لیکن سائڈ بی بچھ اورصفات بھی شار کے قابل تجھی جاتی ہے۔ بچھلے زانے بیس بھی دولت سے عورت ما فائدانی شرافت ان سب کی ایک بی کسوٹی ہے، اوروہ یہ کہ کیاان سے دولت ما تقوا سکتی ہے ہا ب ایک با کمال شاع مصور بیگراش، اور طبیب کو اینا کمال شاع مصور بیگراش اور طبیب کو اینا کمال شاع مصور بیگراش اور طبیب کو اینا کا خوسیاسی موانا تھا ۔ اس دور میں دولت کی دولسری خصوبیت اس کا خوسیاسی موانا تھا ۔ قوت سے دولت کی دولت کی دولت کا اخذ میاسی موانا تھا ۔ قوت سے دولت حاصل موقی تھی اب دولت معاشرہ کا طبقہ استفام مملکت دولت کی بنا دیر دور دولت کا اخذ معاشی مولکیا ہے ۔ اب معاشرہ کا طبقہ استفام مملکت میں بیش بین میں بیش بین ۔

نے "پارلیمانی نظام" بیداکرد باہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ملکت کی توت مختلف معاشی اخراض کا گیندد حراکا بن گئی ہے - اس معاشی دور میں جمہوریت کے معنے " ملی بھگت "کے ہیں -

معاشره برشینی نظام کا ایم ترین اثرانسانول کی وہنی زندگی پیرا ہے۔ انسان نخر کے ساتھ ابنے گردوشیں برنظر ڈالناہے، اسے ہرطون تہذیب وہنی کے لا تعداد آثار نظرا آتے ہیں، کاغذ کی پیدا وار بجھی صدی میں ۱۹۰۰ گنا زیادہ ہوگئی ہے، روزانہ ہزارول کتا ہیں شایع ہوتی ہیں جس طرح یانی بجلی اورکیس کی تقسیم کے نئے طریقے بیدا کئے ہیں، اسی طرح سے اشاعت تہذیب کے ذرایع بھی بڑھ کے ہیں۔ سرکاری مارس، سرکاری کنب خانے سرکاری نائشیں، سینما، تھیٹر، ریڈیوسب انسان کومہذب بنافیس معروف ہیں۔ کیا یہ سب ترقی کی ملامتین ہیں ہیں برکاری نائشیں، سینما، تھیٹر، ریڈیوسب انسان کومہذب بنافیس معروف ہیں۔ کیا یہ سب ترقی کی ملامتین ہیں بی بی برکاری نائشیں، سینما، تھیٹر، ریڈیوسب انسان کومہذب بنافیس معروف ہیں۔ کیا یہ سب ترقی کی ملامتین ہیں بی بی بین نوع انسان اس تقافتی ترقی پر ابنے آب کومبار کہا دھی نہ دے !

کیکی تعدا درون اس سے تاریخین کی کاکدا س جرت آفری اوروسین دہنی تقافت کی بنیا دا کیہ نعاص تھے کی ادی بزیر برقائی ہے اور وہ بھی اس معنی ہیں ایک معاشی ہدا دارہ جس معنی ہیں تجارت ، قدیم زمانہ میں بڑے بڑا کے دفلا سفہ کو بھی اس معنی ہیں ایک معاشی ہدا دارہ جس معنی ہیں تجارت ، قدیم زمانہ میں بڑے بڑے دفلا سفہ کو بھی اپنی بسیرا وقات کے سفہ کچھ دھنداکر نابط تا بقا ، اور اس طرح تحلیقی دا جنت برا کی طرح کی بندشس ما بیت ہوں اب اضافہ دولت کی وجہ سے اشاعت تہذیب کی مقدار ورفقار میں اضافہ ہوگیا ہے ۔ اب دن دان کے برگھند میں ناشرین ، طابعین ، سنیما اور تقییط کے الک ذرائع تہذیب کی فراہی میں معرد صدیمیں ۔ لیکن کیا کتا بوں کی بہت بڑی تعدا وحرف اس سے تیار مزین کی جاتی کہ بڑے ہے ۔ براے حیا ہے فانے برکار ندرین ؟

جس نقافت کی بنیا دکار و باری بود اس پر وجده شینی دورکا اثرا نداز بونالقینی ہے! چنا نجیم دیکھتے ہیں کہ
اس نقافت میں فرد کی حیثیت کم بوکرر مکئی ہے۔ وہ نقافتی بیدا وار کے بوجہ کے نیچے دب کیا ہے، اور یہ دولت پیدا
کرنے والوں اَ ورحرف کرنے والوں دونوں پرصا دق آنا ہے۔ مثلاً علم کے ببدا کرنے والے (بعنی عالم) کی کم آج کل علم
کے بوجہ سے جبکی جارہی ہے۔ اب وہ بنا ہ لینے کے لئے تنگ سے تنگ ترکونے دھ وائے ان بھرا وراپنے لئے بیصوصی،
میدان تلاش کرتا ہے اس لئے کا اب وہ کا کناتی نقط نظر کی کوئی فرورت محسوس نہیں کرتا بیز معروف کا ملین فن کی جو کرت تھے۔ کہ تو دہ کی ایک وہ بیا ہوں ہوا ور یہ سب ناقد دی زمانہ کے شکی ہیں۔ سب کو اپنی اپنی جگہ جدت و درت کا دعوی ہے، لیکن وراصل وہ ایک دوسرے کے نقال ہیں۔
درت کا دعوی ہے، لیکن وراصل وہ ایک دوسرے کے نقال ہیں۔

پیر تقافتی بدا دار کی اس کترت نظم کے معیار کولیت کردیائے۔ نظاہرے کجب افراد کی بہت بڑی تعداد ابنے ابنے الک کوف میں کام کرے گئی تو معیار خرور لیت ہوگا، لیکن دوسری طون اوسط دماغوں کی خاطرے بھی یہ معیار لیبت کردیا گیا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جب احرکہ میں ۲۰۰م پروفیسر عرانیات پرکتا میں لکھتے ہوں توعم اتیات سوائے مواد اور معلوات جمع کرنے کے اور کمیار جماتی ہے ؟

مقدار دمعیار کے علاوہ اس معاشی دور نے وَہِی تُقافت کے موضوعوں کوجی بدل ڈالاہے۔اب بہذیب کی شکلیں ہی دوسری بین اوران کے متعلق نقط نظر بھی بدل گیاہے۔فلسفہ کی ہم گرجیتیت تم کردی گئی ہے اور اس کی جا علی دعلی دعلی دعلی ہے جوعلی طبیعی کی مدسے ادی تقافت کے نشو دامیں مدود سے اسائنس کی بھی صوف وہی تسم ترقی کے قابل بھی جاتی ہے جوعلی طبیعی کی مدسے ادی ثقافت کے نشو دامیں مدود سے۔اب انسان " زائر حالی "کا اسپرے ۔ اسے اسی مہلت نہیں کہ نظر ورلیا اس بر نفر در کے۔ اسے اسی منظر ورلیا اس بر نفر در کہ دواب عرف فطرت کو اس نظر سے در بوائی جہا ذکس طرح بنا سے جا می فلرو نظر کی بلندی اب سرف یہ ہے کہ ہواسے نائر وجن کیو کر تکالا جائے اور ہوائی جہا ذکس طرح بنا سے والی اب کا مول سند میں اس اصول نے دست کار کو اس نظرے مشین کا دست گھانے والا بنا دیا ، اسی طرح ادی وسائل و آلات کی کثرت سے اب عالم بھی کلی فیکی میں کا مزد در بن چکاہے۔

اورستم بالاے ستم یہ کماوم طبیعی کے مقاصدا ورطریقے علوم ذہنی میں بھی استعال مونے لگے ، حیس کا نیتجہ یہ ہوا
کہ اوی قدر (عدوں کہ ۷ ) روحانی قدر برینالب آگئی۔ مثلاً آجکل کسی نفسیاتی نا ول کو پڑھئے تومعلوم ہوتا ہے گویا آپ
طلبا ای نفسیاتی مشقوں کو پڑھر رہے ہیں اور تھیٹ میں ادی ساز و سامان کو دیکھئے تومعلوم ہوگا کہ وہ بجاستہ فن نطیعت کے
ملک کی گھیٹا اور اس کی بجائے کیا دیا ؟
کیا چھیٹا اور اس کی بجائے کیا دیا ؟

سبدسے کاری خرب بوشین نے انسانیت پرلگائی بیہ ہے کہ اس کی دنیا وی زندگی کارشتہ برتم کے اورائی تعلقات سے منقطع کردیا۔ وہ فطرت سے بیگائہ ہوگیا اور ایک ایسی سل انسانی وجود میں آگئی جس کی زندگی مظام فرطرت کی موسیقیت سے فالی ہے ۔ سلسلہ روزوش و درموسموں کا توا ٹراب اس کی زندگی کے اجزا انہیں دہ جاکم مرسم کی موسیقیت سے فالی ہے ۔ سلسلہ روزوش و درموسموں کا توا ٹراب اس کی زندگی کے اجزا انہیں دہ جاکم مرسم کے مسبق ہوکررہ گئے ہیں۔ اس نسل انسانی کی زندگی اب فطری وجود کا جزونہیں، بلک اسباق مدرسد، جبیبی کھڑ اول اخبارات، کی بون سیاسیات اور بجلی کی روشنی کامعجودی مرکب سبے ۔

اگرایک طون شهری زندگی کی رُست و خیز نے انسان و فطرت کی بم آبنگی فتم کردی تو دوسری طوت قدیم اجماعاً کی پراگندگی کی وج سے خو دانسانوں کے باہمی تعلقات بھی ستر لزل ہوگئ، ہارے قدیم دہیں قعلقات برا در اول اولی بیشوں کی بنجائتوں کی شکل میں د حرف انسان کے لئے آسودگی کا باعث ستھ بلکر اس کا اضلاقی سہا دا بھی تھا آگر ایک طوف یہ بند شیں عاید کرتے تھے، تو دوسری طون اتفاق باہمی کے بھی ذمہ دار تھے مشینی افزات نے آج یہ بیرانے بنده می کو صفیلے کردئے ہیں اور افراد کوزندگی کی دار وگیر میں تنہا چھوٹر دیا ہے۔ انسان آج جس قدر تنہا ہو گئے میں بیلے مواجو۔

آجكل كے اجتماعات ميں رہر ميں ہر فرد دوسرے كواپيا خالف سجمتنا ہے اور اگركوئى قدر سنترك ہے توہيم كوانسانوں كے اس جبكل ميں سنترخص اپنی اپنی جگہ تنها ہے اب انسان محروم انسانيت ہے، وہ ندفدا پراعتقاد ركھتا ہے ، ندانسان پر مجروسہ -

اضافر دولت نے آجے زندگی گوزیا دہ" فوش حال" بتا دیاہہ، لیکن خوشحالی معنی اب ان آسانی سے ہیں۔
اب غریب سے غریب شخص بھی سمنٹ کی سڑکوں بجلی کی روشنی، آراستہ جار خافوں، ادر بارکول کے "آرام وآرائش اُسے
بہرہ مندہے۔ اس کی زندگی ہما ہمی کی زندگی سبے ۔ کھیل میں، تہوار میں، سیاسی جلسے ہیں، اخباروں، رسالوں اور
کتا بول کا سیلاب ہے ۔ غرض کر زندگی کی نبض پوری سرعت کے ساتھ جل رہی ہے، اور ایک علمی قسم کی مادیت روح
کی جڑوں تک مرایت کردیکی سبے۔

ہم آجے بے شک زیادہ دولتندیں، اتنے دولتند کہ تاریخ بیں اس سے بنیا کہی نہ تھے، لیکن اسی دولت نے بہیں بندہ ضروریات کا یہ سلسلہ بوطناہی جاریا ہے اور انسان کی دوح میں جوفلا برواہوگیا ہے اسے بُرگر نے سے سئن النان نت سئی تفریحیں تلاش کرریا ہے۔

اُنفرادی بے اطیبانی اورنئی نئی مسرتول کی تلاش کالازمی تیجہ ایس کی رفایت کی شکل میں رونا ہو اسہے و نیاییں کی می کبھی بیپلے آئنی دشمنی ورفایت نہ تھی تبنی آئ ہے۔ ساری النیائیت آپس میں برسر پیکا رسنے - النیانی روح اب و بران مضطرب، خالی اورسخت ہوگئی ہے۔ قلب النانی کے تطبیف جذبات محوجو چکے میں قلبی اعمال کی جگہ اب الاد کی عمال نید ریل سیعی

قلب و روح کی اس متاع کوفا وینے کے بعد کانتی م زیادہ عقار ندی بن جائے الیکن بیجی نہیں ہوا۔
ایج انسانی نسل بیط سے زیادہ نبی ہے۔ کوئی شک نہیں کر شرصوس اورا تھارویں صدی کا تعلیم یافتانسان المیسوی اورا تھارویں صدی کے بڑھے انسان سے زیادہ زیرک بھا۔ اُس زاد کا گرارہ آج کے کارفانے کے مزوور سے زیادہ عقار نستان کی گروائی آج کی نسوائی مارس کی بیدا وارسے زیادہ سے محمدار تھی ۔ جب کر نسل انسانی کی مام ذریعہ سے تو بو تعلیم کا جدید مواد داغوں کو بہتر کیوں نہیں بناتا ؟ علوم جدید ہف کر آبول دسانوں واخبارات اسانی روح ووراغ اور روح انسانی پر ڈالے دسانوں وہ بیان اور روح انسانی پر ڈالے دسانوں وہ بیان اس مارہ کی دریعہ سے جو انترات انسانی روح ووراغ اور روح انسانی پر ڈالے میں وہ بیان ا

ا۔ انسان اب «طلمیت برست» بوگیاہے، بینی کتابوں کے ذریعہ عاصل کی بوئی واتفیت اب اس اُ آمہائی مقصودہے۔ اشیاد کے تصور کی بجائے اب وہ «علمی واتفیت "کا بیاسا سے ، اور سے در ہے خیالات میں کم ہی دنیا اور انسان برغود کرنے کی بجائے اب است نظائے آفرش عالم "اور دنظر پیخلیق آوم " میں ڈیا وہ مطعت آ آ ہے۔ وہ

ہولوں سے زیادہ د نباتیات کا دلدادہ ہے ، جانوروں سے اسے گہری کیبی نییں ہے بلکہ جیوانیات سے ہے۔انسانی وح کی دنگینیوں کی بچائے وہ اب نفسیات کا ذیا دہ شوقین ہے ۔

اور اس خداست معلومات کی افراط نے انسان کوسطی بنا دیاہیں۔ ور اس خداست مفرط کوجذب دہم نہیں کرسکتا۔ اسلئے بید اس کو پہلے ہی سے بغیم شدہ سورت میں دی جانے لگی ہید۔ چنا کچھ آئ کل اکٹر آ دمیوں کی ذہنی خواہی کی کولیا ہیں جرچند چلتے ہوئے الفاظ یا جلوں کی صورت میں انھیں دیجا تی ہیں۔

س - علم کی اس افراط کاتیسرا فیتی یا دورک کو دعلم س ایک طرح کا طفلانین بیدا ہوگیا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ اس افراط کاتیسرا فیتی ہے دورک کی طفت ہے یا ہو، وہ ان کی طرف سے بردا سا ہوگیا ہے میشلاً آن کل تعلیم فلموں کا بڑا ہے جا ہے ، اور کو فی شک نہیس کردہ اشاعت علم کے اچھے فرر سے ہیں، لیکن اُفراک سے کے اسے مدرسہ اسنیما میں جائیں جہاں یوفلم دکھاے جا رہے ہوں، آبی ہی گھییں کے کہ حاصرین بجائے اس کے کتاب فلمت کی استیما میں جائیں جہاں یوفلم دکھاے جا دائے ہوا، آبی آب کے بہائی کودکھیں کا پر وا اور بے حس سنے بیٹھے دہتے ہیں۔ کی اس میں سے کسی کے جہرہ سے بھی احترام کا احساس ظاہر نہیس ہوتا ۔ پہلے جب انسان اپنی سیروسیا حت میں اس قسم کے حقایق در بافت کر انفاق موجوجی ہو جا تھا اورا سے دفیا سے گائیات سے ایک نئی بسیرت حاصل ہوتی تھی اس قسم کے حقایق در بافت کر انفاق سے کھی احترام کا احساس ظاہر نہیس ہوتا ۔ پہلے جب انسان اپنی سیروسیا حت میں اس قسم کے حقایق در بافت کر انفاق سے کھی اخترام کا احساس کا انہ سے کا گائیات سے ایک نئی بسیرت حاصل ہوتی تھی مال کوسکتا ہوگئی انسان سے کہا کہا گائیات سے لیک کو کی کہا تھی مال کوسکتا ہوگئی انسان نے اپنی احمل کی انسان سے کہا گائیات سے ملائی میں کہا ہوگئی کی گائیات سے ملائی میں کو کہا ہوگئی کی گائیات سے ملائی میں کو کہا ہوگئی کی گائیات سے ملائی کی کہا ہوگئی کی گائیات سے ملائی ہوگئی کو کہا ہوگئی کی گائیات سے ملائی ہوگئی کی گرائیات سے ملائی ہوگئی کی کہا ہوگئی کی دینیا عمل دوشیا دیروا کی کہا ہوگئی کو میں ہوگئی کی دینیا عمل دوشیا دیروا کی کو میں کو معیاروں پڑھے جاملے کی گائیات نے دینیا کا یہ تھور تا کے کہا ہے، وہ حسب ذیل ہیں کہا میں کی دینیا عمل دوشیا دینے کی کہا ہو کہا ہو کہا ہوگئی کی دینیا کا یہ تھور تا کا کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا کہا کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہ

آج کل سرچیامت کوظمت مجھاجا آھے، خواہ یہ جساست سشہوں کی آبادی کی ہور یاستاروں کے فاصلے کی، یا داردات خودکشی کی تعداد کی یاکسی اخبار کے اڑیشنوں کی ۔

رعت بسندی کی مثالیں آپ کو مرطون نظر آئیں گی۔ اب آج کل کسی ہوائی جہاز کا ایک گھند قبل بچو نج جانا،
کسی سرفروش موٹر باز کا نتین سوئیل کی رِنْ آرسے موٹر جپلانا، اخباروں میں کسی واقعہ کی اطلاع کا چند گھنٹ سیسلے
جھیب جانا، یہ ونیا کے دلیسیب ترین واقعات سیجھے جائے ہیں۔ ریکارڈ قائم کرنے کا سودا ہر سرمی سایا ہواہی ریکارڈ ما ایم میں جائے ہوئے میں اور ورزش جہانی کی سی اہم چیزوں کو بھی آج کل بالکل سیامعنی بنا دیا ہے۔
سے ہم میرندی چیز کو بحض اس وج سے بیند کرتے ہیں کہ دوئی ہے۔ بیجان خیز ہاتوں کا شوق عداعتوال سے بڑھا ہوا ہے۔ ان مینون قصوصیتوں کے اعتبار سے آج ہم کی دوئی سے۔ بیجان خیز ہاتوں کا شوق عداعتوال سے ہوا ہا۔

حامس کلام یہ ہے کہ آج انسان کی زندگی معنوبت سے معراہے۔ برقسم کے اورائی تعلقات سے برگانہ ہو کو انسان برسمت ملکوا آ اور خود اپنے او پر گرتا ہے۔ وہ اپنے خیالات کی تکمیل اپنے اندر جا بہتاہے، لیکن پا آمیز ہے، معاشرہ پُرشینی نظام کے اثرات کا یہ فاک بعض طبایع کوبہت شاق ہوگا۔ کوئی ہے گاکہ یمبالغہ آمیز ہے، کوئی لے کے طرفہ قرار دے کا اور کوئی اسے سرے ہی سے فلط تباریکا۔

سے شک یہ فاکہ مباا فد آمیز ہے ، لیکن صرف اس معنی پی کہ اس میں بربیات کودانسے کرکے بیان کیا گیاہے۔

یک طرفہ بھی ہے ، اس لئے کہ اس میں اس معاشی دور کی نقافت کے سربیلو برنظر نہیں کی گئی ہے ، بلاحرف اہمی بہلاؤل کو دکھا گیا ہے جو اہم ترین ہیں ۔ باقی رہا اس کا غلط ہون اقرار گرئی جیزا عداد و شار اور واقعات سے آبت ہوجائے کے بعد بھی غلط ہو سکتی ہے تو پیجی غلط ہے اور یہ واقعہ ہے گڑھ امر کمی میں ہر بانچ بین خص کے باس موظر ہے ، اور برمنی میں پچھلے دس سال میں اخبارات کی تعداد دکئی ہوگئی ہے ۔ ان واقعات کو کون بدل سکتا ہے ۔ انسانوں کی بہت بڑمی تعداد اب تک بینہیں جانتی کہ شہنی نظام کا یہ تا شہر آجے ہوریا ہے ، ہے کہا ؟

اسانون بریت برخی تعداداب تک برجین جاسی دسینی کلام کاید ماستبدای بور یا سیم سید کی به اس معاشی دور کی اس خلاص سیا با اس معاشی دور کی اس خلاص سیا اس معاشی دور کی برایکوں کے فلات سید سیر موجا بیکس تو جارے سائے میں کافی ہے مشین ایک شیطان ہے، جے منتز برج هکر بیم فی اینا منازوں کے فلات سید سیر موجا بیکس تو جارے اور بنطا ہرا بیا معلوم ہوتا ہے کا انسانیت وہ منتز محبول کئی سیمس سے ایس کیا ، اب یہ جارے د

سيدولج الدين احدبي اسرعليك)

(انوزوقتبس از اسياست)

جندسياسي ترابي

چد مد وستور کافیاکه : \_ ازجناب زین العابدین احدها حب سرجر جدبنا شفیق الرجن درا سوقدوائی بی لمن (عامد) یه آل الد یاکا گرسکینی کا ایک بفیلت به جوموجوده سیاسی تعمی کوسیجیند کے لئے بہت عزوری ہے ۔ تیمت ۲ روبیجی کی سیجیند کے لئے بہت عزوری ہے ۔ تیمت ۲ روبیجی کی سیجیند کی سیجی کی سیجیند کا میں اور دیہات کی نئی تعمیر ایسی کی آب جو دیہات سدها رک کام کرنے والول کے لئے مفید میں کی اربی سی کمار بالماصاحب ۔ قیمت ۷ روبیت کا مسئلہ و رازین العابدین سرجیمولوی شفیق الرحمٰن صاحب قدوانی بی اس جامعہ)

ا مندر الاسمان من من در الموسط المسلمة و- ازريق العابدين مترجمة ولدى ميور الرسن صاحب عدوان ب- العام المسلمة ال اس مخصر سد ببغله ها من كاشتكار ول كى كرت اور زمين كى قلت كسانول كافلاس اور أن ك قرف وغير وسيجث كى كئى ها - قيمت مهر



رو) مضافات کٹوہ ضلع مرشد آباد میں ایک گاؤں ہے ۔ کانتیمن ۔ اب توخیر پیرالکل ویران و تباہ ہے ،لیکن ہمجیں زمانہ کا حال بیان کررہے ہیں اگسوقت یہ گاؤں بہت آباد عقا ۔

یہاں کے لوگ بیرفقر و سا دھوسنت کے بڑے معتقد ستھے۔ اسی اعتقاد کی برکت تھی کہ اکثر سا دھواد فیقیر یہاں آتے رہنے تھے اور جن کی نصیحتیں سننے کاموقع کا وُل دالول کواکٹر ملتا رہتا بھا۔

ایک مرتبہ ایک سادھوآیا تو پورے ایک مہینہ تک اُپدلیش دینار باء اُس کا اُپدلیش ہے تھا کہ اگر'' نروان'' عالمہ موتو ایک مرتبہ ایک سادھوآیا تو پورے ایک مہینہ تک اُپدلیش دینار باء اُس کے جنا سے دور بھاگو۔۔۔۔۔۔بیری بال بچوں کے جنا سے میں پڑکر گئی ملٹ نامکن ہے۔۔۔۔۔

لیکن اُپلی اور وعظ سننے کے لئے ہوتے ہیں۔ عل کرنے کے لئے تو ہوتے نہیں ہیں اس سئے سا دھوجی اپنا امینی دے کر جلے گئے اور گؤکل والے اپنے اس علی میں لگ گئے۔ مگرنو جان برتھن برسا دھوکی تعلیمات نے ان کہ اِلا ترکیا کہ وہ دات دن اسی خیال میں ڈو ہا رہتا تھا۔ اُس میں صفائی کا خیال زیادہ آگیا تھا۔ است دن کے غور وفکرسے اُس کا جبرہ اُلا اور اُس کا چہرہ اُلا ابوا معلوم موتا تھا۔ وہ اپنی ہوی او آپاسے جبی زیادہ اِلی نفور وفکرسے اُس کا جبرہ اُلا تھا۔ اس بات کا کوئی خیال نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ جھی تھی جوان بیٹا اور بہو گھرسی ہیں۔ اُن کے ہنسی فوشی کے دن ہیں دونوں رات دن تہتے ہوئے اس نے ہوں کے۔ مگر آویا اس اچا کہ تبدیلی سند فوفر وہ ہوگئی اس کو کچھ ہو چھنے کی جرات نہ ہوتی تھی لیکن آ خرکا رایک دن اُس نے ڈرتے ڈرتے دھڑکے جمرہ بھی ہیں۔ اُس نے ڈرتے ڈرتے دھڑکے جمرہ بھی ہیں۔ اُس نے دورے کے دان مونے کی سویے دستے ہو۔ شکھا نہیں کر وا و ہے ان سونے کی گھڑان دنوں جہرہ بھی ہیں۔ اُس اُلو ہو جھا سے اُلا ہوا مون اُس نے ڈرتے کو کھڑان دنوں کی سویے دستے ہو۔ شکھا نہیں کی پروا و ہے ان سونے کی گھڑان دنوں جہرہ بھی ہیں۔ اُس اُلو ہو جھا سے اُلو ہو جھا کہ کے دن کی سویے دستے ہو۔ شکھا نہیں کی پروا و ہے ان سونے کی گھڑان دنوں کے جروب کے اُلا ہوا ہو ہے اُلا ہوا ہو ہوں ہوں کے اُلو ہوں ہوں کے اُلی ہوں کے اُلی ہوا ہوا ہے اُلی کہ کو دن اُلی کی ہونے کو دیا ہوں ہوں کے اُلی ہونے کو دیا ہوں ہوں کیا ہوں ہوں کی اس می جو دی کھا نہ کی پروا و سے ان سونے کی کھڑان دنوں کیا سورٹ کو دی کھا نہ کی پروا و سے اُلی کھڑا ہوا ہوں کے اُلی کھڑا ہوں ہوں کے اُلی کھڑا ہوں ہوں کیا ہوں کی کھڑا ہوں ہوں کی اس کو کھڑا ہوں ہوں کی اس کی کھڑا ہوں کھڑا ہوں ہوں کی کھڑا ہوں کو کھڑا ہوں کو کھڑا ہوں کو کہ کھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کو کھڑا ہوں کو کھڑا ہوں کو کھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کو کھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کو کھڑا ہوں کی کھڑا ہوں کو کھڑ

مبرّهن فرونی طون بیارسے دیکھا۔ اُس کی نظری رو باکے معصدم چرد پر پیس اور اُس کے ہوں والی پر مسکراہ مٹ آگئی۔ بولاہ۔ '' یہ گیان دھیان کی باتیں ہیں تھاری بچھ ہیں نہیں آ میں گی یہ '' توکہا گیان دھیان میں آدمی بے سدھ ہوجا آہے ہے۔ تھارسے بابع پیجی تو بریمن ہیں اور میسے شام روز بوجاباط كرتے ہيں مگر ميں نے توان كو مجي اتنى عبنتا كرتے نہيں ديكھا " روبانے كہا -"نہيں روبا إس كوكيان دھيان نہيں كہتے ہيں - يبھگوان كى مھبكتى نہيں ہے - بيرسم درواج كى بوجاہيم -جب تك آدمى ما يا كے جنجال كوتياك نه دے اسوقت تك وہ بھگوان كاستجا بھكت نہيں ہوساتا " برتھن نے كہا -روبا ايك بھولى بھالى لاكئى تقى وہ اس فلسفہ كو بالكل مجھ ناسكى اس نے دل ميں كہا " نه جانے ان كوكميا موكيا ہے ؟ " اور كھ جا ب نه دے سكى ۔

(Y)

چبت کا جہید تھا اورچ دھویں رات کا چاند ہوری آب و تاب کے ساتھ جبک رہا تھا۔ سفید جاند فی جار ونطوف چینگی مودئی تھی۔ سارے کا وال میں ایک سناطا جھا ایہوا جیسے کی توشکو ارہوا جل رہی تھی۔ سارے کا دُل میں ایک سناطا جھا ایہوا ہے۔ میشخص سور باہے مگر مرتبھن انبک حاک رہا ہے۔ اُس کے باس رو آیا ابنے بیے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے سوری ہے۔

" توگیا بیوی اور بچوں کی مجت اور مال باب کاخیال مجھے نروان کے داستہ سے بھٹکا دیگا ؟ - یہ وینا مایا ہے اور نروان کا حسول بغیر تیاگ کے نامکن ہے ۔ بیوی بچوں کی محبت الله باب کاخیال، دھن دولت، جھوٹی نوشی کی خواہش، سب مایا ہے - ان میں حقیقت نہیں ہے ۔ یہ سب دلکش جھوٹ ہے - ایک نوبھورت فریب ہے - خواہش، سب مایاتی کرد کر میں اون زخیروں کو تو الکم آزاد ہوجاؤں ۔ ہے بربھوا میرے ہروے کے مندیں سماجاؤ تاکیسوائے تیرے اُجابے اور تیری محبکتی کے میرے دل میں کسی اور کی جگہ اِتی شرہے یہ

پَرْهِن اُنْ مِنْ اِللهِ المِعلَومُ شَنْ اللهِ وَ الْمَالِي وَ اَلْهُ وَ اللهِ وَ اَلْهُ اللهِ وَ اَلْهُ وَ ال نکل کیالیکن ایک لامعلوم شنش نے اُس کے باؤں تقام لئے۔ وہ لوٹ کیا اور اُس نے روّبا اور اپنے پیاہے بیج کی طوف د کیفا۔ اُس کے دل میں ایکٹیس اُنٹی ایسامعلوم ہوتا تھا کہ اُس کی وہ کیفیت زائل ہو جبی ہے۔ وہ بیج منط آک فاموش کھوار یا۔ بھر کیے بیک فود بخود آ ہستہ استہ کہنے لگار نہیں! بہیں! اِس نے اپنے آپ کو منط آپ بہیاں لیا ہے۔ اب یہ دلکش فریب مجھے دھو کا بہیں دے سکتے ہوئے وہ دیوانوں کی طرح بابر تکل گیا۔ ایس

وہ کہاں کہاں نہ بھرا ۔۔۔ جنگل، بہاڑ سبعی جیان ڈائے ۔۔۔ گرحقیقی امن وسکون کی روشنی نہلی۔
وہ تین سال تک اسی طرح بھڑار ہا بہاں تک کہ وہ کیا بہونیا ۔ جہاں مہاتا ہو دھ کو " نروان" کی روشنی
لی تھی۔ بہاں بہاڑ کی کھوہ میں ایک سا دھوکے درشن ہوئے۔ سا دھونے جٹا مئی کمبی کمبی تھیں، ناخس بڑھے ہوئے
سے۔ داڑھی اور بھول کے بال بھی بہت بڑھ کئے تھے۔ سا دھونے بڑھن کی داستان سنی اورایک ٹھنڈی سائن

ا کرکہا "میرے بیج میں تیس سال سے اسی کھوہ میں نردان کی الاش میں بڑا ہوا ہول مگر بیکار-میں سمجھتا ہول کہ میری ساری زندگی یوں ہی رائگاں جلی گئی۔ میں تم کوکیا راستہ بتلاسکتا ہوں۔ بال اِ آجکل با باکبیر داس کا ہہت چرجا ہے، بٹارس جلے جاؤاور اُن کے درش بھی کرلو۔ شاید و قمعیس راستہ بتلاسکیں "

(مهم) بترقی جب بنارس بپرونیا تورات بروهکی تقی نئی جگه ندکسی سے جان نه بپیجان - کیاکرتا- کہاں جاتا مجمد را گنگا کے گنارے گھاٹ برسور ہا جونکہ سفر کی تکان سے چر مہور ما تقا اس لئے اُس برمنید کا ایسا غلبہ بہوا کہ تن ہونے کا مہوش نه رہا۔ نه معلوم و دکب تک سونار مہنا - مگر بچاریوں کے مشخصی ناور اشنان کرنے والیوں کی جبل بپہل شیاستہ جگا دیا۔ وہ اُٹھ بیٹھا اور کنارے بیٹے کرتماشا دیکھتا رہا۔

بنارس کی دلفر بجبع، مواکن در حجو یکی، مقدس گنگاکی روانی، اس کاصاف شفاف پانی، حجون بونی مختل کشتیوں پر پرستاران فطرف کا دھراً دھر کا اُن کی دلکش انس، الآحل کے تراف بہاری ہوں کا بھجن گائے ہوئ منتیوں پر پرستاران فطرف کا دھراً دھر کھی اُن کی دلکش اندر کا محبوب اُن کی معالی مقدر ساری ہوں کر نہا نا ۔ اُن کی معالی ورشرا شرک کی سیاہ عنبر افشان رافعیں، اُن کے استھے پرسیندور کا دلکش سرخ شرک اُن کا نہا نہا کہ اُن کی سیاہ عنبر افشان رافعیں، اُن کے استھے پرسیندور کا دلکش سرخ شرک اُن کا نہا نہا کہ اُن کی سید میں میں دل تھا۔ بھو جھو جھو اُن کا مائی سید میں میں دل تھا۔ بھو جھو دی کا عالم سید میں میں دل تھا۔ بھو دو کہ کہ اِن کی کہ اِن کی سرائی میں ایک فرمت بھی اُن اور سکون محسوس کیا۔ معلوم وہ کتنی دیت کی طاری رہا اور سے بھو در نہ زوان کی روشنی کا دروازہ بھی پر بیشہ کے مئے بند ہوجائے گا ؟

زیجریں ہیں اِن سے بچ ور نہ نروان کی روشنی کا دروازہ بھی پر بیشہ کے مئے بند ہوجائے گا ؟

زیجریں ہیں اِن سے بچ ور نہ نروان کی روشنی کا دروازہ بھی پر بیشہ کے مئے بند ہوجائے گا ؟

زیجریں ہیں اِن سے بچ ور نہ نروان کی روشنی کا دروازہ بھی پر بیشہ کے مئے بند ہوجائے گا ؟

زیجریں ہیں اِن سے بچ ور نہ نروان کی روشنی کا دروازہ بھی پر بیشہ کے مئے بند ہوجائے گا ؟

زیجریں ہیں اِن سے بچ ور نہ نروان کی روشنی کا دروازہ بھی پر بیشہ کے مئے بند ہوجائے گا ؟

زیجریں ہیں اِن سے بیک ور نہ نروان کی روشنی کا دروازہ بھی پر بیشہ کے مئے بند ہوجائے گا ؟

(4)

صبح كے تقریبًا سات بجے ہوں كے اور سب معمول إباكبيرواس مريدوں سے لفتكو كررہ على كرتية تقن بشكتا عشكتا بيونيا

رمیں با کبیرواس کے درشن کے لئے بڑے وور کا سفرطے کرے آرا ہوں ۔۔۔۔ ، متر تھن میہیں کے کہنے با انتقاکہ با باکبیرواس دونوں با تھ جو ڈکر بوئے "آپ کا سیوک کبیرواس آپ کے سامنے ہے ؟
میڑھن کو سخت حیرت ہوئی کیو کہ با اکبیرواس کی ج تصویر اس کے ذہن میں تھی اس سے وہ بالکل مختلف تھے۔ اس کا خیال مقاکہ با کبیرواس کو فی سا وھو جول کے ، آبی لمبی جٹا کیس مول کی، بڑے باکس خافن ہوں کے ۔ اس کا خیال مقاکہ با کبیرواس کو فی سا وھو جول کے ، آبی لمبی جٹا کیس مول کی، بڑے بڑے اخن ہوں کے ۔

اور لنگوط کسے آسن جمائے بیٹھے رہتے ہوں گے۔ لیکن اس کی حیرت کی کوئی عدنہ رہی حبب اُس نے دکھیا کہ بالکیرداس معمولی النانوں کے ایسے کیڑے بہتے ہوئے ہیں -بالکیرداس معمولی النانوں کے ایسے کیڑے بہتے ہوئے ہیں -ایس اثناد میں باباکبیرداس کی نظر ہوا ہر تبرہ من کے جیرہ برتمی رہی -

"بنظيموا! إكهال سيآئ بوي"

' بنگالهسته'' " کیمو*ن*"

ر برہمائی تلامش ہیں"

المنسوس التم من التي تعليف كى بريما توويس تفاريها ل آن كى كيا سرورت تقى حيثمه تحارب بغل المراد التي تعليف الم المراج والمنفاء أس تيمه كو يوول كربياس بجهان كي النا دور دراز سفر كرن كى كيا ضرورت تنى ؟" "ليكن بغيرا يا كرجنحال كوتياك كئه بوسية بريما كيوذكم بل سكتا سيم ؟"

الم الكاستة والمع برجي الريام مستجيقة بوكر بربها جنگلول، بيبا وه ن ادر ديستانون مين ريسا به كاي الم سيجيقة بوكر بربها الكاستة والمع بربها الدر بينها الكول الم برائد الكاستة والمع بربها الكول المين والمول المين المين المين والمول المين والمول المين والمول المين المول المين المين المين والمول المين والمول المين المين المين المين المين المين المين والمول المين المين المين والمين المين المين والمين المين والمين المين المين المين المين المين والمين والمين والمين المين والمين والمين والمين المين والمين والمين

مسافروں کی خدمت کرو۔ گربرہما کی محبت میں ہمیشہ مست رہوا وراس کی محبت کے راستہیں کسی دنیا وی لالے کو حائل د مونے دو یہ ہے تیاگ ۔۔ ۔۔۔۔ میرے عزیز بیج إبرہما کوتم دنیا کے انھیں جھکٹروں میں باسکتے ہوگرونک برہما دہیں ہے۔ اس کئے جاد کو ہیں رہو''۔

( ٩ ) اس واقعہ کوتقریبًا ساڑھے جارسوسال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی با با بترھن کا مزار موضع کا بیھن میں او پنج شلے پر نیم کے درخمت کے بنیج موجود ہے جہال ہمیشہ زائرین کا بجوم رہتا ہے۔

#### شبلى ابرائيي

## ل-احدصاحب كے افسائے

انشائ لطیع :- اُردوادب میں صاحب الارخ "کا نام متناج تعارف نہیں اور افسا نہ نویسی میں جرمعیار لے احدصاحب نے بیش کیا ہے وہ اپنی جگہ ایک مثال ہے ۔ ان کا ہرافسانہ علم وحکمت ، جذبات واردات اور نفسیات کی داخر صاحب نے بیش کیا ہے وہ اپنی جگہ ایک مثال ہے ۔ ان کا ہرافسانہ علم وحکمت ، جذبات واردات اور نفسیات کی دولت سے تصویرا درار دوادب میں متنقل اضافہ ہوتا ہے جہذا فسانوں کا مجموعہ ہے ۔ آپ کو اگر سلاست نہان کے ساتھ نفسیات شاب اور جذبات من وعشق کی میجے نقاشی دیکھنا ہے اور ادب و متعرب کا ذوق ہے تواس مجموع کو دسکھنے یونین سوصفیات ۔ تیمت مجلد دور و بیرے۔

نغمات: -اس مجوعمی جناب ل- احدصاحب کے ساطھ مختفر ترین فیائے اور اوب بارے شامل ہیں جسے شرکی شاعری کے شنہ یارول کا ایک وجد آفرین کار نامہ کہا جاسکتا ہے۔ اُر دوکی لطافت و نفاست کا اندازہ کرنے کے لئے

اس انتخاب کا دیکھنا از نس عزوری ہے۔ ۲ سائقے قیمت مجلدایک روپیے۔ زیر کی کے کھیل : \_ل۔ احدصاحب کی بارہ کہانیوں کا نیامجموعہ ہے جس میں معاشری خرابیوں اور فلاک زوہ سماج کی زندہ تصویریں کھی عاسکتی ہیں۔ ۵۰ اصفحات تیمت مجلدایک روپیے۔

عربت كافسانه: - ياك طويل فسانه بي حسر مين ل- احرصاحب في مسرت ازدواج سي بحث كى به الله مع منت كى به الله السناية السناية السناية السناية السناية السناية السناية السناية الله المستقل فسانه بها ورسر إب مين معاشري وافلاتي سايلة عليها ذنظر دالي كئي ب- سائه عبن سوصفهات قيمت مجلد دوروبيد - منتجم فكار - محصنو

#### مرزا ابوالحن آصف فال

الوالحين نام، يمين الدوله اور آصف خال خطاب تقا، باب كانام مرزا غيات بيك تقا، يه زيك نام اور فام وسب خشقمت امرض فعهد جهالكرى اور دورشا بجهاني متازاد داعلى عهدول برفايز وكمرهكوم فيمغليه کے ساتھ اپنی وفاداری اور جال نتاری کا نبوت دیاہے ،جہائگیر کی جہتی اور مربر وہوشمند بیوی نورجہال کا بڑا بھا کی عقا۔ الوالحن كاباب غياث بيك جس في مندوسة ان آكروز ارتيفلي كامنصب عليل اوراعما دالدول كاخطاب عال كيا خواج محد شريف طهربي كابنيا تفاخوا ج تسروع مين محدخان كحلو حاكم خراسان كاوزير تفاجب محدخان تكلو كانتقال بوكيا تو خواج مح وشراهیت نے شاہ طہاسپ صفوی کے دربارے تعلق پیدا کرلیا شاہ طہاسپ نے اس کومروکی وزارت پرفایز كرويا- شنېشا د جمايول حب شيرنا د سوري معلوب موكر بهندوستان سر بها كاد رهسيبت وا د باركاما را بوا ایران میرونی توشاه ایران نے اسی امیر کے ام اسکی مہا مراری اور تواضع کے اسکام صا در کئے تھے۔ صاحب سرالماخرين في محدهال كام ان احكام كاجاري مونا بيان كمياسته يعكم أكرناميس موجودسه

خوام محد شربیت کے دوبیٹے تھے (۱) آ ماطا ہر(۲) مرزافیات بیگ جس کی شادی علاء الدول بہر آقا الل کی بیٹی سے جنگ

باب كم مرجان بركيم ايس واقعات بيش آئ كمرزاغياث بيك اوراس كيما في كوابن وطن الون سع بجرت كرف برجبور وابراس مفرس فياف بيك كرسائة اس كى بيرى دولاك اور ايك لوكي يمي تقى، اثنائ راءيس بتنام تندهارایک اور اولی بیدا موق جس فریعدمین نورجهال کے نام سے منص جبانگیرے قلیم دل بر ملکتام معکت مندیر فرا نروانی کی - داسته میں مرزا بربری بڑی آفتیں اور میں بنیں ازل ہویکں ، بہزار دفت و در داری اس نے فیچورسکری ين بير كار شهنشاه اكرى فدمت بين شرف إرابي عاصل كيا - غياف بيك مقيقت بين ايك جوم وابل تقساء انتار، نوشنوسی، شاعری اور ودسر علوم مین کافی دستیکاه رکفتاتها، شهنشاه کی نگاه انتخاب کا اس بر براً الذي عقام چنا ينده و ملدين ديوان ميوات موكيا وروقاً فوقاً ترتى كرراج طاكرار إحتى كرجها كمير كرعبر مكوت مي اعماد الدول كاخطاب اوروزارت كامنصب الا-

مرالمت خرين صفى مه و دياچ توزك جهانگيرى صفي ١٢- ٢٢-

خوش نواس، اورزبال دال تقاحساب دانی اورمعالمه فهی میں جواب شد کھتا تھا عمّال خالصداور دوسرے امرا، کے حساب دکتا ب کی عانج نود انجرکسی المکار اور بیشیکار کی امراد سے کیا کرتا تھا، امتنا کی فیصل بھی آب ہی کمرا تھا ان امور میں اُسے کسی ایانت کی غروبت نہ ہوتی تھی۔

ره، اسباق میں دب کوئی امیر بڑے مرتبے بربہ و نج جایا کر انقانواس کی زندگی کاسب سے ذیا وہ تاریک بہلویہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا کام دوسروں برجھ وٹر دیا کر انقار جس سے اہل معالمہ کی شخت حق تلفی ہوتی تھی اور چونکو نمیز دمہ دارالوکار دانت مناکہ وہ اپنا کام دوسروں برجھ وم ہوا کرتے تھے اس کئے رشوت کی گرم بازاری عوصاتی تھی، حقیقت میں بیبہت بڑی کا انت کے وہ برجو برخورم ہوا کرتے تھے اس کئے رشوت کی گرم بازاری عوصاتی تھی، حقیقت میں بیبہت بڑی کی دوری تھی، جنانچ افضل خال ملامی بر کھی مورنسین نے بہی الزام لگایا ہے کہ با وجود قالمیت اور حساب دانی کے وہ کا فذات کی دکھ بھال کا فذات کی دکھ بھال کا فذات کی دکھ بھال مورد کرتا تھا ہے انتہا قابل تعربی سے دانت کی دکھ بھال مورد کرتا تھا ہے انتہا قابل تعربیت ہے۔

عادات واصلات المحرسة على المراسة عنى المتواضع الدرائي الدرائي الدرائي البيد كل طرح برعى ترمى سه كيالوا عوالت واصلات القاء المجرس عنى المرائي المرائي

سيمه من وقت يمين الدوله ومرز البوسعيد، و با قرفال نجم الني بنوش الما مي شهر و آقاق بودند

اله ما تزالامراء جلداول صفيه ها-سنه ما ترالامراء صفيه ها-سه ما ترالامرار جلدا ول صفيه ها- عده ما ترالامراء صفي ١٨-

با وجود اس کے بیانسمجھنا چاسیئے کراس کی آمدنی میں غرباء کا حصد ناتھا، آج سے سو دوسوسال میں جہاں آدمی کے لغ علم دشجاعت مفروري يقى وبال سفاوت بهي لازمي تقي جس طرح آج هم چري، زنا اور استقسم كي دوسري برا فلاقيون كوالين الله باعث شرم وندامت خيال كرتيب أسى طرح بخل دامساك كواسوقت سخت ترين عيب خيال كياجا أيقا شعراء فاص طور پرابیسے سر اید داردں کی بچوکیا کرتے تھے جن کے دامن پر کنج سی کے داغ نظراتے تھے ، اگرم جمد مفر مين يمي اس عادت ر ذيله كي تعريف بنيس كي عاسكتي ليكن ما حول ايسائية كد إسع بُرا بعي بنيس كها عاسكتا التي حكسى كوسخى يانخيل كونا خود ايني طماعي اوركداطبعي كانتوت بهم بهونيا أب، بلكه حالات كجراسيسه موسك بين كرسموايه دارى ف الم الجها وصاف كوشكست ويكرش افت ومجابت كى مند يرتبضد كربياب اورعزت وشرافت كامعياراب علم وشجاعت يا دولسب انسان اوصات برخايم بيس را بله دوات وتروت إحكومت برر بكياسه، اكرميمسلمانول كى عالم كرافوت ادران کے نظام نربنب کا نفا صداح بھی وہی ہے جو دوسوس ال بینیتر تفاا در واقع بھی سے کسخاوت کی صفت سے ية قوم الدي محدون بنيس بوتى اليكن زمان برى تيزي سدا سلاف كي النيس جين راسها فون ميم كيس آكيل كم جیز بھی اس کی داست دراز بول کی نزرند جوجائے بہرهال آصون غال بنی تھا رغریب اور صیبیت زوه لوگوں سے بددی كرسة ميركيجي دريغ نذكرًا تقاء سنك اليهين بالأكباط ادراس ك واحى ملاقيس امساك براك كي وجسع عنت قعط برا برا برا براس فن محتاج مو كئے من من الل الله كا كا شد بكرى ك كوشت كى جاكد فروخت مو تاريا ، تان باقى دات كو كلى بوئى برياب أعقالات اوران كينيكي النامل كرك روليان كاليقاور دولتمندول سيقيت وصول كريق الكص الك مورت في قاضى كى مدالت بن استفا في كياكمين في ابتيه سايدكواس شرط يرابنا بجد ديد يا عقاكراس كوكاط كم بكائ اورمجع بى كبلائ ممراس في توديى كماليا مجع بعدين دا ، فوض عجب أفت اور قيامت تقى، آدمى، آوى كو كھا كے جاتا تھا مزار ول بھوك مركك اورسم كے شرويران موكك جاني اس مناك سال كاريخ بى كسى في دو عنى سيد وكالى، باد شاه بريان بورس عقااس في بيت برب اورمشهور شهرول بيس فلكرجارى كئ إد شاه كے سائق مين الدول آصف خال في الكرجاري كئے جن ميں روقي اور دليا اس كثرت سے پايا جا آتھا كراده وأدهر مع والكر كلوك كم ستائ بوئ آت تق و وخوب شكرمير بوكر كما الياكرة تق -إدشاه، بيكمات اورشام ادول كى دعوتك وقد برأعس فال نهايع كلف اورايتمام سعكم لياكرتا عقا برى برى ندرين بين كراا ورمكان كواندر باليرسة وبسن آعا، وكري بهايت عده يوشاك بينة اور ايني ابني فدمات ادب اور قریندسے انجام دیتے تھے، جو کہ جہالگیرا در شاہیہاں سے آصف فال کی تربی رشتہ داری تقی اس سے الروو

كالتفاق بوتاعقا اور سرمرته الفيس تكلفات كأمطامره كياجا ما تقا-

سنه الزالام إرجلدا ولصفي وها-

مركن ارهمیں آصف خال فراپنے مكان برجہا گيرى دعوت كى اور سوالا كھ روبيد كا ايك لعل بيتى كميا،جہا گير فراپنى توذك میں اپنے قلم سے اس ضیافت كى كيفيت كھى ہے و-

روز مبارک شنبه با نزدیم آصف فال در منزل فود که بغایت جائے بصفا و دلنشیں بود مجلس عالی وَشِن اور مبارک شنبه با نزدیم آصف فال در منزل فود که بغایت جائے بصفا و دلنشیں بود مجلس عالی وَشِن اور ایا یا تجبول نجشیره با ایل محل تشریف برده شدا و آل کری اسلطنت این عطیه را از مواسب بغیبی شمرده و دافرونی میشیکش و ترتیب مجلس فایت اغراق بکار برده بود از جوام رکوال بها و زلبنت این عطیه را از موام تعن ان به بهندا نما در برگزیره تشرب شارالیه عنایت نمودم از جام پیکش او انجی مقبول افراد کی و داز ده و نیم مانک که بیک ملک میک میک میک میک میک و میشود از در و بید شده و میشود از میشود از مین میشود و میشود از مین میشود و به میشود از مین میشود از مین میشود و به میشود

ارشعبان سلمن کے کیجین فرروزمیں شاہیم استخت پریٹھا تو آصف خال نے وس لا کھ روپئے نذر کئے۔ ۲ رجب سم سرمن ایٹ کوشا بہاں کی ویلی میں جو اس نے لامورمیں کافی روپید صرف کر کے تعمیر کی تھی گیا تواس نے 4 لاکھ کی شیکش کی۔

اگرمی بهاری داستایس ان واتعات کو سفاوت سے زیادہ فضول خرجی سے تعلق سے ، خصوصاً اس لحاظ سے کہ سلطنت مغلبہ کا اکمی داستے میں معالم اس کی تام جا بدا داور اللک ضبط کرلی جاتی تھی، تاہم وہ إدشاہ پُرتی کا مورستا اور بادشاہ کے اعزاق حابل فرمت بھی نہیں کم سے کم کا دور متنا اور بادشاہ کے ساتھ محبت کرنا ایک مدیک جزوا کیان ہوچکا تھا اس سے یہ اغزاق حابل فرمت بھی نہیں کم سے کم ان واقعات سے آصف خال کے مصارف کا تو انوازہ کیا ہی جاسکتا ہے۔

اصف قال برای جاد شاہر میں اسکے اور شان و شوکت کا امیر تھا، جہا گیراور شاہر ہال کے مطابات ومنا اسکے معلید کے عہد میں اور کسی امیر کو نفسیب نہیں ہوئے ، بلکہ مورفیری کا اس براتفاق ہے کہ کسی با دشاہ کے عہد میں کسی نے بیعزت نہیں بائی جو آصف فال کوان دو با دشا ہوں کے دور فرا نروائی میں حاصل ہوئی۔

اسمیں شک بنیں کہ آصف فال ابنی قابلیت اور کاروائی کے لیاظ سے اس کامستی طرور تھا کہ اس بروہ فوارش شاہاتہ بوئی جا بوئی ایکن فوش تسمی ہے۔ اس کو فوجہاں ایسی بمبن بھی بائن کے ساتھ قدرت فوارش شاہاتہ بوئی جا بھی اس کے تقویروں کوجوشتی اور شیفتگی تھی وہ فی اُسے ارج ندبانوالیسی بیٹی بھی مرحمت کی تھی، ان دونوں بیگیات سے ان کے شوہروں کوجوشتی اور شیفتگی تھی وہ فلا مرہے ایسی صورت میں یہ ایک قدرتی بات تھی کہ ان کے عزیزوں اور دِثمت داروں کوعمدے اور مرتبے لیے، نیز

له توزک بهانگیری مبدودم صفح ۱۹۲۹ و ۱۹۹۹

ن کے اعزاز و وقارمیں اضافہ ہوتا چنا نجریمی ہوا، جب آصف خال کی چھوٹی بہن میرائنسا، (نورجہاں) جہانگیر کے نقدمیں آئی تواس کے خانمان کی عزت و وقعت میں جار جا ندلگ گئے نورجہاں کے تام رشتہ داروں بلکہ ملازمول اور ملاموں تک کوعمدہ تمدہ خطابات اورعہدے نے باب اعتمادالدولہ اور وزیر ہوا، بڑے بھائی بینی ابوالحسن کو عقا دخال کا خطاب اورمیرسا انی کاعہدہ ملاجئی کو جس عورت ول آرام " نے نورجہاں کو دو دھ بلایا تھا، وہی عدر اناث ہوئی عورتوں کو جوا ما دیں اور وظا بھٹ دئے جائے تھے ان میں صدرالصدور" دل آرام کی مہرم احکام باری کم دیا گرتا تھا۔

برا مؤتام اورآخرمیں برجلے افتیارا دا مرحا آسوم الکی ضیافت اور شیکش کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھناہ کہ اکرکے المرک ا برا مؤتامے اور آخرمیں برجلے افتیارا دا مرحا آب بر سے الکھنے کھتے اس کے قلم میں محبت اور خصوصیت کا بوشس بیرا مؤتامے اور آخرمیں برجلے افتیارا دا مرحا آب برسیان الحق اور البرگرال چرسیت ا

واقعی اعتما والدوله کو د وسرے امراء سے کوئی نسبت مذبقی، وہ نورجہاں ایسی مربرا ور بہوشمندعورت کا باپ تھا، عوجہا کلیرکی رک رگ میں فون بن کر دوڑر رہی تھی ۔

ایکن اس سے بر نسج لینا جاسئے کہ بیج کی موادہ سب نورجہاں اورجہا گیرے از دواج ہی کی ہودات ہوا اورجن نوکوں کو شاصب ومراتب عطاکے گئے ان کی المبیت وقا لمیت کواس میں کوئی دخل شرکھا اس میں شک بنیں کہ اس از دواج نے نورجہاں کے فائدان کو بادشاہ کی عنایات شاباء کا زیادہ شخص بن دیا تھا اور بہ کوئی بسی بات نہیں ہے جس میں کوئی ندرت ہو ہر بادشاہ نے اپنے عہد حکومت میں اپنے اعراد اورجال نماروں پر بھی نوازشیں کی ہیں، لیکن وا تعدید ہے کریے فائدان اپنی قالمیت والمبیت کے باعث اسی رعایت و توج کا استحقاق بھی نوازشیں کی ہیں، لیکن وا تعدید ہے کریے فائدان اپنی قالمیت والمبیت کے باعث اسی رعایت و توج کا استحقاق بیان سے کہنا تھا اور دراوی میں وزیر دہ چکا تھا مردا فیات بیگ بران کے ایک صوبہ کی حکومت برفار تھا ہم کوئی تجہد نے کرنا چاہئے اگر دہی عزت جواس کے وطن میں اس سے بھی نوازشیل کی کئی ہم میں تو آصف فال کوج کچھ طاوہ اُسی گاؤشنوں بھی نی کہنا تھا ہم دو سے ہندہ ستان کی ملطنت نصیب برفر در شیوں کی موسے ہندہ ستان کی ملطنت نصیب برفر نوازشیل کی خوجہاں کے باتھ میں تھا، اس کی خلاف نمشا، وہ کوئی کا مرکستا تھا اور فورجہاں کی خواجہاں کے جو جو کہ تا ہم ہاں کی مورسے ہندہ ستان کی ملطنت نصیب کوئی نا اس می خلاف نمشا، وہ کوئی کا مرکستا تھا اور فورجہاں کی بیت خواجہ اس کی خلاف نمشا، وہ کوئی کا مرکستا تھا اور فورجہاں کی بیت خواجہ اس کی خلاف نمشا، وہ کوئی کا مرکستا تھا اور فورجہاں کی نواز میں کیا ، بھراسی کے ساتھ نمرون حصوری سے اس نواز میں کیا ، بھراسی کے ساتھ نمرون حصوری سے اس نیا بھوری کیا ، بھراسی کے ساتھ نمرون حصوری سے اس نواز میاں کیا دواجہاں کی فوری سے ساتھ نمرون حصوری سے دو کا تھا کہ کا مین کیا ، بھراسی کے ساتھ نمرون حصوری سے دو کوئی کا میں کیا ، نیا بھراسی کے ساتھ نمرون حصوری کا دور کیا ہور کیا کہ کا کیا کوئی کا اور اس سے انہ کا کوئی کا دور کیا گائی کیا ، بھراسی کے ساتھ نمرون حصوری کیا کیا کوئی کا دور کیا ہور کیا کیا کوئی کیا ، بھراسی کے ساتھ نمرون حصوری کیا کیا کوئی کا مورک کیا کوئی کوئی کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کیا کوئی کوئی کیا کیا کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کیا کوئی کی کوئی کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئ

له توزک جها گل**ري جلد ۲ صفحه ۲۰**۷۰

'گرجها گیری وشن فیببی اوراقبال مندی سے انکار نہیں کیا و انگار کیا کا دیا ہے۔ ساتھ ہی اُسے دو ایسے جوانمرو، عاقل اور فرزا ندمشیر بھی مل کئے (اعتبادالدوله اور آصف فیال) جنگے فیض صحبت سے جہائگیر کے بہت سے عیوب دور ہوئے اس کی اور دیبندی اور مود پرستی، فعلیر تی بیر بتدیل ہوگئی شرب جُرُام نگی" کے نام سے غلوت وہلوت میں شرکی وسہیم رہتی میں اس کی جمدم رہ گئی، راسے کو بیتیا اور دن کو بٹری مستعدی او

دانا فی سے عدالت کے کاروبار میں مصروف رہما تھا۔

جهانگیر کے چھٹے سن عبلوس میں ابوالحسن کو اعتقاد خال کا خطاب ملا، جہانگیر نے مختصر طور پر اپنی توزک میں اس کا ذکر کیا ہے:-

«ابرالحسس بهراعتما دالدولد ما بخطاب اعتقادها في مرفرون مخشيرم ولهرآن منظم خال را بمناصب كابين مرفر إز ساخته به بنگاله مبش اسسلام هال فرستادیم»

يرسب سيربيلانطاب تقارجوابوالحس كودياكياس كيعدسك مبلوس (سيسوله على آصع فال كانطاب اورسه بزارى منصب عنايت مواية خطاب ابوالحسن كم كانتها نه تقابلكاس كفانوان مين دوا وميول كواس

له تودك جها كميري صفحه ٩

يباي ل وكا تقاينا في جها لكر فود لكفتا ب:-

.. درتاریخ سوم منصب اعتقاد فال را که دو بزاری ذات و پانفدسواد بودسربزاری ذات و سواد مقرفرمودم

و بخطاب آصف فانی که دوکس بم از سلسالا آنبا برین نطاب سرفرازی یا فقه اندسر بلبند ساختم "

مزاغیات الدین کوج مستاز محل کا نا العنی ابوالحسن کا خسر بخقا بیم خطاب حاصل بخقا اورغیات الدین کے جفتیج مرزا قوام الدین کوج سف و میں میں عالم جوانی میں اسوقت وار دِم ندم وا تقاجب بیمال کے اور نگھاکوت برا کر مکن نقاء آصف فال کا خطاب ملا تقا اس کے بعد سلسل اور متوا تراضا فول کے بعد آصف فال جھ ہزاری برا کر مکن نقاء آصف فال کا خطاب ملا تقا اس کے بعد سلسل اور متوا تراضا فول کے بعد آصف فال جھ ہزاری (چھ ہزارسوار) کے منصب پر بہونچ گیا۔ بہال پر بہونچ کر کھی آس کی ترقی کا بڑھتا مواسیلاب در کا اور بڑھے بڑھتے و دارت سید سالاری کے عہد سے بر بہونچ کر نومزاری ہواء ان واقعات کو تفصیل کے ساتھ حسب موقع آسکے بیان کی جائے گا۔

اریخیس ابوطالب اورعظم فال کنام سے دواور بیٹے آصد قال کے طنع بین ایکن قیاس سے معلیم براے کہ معلی ابوطالب اورعظم فال کا مطاب الاسے میرے باس اسوقت آثرالا مراء کی بہلی عبد موجود سے ورسی اور تیسری عبد بھی موتی تومیں اس امرکی زیادہ تحقیق کرسکتا، بہرطال آصف فال کا دوسرا بیٹیا ابوطالب کرسمی اعرام کے دوسرا بیٹیا ابوطالب کرسمی اعرام کی دوسرا بیٹیا ابوطالب کرسمی اعرام کے دوسرا بیٹیا ابوطالب کرسمی اعرام کی دوسرا بیٹیا ابوطالب کرسمی کی دوسرا بیٹیا دوسرا بیٹیا دوسرا بیٹیا ابوطالب کرسمی کرسکتا ہو دوسرا بیٹیا دوس

تيسر عبي كانام مرزابيمن ياريها عبيت ازاولارً بالى عيش پندا وريد برواعقا، اس كامورو في خطاب اعتقاد خال اس كوماصل عقا، عار مزادى منصب عقا، دارا شكوه كى الرائى ك بعد عبد عالمكيرى ميس

له تزك جها تكيري صفحه ١٦ سنه ما ترالامراء جلدا ول صفح ١٥ - سنه ترزك بهالكيري جلدد وم صفح ١٠٠ -

پانچ بزاری بوگیا تقااسوت اس کا بڑا بھائی شائستان ناظم بنگاله تقاستان کی برادی بوگیا با شام کو برادی بوگیا بین اس نے انتقال کیا، نہایت سیرھا، سیا آزاد اور فقر دوست تھا، لیک دن ایک کوچ گرد مجذوب سے طفے گیا با دشاہ کو اس کا ملم بوگیا بی کم بیات اس کے درجا ارت سے گری بوئی فقی بادشاہ بیعی تھا، اس نے بات کلف اور برجستہ جاب دیا، صرف بہی دوسیاہ تھا باتی سب فدا کے بندے تھے، اسکا ایک لوکا محد یا رفال بہیت شہورتھا، ایک بیٹی فاظم بیٹی مفتو خال کی بیوی اور نگ زیب کی نہا بیت معتمد اور مسائلہ اسکا تھی۔ منجلہ با بیٹے بیٹیوں کے ایک بعین او مبند با نوشاہ جہاں سے مسوب تھی، جو متازم مل کے نام سے آج کا کہ شہورا کی تھی ہے اور اس کا مقروز آج محل " دنیا کے عبار بان بور کا کہ دور اس کے مقروز آج محل " دنیا کے عبار بان ور کا کہ بعد اس نے بھر شا دی نہیں کی اور بند بانو کی حقیقی بہن جو ایک بی تھی سیفت خال کو اس سے بڑا انس تھا اسکے مقدون اس نے بھر شا دی نہیں کی ۔ ارجبند بانو کی حقیقی بہن جو ایک بھی سیفت خال کے عقد میں تھی، سیف خال بور اس کے مقدومی تھی، سیف خال جو بانگیر کے عبر مکومت میں احد آبا و کا صوبہ دار مخال سے نشاہ بجائل کے دکن سے آگرہ جاتھ وقت بغاوت کا دارہ دکیا تھا۔ شا بجہاں نے اس کی میکنشر خال کو کو صوبہ دار مخال سے نشار بھی کا منہ کو اس کے مقدومی تھی، سیف خال کے مقدومی تھی سیف خال کے مقدومی کی سیف خال اور اس کی نظر نہ کی اور باد شاہ نے اس کی میکنشر خال کی اسکان کی کہ کی کو کی منازش کی اور باد شاہ نے اس کی فلام میکند کی اور باد شاہ نے اس کی فلام کی کی کی کو کی کو کی منازش کی ، اور باد شاہ نے اس کی فلام کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی بھی کی دور باد شاہ نے اس کی فلام کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی

اسم عن خال کی ایک بیٹی آصف الدول ، جہلة المانک اسد خال محدام البیم مسے منسوب تفی ایک الرکی معیم خال محدام البیم عمدة الملک کو بیابی کئی تفی جوآصف خال کا بھانجا بھی تھا ، اس الولی کا نام فرزانہ سکیم اور عزمیت مع بی بیرو تفی ایک الولی میرصلیل المخاطب برد فان زمان ، بیسر عظم خال جہا ،گیری کے عقد میں تھی ہے۔

عمارات المورس ایک حیلی بس الکه روی کا کورس بہت سے مکانات بنائے اور باغات لگائے تھے۔
عمارات الا بورس ایک حیلی بس الکه رویئے کی لاگت سے تعمیر کرائی تقی، 4 رحیب سرس ایند کوشا بہاں او مورس وارد بوا تواس حیلی کو دیکھنے گیا آصف خال نے اس موقعہ بر4 لا کھی میشیکش کی، آصف خال کے مرنے بر یہ حوالی اس کے نواسے وارا شکوہ کو لی۔

تصف خال بنا الله المعلقات فال جها بكيركا سالانقا اوريي سب سيبلارشة معجو خالله خافران شامى سي تعلقات فايي سية عام موا-

الناج مين الوالحسس السف فال كيميني ارجند إنوس جوبعدين متناز محل اس موسوم موني مثنا در من المحل المس موسوم موني مثنا براده خرم ميني شاجهال كاعقد موا-

مه الرا العرار مبلدا واصفوم مرو عن ما ترالامراء مبداول سفر الم منتعد ما ترالامراء صغوام هد عد الترالامراء مبدا ول منوع ١٠٠٠

اس سے پہلے مصل المجھیں دونوں کی تکئی ہو چکی تنی اورجہا گیر نے اپنے ہاتھ سے دہمن کوانگو تھی بہنائی تھی ،
رہیے الاول سلانا نے ہیں منگئی کے پانچے سال پانچے دن بعد جب شاہزا دہ کی عمر برسال اور بکی کی ہوسال بھی شادی
ہوئی ، صاحب آشرالا مراء نے سلالے ہیں شادی کا ہونا بیان کیا ہے حالا کر جہا گیر نے اپنی توزک میں سلانا ہے
کے حالات میں شادی کا تذکرہ کیا ہے ، جہا نگر خود آپنے سمدھی کے گھر گیا اور نزر قبول کی، توزک میں لکھتا ہے:
د جوں صبیدا عتقاد فال ولداعتما والدولہ راجہت خرم خواستکاری منودہ بودم و جبس کد خدائی اور رمیان
بودروز پنج شنبہ ہی جرم خور داد بمنزل اور فتہ یک روز ویک شب آنجا بودم و میشیک شہا گزدا نیڈی

سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ امراء کے اولوں اوبٹیوں کی شادیاں شاہان مغلبہ کے آئین کی روسے بغیر اِ دشاہ کی اجازت کے نہ ہو مکی تھیں آج بھی دیسی ریاستول میں افوان ریاست اورجاگیردارول کے لئے ایسی پابندیال موجود ہیں، اگرج بطاہر ہ رسم اجهی نهیں،لیکن سیاست اورامورسلطنت سے اس کا نہایت گہراتعلق ہے، با د شارہ اکثر شا دباب سیاسی مقاصد كيبين نظركيا كمرت عقر اورنشاءيه مؤنا عقاكه اس تعلق سدا مراءمي خادس اوركيج بي بيدا موه عداوت وخصومت سکے عذبات کم ہو عبامین جنا بخہ اکبرنے اکثر شادیاں ایسی ہی کی ہیں عبدالرحیم کی شا دی مرزاعزیز کوکہ كى بين سے اسى معلىت كى بنا بر موقى تقى، مرزاء ريز كا تام خاندان برم خال كاجاتى و تمن بقا السي صورت ميں اندلیثیه تفاکه اس کابیٹا عبدالرحیم بھی ان کی ساز شوں سے محفوظ ندرہ سکیگا، اس لئے باد شاہ نے مرزاعز بزی کی بہن سے اس كاعقد كرديا اكراس كى دشمنى دوستى ميس ستديل بوجاسة، اورشاد يال بعبى استقسم كى بونى بير، بيرم خال الج سلم سلطان كااز دواج يجى قطعًا سياسى مصالح برمنى عقاء جها نكيري إس سياسى مزورت سع إخبريقاء اس نورجهال كي يني كوج شيرا فكن خال سي عقى البيد بني شهر إرسي نسوب كيا السي طرح شاجهال كاعقب اصعت فال كي مبلى سه كيا انشاء حرف يه عقا كفا نوان كاسترازه ويتع رسيد، ايك دوسرك كالممدرداورشركي عم مواليس كى فادجنكى اورقتل وغارت سے سلطان كالرك فرمول يعي مكن ك كشابجهال اور ارجند بانوكى شادى من افت اور تابت اى كى بناير بوئى موحس كاجها الكيركوبيت خيال مقاء الرايسا نبي ب تواس مي تك بنيس كرجها نكيرى يعكمت على كامياب بنيس مولي اوريه رشتة آسكم على كرمبت سى خوابيول اورخاز جنكيول كا اعث بوا، ودبني مهاني دين آصف خال اور فورجهال يس اتحاد قائم ندره سكا آخرس آصف خال في إين بين كونظر بدمجى كياده سجى آصف قال كى كرفة رى ك خيال مين ربى ايك طرف شا بجهال رعي سلطنت معت اور

له توذك جبا كليرى مسئلا

آصدن فال بلری موسنسیاری اورا متیاط سے اس کی ممایت کر ۔ اپنقا دوسری طف شهر بارجها ککیرا جھو ابھیا اور نورجهاں کا ایکر جہا گلیر کی زفر کی ہی سے اس کی شامل نورجهاں کا ایکر جہا گلیر کی زفر کی ہی سے اس کی شامل مال تھی ، اگر جہا سے اس بخیر بودا ورحق بحقدار رسید کی عذب الشل صادق آئی ، گراس حسن انجام میں جہا گلیر کی اصابت رائے کو کیا دخل ہے ، جبکہ وہ شاہجہاں کو "ب دونت 'کاخلاب دس جکا تھا ، اور بیوی کے اخواسے اصابت رائے کو کیا تھا ، بھر نورجہاں کی اُن سسیاسی المعلیوں کو توکسی طرح نظر انداز کیا ہی نہیں جاسکتا جو صرف اسی رشد ہی دجہ سے سرو دیوئ اس نے جہائگیر کو شاہجہاں کے اُناون کیا، اور شاہجہاں کو مجبور کیا کو شاہجہاں کے اُناون کیا، اور شاہجہاں کو مجبور کیا کو اُناون کیا ، اور شاہجہاں کو مجبور کیا کو اُناون کیا ، اور شاہجہاں کی مقابلہ میں تلوار کھنے کہ میں اُن خانہ جہائگیر کی اخارت بلک موجود کیا گارائی کی مقابلہ میں تلوار کھنے کہ رہ کا بیا ہے ، دہا ہت خال کی بغنا دت اور جہائگیر کی اخارت بلک موجود کیا گارائی کی مقابلہ میں تلوار کھنے کہ رہ کا میں ہوئی اسی سلسلہ کی ایک کو اُن کا جھا کہ اُن کے اکثر واقعات میں اُن خانہ جاگیوں کی جھا کہ اُن کو میں اسی سلسلہ کی ایک کو جھا کی خوال کے اکثر واقعات میں اُن خانہ جاگیوں کی جھا کہ خوال کی ہوئی اسی سلسلہ کی ایک کو جھا کہ خوال کے اکثر واقعات میں اُن خانہ جاگیوں کی جھا کہ خوال کے اکثر واقعات میں اُن خانہ جاگیوں کی جھا کہ خوال کی جو میں اسی رشتہ کی وجہ سے بر یا ہو میک ۔

كوشر جاند يورى

ينجرنكار لكعنو

(باقی)

#### چند قابل مطالعه تنابي

مضامین محرطلی 1- مرتبه محدود صاحب پرونیسر عامعه - براس دورکی تاریخ به جب ملت اسلامید کی شوده میں ذخکی کی ایک نئی لهر دوؤی اور برسول کے نوابیده سلمان جاگ اُسطے - قیمت مجلد یکی میدلن علی : - ملک کم مشہور و معرف اور بہمشی بریم چند کا بے نظیر نا ول جوان کے تام بھیلے کا رناموں پر مهاری سے - قیمت مجلد یکی مید می میدان کے ایک بیوه کا مناموں پر میماری سے - قیمت مجلد یکی بیوه : - منی بریم چند آبی بیان نے ایک بیوه کے حالات در دناک بیرایی بی نظیر بین فقط بین فعی بیا ایسے کو ایک بیوه کی میں زندگی بسرکرنا با سمئے - قیمت مجلد عرب میں بیرونی مالک کے انجوز اور اُن کے شہری مقوق کا ذکر کرتے ہوئے اعذاد و فتار میں بیرونی مالک کے انجوز اور اُن کے شہری مقوق کا ذکر کرتے ہوئے اعذاد و فتار سے یہ بابت کیا گیا کس طرح موجوده مکورت بهندورت اینوں کو اُن کے مقوق سے می وی کرنے کے درب ہے ہیں سے یہ بابت کیا گیا کس طرح موجوده مکورت بهندورت اینوں کو اُن کے مقوق سے می کرنے کے درب ہے ہی جن سے آئی کی ذندگی دابست ہے ۔ قیمت ہم

### كيافران فراكاكلام

پیچیا مہینے، ایک استفسار کا جواب دیتے ہوئے، میں نے طاہر کیا تھا کہ قرآن مجدانسانی کلام ہے، غداکا کلام مہیں۔ اس پر زہبی حلقوں میں کا فی بجینی بیدا موگئی اور با وجداس کے کرمیرا کفروالیا دائے نزدیک دیریہ مرض کی تیت رکھتا ہے، ان کومیری یہ بات بہت ناگو ادبوئی و حالانکہ مجھے بائکل ناگو ارنبیس مجوالگر کوئی شخص قرآن کو کلام خداوندی کہتا ہے) اور منبول دیگر الزامات کے ایک الزام مجوبر سیھی عاید کیا گیا کہ میں خدا اور دسول کی توجین کرتا ہوں ۔ میں لقین الم ذہب سے کہا جا آ ہے کہیں خدا و رسول کی توجین کرتا ہوں ۔ میں خوا مول کی توجین کرتا ہوں ۔ میں کوئی توجین کرتا ہوں ۔ اور دسول کی توجین کرتا ہوں ۔ میں کوئی توجین کرتا ہوں ۔ کوئی خوا مول کوئی توجین کرتا ہوں اور دسول کی توجین کرتا ہوں ۔ اور میں کہتا ہوں وہ خدا کی خطب اور دسول کی دسالت ہی کوساست در کھار کہتا ہوں اور میرے میرے مزدی ہے۔

میں آج کی صحبت میں ذرا تفصیل کے ساتھ بتا تا چا ہتا ہوں کقرآن یک کو خدا کا کلام کمبنا مقصوف یہ کنووقرآن کے مشارک خلاف کہ بنا مقصود وعدا نیت کے بھی منافی ہے جیس کی تعلیم رسول الشرف میں ہیں مشارک خلاف ہے میں اس مجت میں اس مجت میں اس مجت میں نامادیث و تفاسیر سے استفاد کروں گا، ندا قوال سلف سے کیونکہ سب جھکڑے کی جہزیں ہیں سلک فود کلام پاک کی آیات سے یہ مجھنے کی کوسٹ میں کروں گا کہا قرآن واقعی خدا کا کام ہے اور اگرہ آوکس فہوم ہیں۔

ا - چوکی قرآن کے متعلق اہل مذہب کا مسلم عقیدہ ہے کہ وہ وقعی کے ذریعہ سے بیونیا یا گیا تھا اس سے نامنا سن میں کا مناسب موکا

ا۔ چونکو قرآن کے متعلق اہل مزیریہ کالمسلم عقبیرہ ہے کروہ وجی کے دربید سے جبو کیا گیا تھا اس سے ہما مساسیا ہوہ اگریب سے بیلے دی کی حقیقت معلوم کرلی عائے۔

وقی کے لغوی عنی و اشارہ مربع یہ یا "الہام بالسریة " کے ہیں -اُردومیں اسکالیج مفہوم" بریمل سوجھ او بھرائے فقرہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے -ظاہر ہے کہ یہ قوت کسب واکتساب سے تعلق نہیں یکھتی بلکہ فطری و دبیعت ہوا سلا ہم کہسکتے ہیں کہ وجی " فعل کی دین " او فیتج ہے اس فرمنی نوت کا جو فطر آانسان میں و وبیعت کی گئی ہے اور چونکہ یہ توجہ ابنیاء میں زیادہ پائی جاتی تھی اور ان کا ہر قول وفعل صرف نوع انسان کی فدمت کے لئے ہو انتقادس سنے یہ کہنا الدست نہیں کہ ان کی ہر بات وقی کا فیتج تھی اور اُن کے مخدسته جو کہ شکا تھا دہ اسی اشارہ فدا وندی کے اتحت بیق انتقاد وَى كا جومفهوم ميں في متعين كيا ہے وہ ميرى ذاتى دائے كانيتجنييں ہے بلك نود قرآن باك سے ظام بردة أبي مرد الله م مب سے بہان على جو وقى كامفهوم متعين كرنے ميں دوار كھى كئى بيہ كے وقى كو انبياء ورسل كے لئے مضوص سبھے ليا كيا ، حالا كر حقيقت بينہيں -

اس میں شک نہیں کو انبیاء ورسل کے اِس وی بھیجے جائے کا ذکر کلام پاک میں پایا جا آ ہے، لیکن غیرا نبیاء بلکہ اس میں شک نہیں کو انبیاء ورسل کے اِس وی بھیجے جائے کا ذکر کلام پاک میں بایا جا آ ہے، لیکن غیرا نبیاء بلکہ حیوانات وجما دات پر بھی وحی کا مازل ہونا قرآن سے ناہت ہے۔ سورہ تصمص میں ارشا درو تاہے ا

واوحينا إلى ام موسى ان ارضعيبه

مم نے مرئی کی ماں کی طوف و تراقیجی کی وہ موسلی کو دودھ پلائیں نا سرے کرموسلی کی ماں بنبیہ نہ تنقیس اور اسلیم آبت کے معنے یہ یوں گے کہ ہم نے موسلی کی ماں کے جی میں ہیات ڈالدی کی دہ موسلی کو دودھ پلائیں اور اس طرح وقتی کے مننے وہ شربے جوعام طور پر سمجھے مباقے ہیں۔ ڈیدانے انسان کے علادہ حیوانات پر بھی وجی ہے ۔ سورہ نخل کی آبت ہے:۔ واوجی ریک الی النحل این انتخاری من الجمال بہتیا وہمن انتجرو مما بعر شون

ہم نے شہد کی تھی کی طرف وحی میں کی وہ بہاڑوں، درختوں اور مکا نوں میں آبنا چھتا بنائے -اس چاکہ وقتی کے معنے اس فعاری ذکاوت کے ہوئے جس سے کام نیکر شہد کی کھی ابناغ مصورت جھتا طیار کرتی

يه سد جا دات پر وحي مازل بوسف كاينوت سورة داوال كي اس آيية سيدمانا منه و-

يدمني تحرث اخسيار إبال ركاء ياوى لها

اُس، وك رُسِّن ابنی خبرس اس طرح بیان كرنسان كی بینے فدانے اس پر وحی الآل كی ہو-ملا برہ كرد میں زبان نہیں ركھتی اس سكاس كا عرب كا يہ بيان به زبانِ حال يود كا اور اس جگر وحی كا مفہوم « ماحول وافقتا ، ماحل» قرار بانا-

كلام مجيد مي ايك عبد أس سي يعيى زياده وسيق معنى مين اس لفظ كااستعال مواسب - سورة موقع " مين ارشاد بوتاسب : -

فقضام سبع سموات فی او مین و او کی کل سه باء امریا پس بم نے دودن میں سات آسمانوں کی تخلیق کا حکم دیدیا اور ہرآسہ ان میں اس سکے نظم واصول کو ٹی کردیا۔

اس جگہ وتی کے مصفے وہی و دلعیت کرنے کے ہوئے۔ آپ سفے دیکھا کر قرآن میں وی کالفط کس قدر وہینے معانی میں استعال ہواہے اور ا**س کا تعلق بڑی حد تک**  س فطری صلاحیت یا ذکاوت سے ہے جو فرانے ایک انسان کے ذہبن و داغ میں و دیعت کردی ہے۔ لیکن آب سكرتعب كرس مل كدابهام ووحى كااستعال برى باتول كساع بهى كياتيا ہے-سورة ستمس مين نفس اينياني كا وكركرت بوسة ارتنا و بوتاب،

" فالبمها فجور إولقوايا"

يعنى اس سي برائى كهلائى الهام كى \_ يهال يمى الهام اسى فطرى صلاحيت وعدم صلاحيت كمقبوم مي

روسید نفظ وتی بھی ایک جگراس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بڑی باتوں سیے بھی استعال کیا گیا ہے۔ الاحظ مرد

سورهٔ انعام کی بیر آیت: -و کذاک جعلنالکل نبی عدواشیاطین الانس والجن بوجی عضهم الی میش زخرن القواع ورا د کذاک جعلنالکل نبی عدواشیاطین الانس و الجن بوجی عضهم الی میش در ایک دوسه کو اس طرح ہم نے برنبی کے ساتھ اس کے دشمن ساتھ لگا دیے ہیں اور بیر وہ شیاطین ہیں جوالیک دوسرے کو لفو إتول كى وحى كرست رست وي -

اس جگر وتی کے منعف " بڑی بات مجھانے "کے ہوئے بہا تنگ تولفظ وتی کے اس مغبوم سے بحث ہوئی جو اس جگر وقتی ہوگا جو ا خیان جگر برخیلف معافی میں استعمال ہوا ہے ۔ اب خود قرآن باک سے جوتعلق وتی کا ظاہر کیا گیا ہے اسسے جمی

سورة عجميس ارتشاد موتاسي:-

وبالنطق عن البوي ان موالا وعي يوجي علمه شديد القومي رسول ہوائی باتیں بہیں کرا۔ بلکہ وہ سب کھ وحی ہے اور ایک بڑی توت والے نے اسے سکھایا ہے۔ سورة انعام مي رسول الله كى زبان سے يالفا ظاكم لوائ جاتے ہيں:

واوحی الی بزالقرآن لانزرم می بچدیریة قرآن وحی کیالیائے تاکراس کے ذریعہ سے میں تھیں بری باتوں کی طرف سے ڈراؤں ۔ مورؤننى الرائيل من قرآن كومكمت كى كتاب بتايا جاتاب :

ذلك ممأاوحي اليك ربك من الحكمة

سورةُ العام من إرشاد مو تاب،

قل لا افول لكم عندى خزاين الشرولا اعلم الغيب ولا اقول لكم إني ملك ان اتبع الاما يوجى الى - (ا درسول كهدوك ميرب باس الله ك فزافيس مين فيهاكا

عال جانتا ہوں اور دمیں یہ کہتا ہوں کو فرشۃ ہوں۔ میں توحرف اسی کا اتباع کمرآ ہوں جو مجھے وی کیاجا آہے). ان تام آیات سے قرآن کو دمی بتا یا گیاہے ، لیکن حرف اس کے علم وصلمت ہونے کے کحاظ سے اور کہیں سے ظاہر بنیں کیا گیا کہ اس کے الفاظ بھی خدا کے بوئے ہوئے الفاظ ہیں -

من سورو ما المان سوم کام نهیں ہوسکتا ، نے کوئی انسان اس سے بمکلام ہوسکتا ہے اور عبدومعبود کی اس ایم کیسگو خواکسی سے بمکلام نہیں ہوسکتا ، نے کوئی انسان اس سے بمکلام ہوسکتا ہے اور عبدومعبود کی اس ایم کیسگو کی صورت اگر کوئی ہوسکتی ہے تو د ، صرف دحی کے ذریعہ سے جنانجی سورہ شور کی میں ارشاد ہوتا ہے : و ماکان لیشران سکامہ السارالاوحیاً اومین و راء حجاب ۔

اس آیت سے اس عقیدہ کی بھی تردید ہوتی ہے کہ موسی، خداسے با تیں کیا کرتے ہے۔ مسلما فرن میں یعقیدہ کیوں بہیا ہوا کرقر آن کے تام الفاظ خدا کے بولے جدئے الفاظ ہیں اور فرشتہ ان الفاظ کورسول اللہ کے باس لایا کرنا تقا۔ اس کے متعلق ہم آبندہ بیان کریں گے، لیکن ایسا عقیدہ رکھنے والوں کی طرف سے جو آیتیں کلام باک کی بیش کیما تی ہیں بہلے انھیں سن لیجئے

سورهٔ زخرن کی آیت ہے: ان جعلیا ہ قرآناع بیالعلم شفون والہ فی أمّ الکتاب لدینالعلی کیم، اس آیت کے آخری گلرے کامفہوم یہ ہے کرقرآن اُس ام الکتاب کا ایک حصدہ جو ہمارے پاس وجود ہو۔ یہ اُمّ الکتاب ہے اس کی صراحت میں وہ کلام مجید کی یہ آیت بیش کرتے ہیں:

بل ہو قرآن مجیدی لوج محفوظ

یعنی قرآن ایک مختی میس محفوظ ہے -ان آیتوں سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ام الکتاب کا ایک حصد ہے جس کا دوسرانام لوح بھی ہے -لیکن جس وقت ہم سور کہ رتعد کی حسب ذیل آیت پڑھتے ہیں توہم کو" لوح و ام الکتاب" دونوں کا سیجے مفہوم معلوم ہوجا آ ہے ، ارشاد ہوتا ہے :

مواللذى انزل عليك الكماب منه آيات محكمات بده ام الكماب واخرمشابهات مواللذى انزل عليك الكماب منه آيات محكمات بده ام الكماب واخرمشابهات اس آيت من "مضبوط و تحكم في انهان " يا اس آيت من " ام الكتاب " و "آيات محكمات " سے تعبير كيا كيا ہے يعنى " مضبوط و تحكم في انهان " يا الفاظ ديكر وه قوانين فطرت جوائل بين اور جن ميں تنديلي مكن نهيں اور بي مفهوم لوح يا تحتى كا بھى قرار بايا - به عام روايات كى بنا دير اس عقيده كو بھى الم خطر فرائي جوقر آن كه ام الكتاب اوبلوح محفوظ بين مرسوم مونے كم تعلق عام مسلمانوں ميں رواج باكيا ہے وقصص الانها يوكى روايت الم خطوع محفوظ بنائى اس عقر انظم سے نيمي اس نے ايک دائد مروار يديد واكيا اور اس موتى سے اس نے لوج محفوظ بنائی اس عقر انظم سے نيمي اس نے ایک دائد مروار يديد واكيا اور اس موتى سے اس نے لوج محفوظ بنائی اس ا

ارح کاطول ، ، عسال کی را ہ اورعض تین سوبیس کی راہ تھا۔ اس کے حاشیہ برخدانے اپنی قدرت سے معل ویا قرت کی مبتری کا میں کی مبتری تمام مخلوق کی منبت اورج کچھ تا قیامت ہوگا اس کے متعلق میرے تمام مخلوق کی منبت اورج کچھ تا قیامت ہوگا اس کے متعلق میرے علم کا حال ہو

تعلم نے کہا لوح محفوظ پر مدلب م انٹرالرحمان الرحسيم، لکھاا ور بھرتام مخلوقات کی نسبت قیامت تک کامال لکھا پہاں تک کہ ورخت کا بہتر کینے، گرنے یا اوپر اُڑنے تک کا حال درج کیا !!

اس بیان سے صاف ظا بر بوتاہے کو وہ محفوظ ایک ادی تھی جو موتی سے بنائی گئی تھی اور بس بوتندہ ہی کی رم کے مطابق جاروں طرف حاشید میں گلکاری بھی کی گئی تھی۔اس لغویت کے ساتھ ہی اس بیان سے یعقیدہ بھی ظاہر بوتاہے کہ مالم ہی تخلیق سے قبل بی قرآن لوح محفوظ میں درج ہوگیا تھا،لیکن اس خیال کی تکذیب فو قرآن باک کے بیان سے بھی ہوتاہے کہ وہ کہ بیان تا سے بھی ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے بیلے بی لوح محفوظ میں درج ہوگئی بول گئ، ورندایسی چیز کا ذکر جو وجو دمیں نہ آئی ہوکوئی معنی نہیں رکھتا۔ مقیقت یہ ہے کہ لوح محفوظ میں درج ہوگئی بول گئ، ورندایسی چیز کا ذکر جو وجو دمیں نہ آئی ہوکوئی معنی نہیں رکھتا۔ مقیقت یہ ہے کہ لوح سے عقیدہ کا خیال بہت قدیم ہے۔ ایل بابل کاعقیدہ تھا کہ بیت انفایت ہے سے ظاہر ہوتا کہ اس میں لکھا ہوا محفوظ ہے۔ میں خیال توریت میں نتقل ہوا جیسا کہتاب استثنا باب ۱۰ آئیتہ انفایت ہے سے ظاہر ہوتا ہو اس میں کھندہ کے اس میں لکھا سے کہ جب موسلی نے فدا سے کھم سے وہیں ہی دو تختیال تیجر تراش کر بنا میکی جیسی اس فی توردی میں میں موفوظ رکھے سے درج بھی ہی دو تختیال تیجر تراش کر بنا میکی جیسی اس فی توردی کے اس میں لکھا سے کہ جب موسلی نی میں خوالے وہ ان تعنیوں کو بول کی کلولوں کے کھندی کے مسلمانوں میں شقل ہوا، چنا نجر بحرانی ذبان میں جوان طاح تحقی کیلئے استعال ہوا محدد ہوئی ہیں بیا یاجا تا ہے۔ اور موسلی کو ضوار فی کی وہ ان تعنیوں کو بیا کہ اس میں بیا یاجا تا ہے۔ اور موسلی کو ضوار نے کی بیان میں جوان طاح تحقی کیلئے استعال ہوا محدد ہوئی ہیں بیا یاجا تا ہے۔

بونکر رسول الندکے زمانہ میں بیردونصاری عام طور بربہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے توریت وانجسیسل اور محفوظ میں منقوش خلاسکے باس موجود ہیں اور اس عقیدہ سے عوام بہت متا نز ہوتے تھے، اس کے مسلماؤں نے بھی سیم لیا کہ اگر قرآن توریت وانجیل کی طرح خدا کی بیجی ہوئی کتاب ہے تواسے بھی لومِ محفوظ میں درج ہونا جا ہے اور اس باب میں متعدد حدیث میں گھ لی گئیں۔

٣- يهال تك ميس في روايتى حيثيت سے اس مسئل بروشنى وال كرواضح كرديا ہے كرتر آن كا وحى موناكيا مفہم م رئمتا ہے اور اس كولوح محفوظ ميں درج سمجھ اليك ستعار عقيده ہے جو قديم إبليوں اور بيو و ونضاري ساليا ايك

ا معلوم نهیں ما مکمن کی مراوی، انسان کی میدود کی یا حشرات کی اور اگرموٹر یا موائی جہاز کی دفتار کوسا منے رکھا جائے آتا داہ کتے دن کی قرار باست کی ۔

اب دراتی میتیت سے دیکھے تومعلوم ہوگا کہ قرآن کو اس معنی میں فدا کا کلام کہنا کداس کا ایک ایک نفظ فعالی زان سے ادا کیا ہوا لفظ ہے ، صد درج ماہل معقیدہ ہے جس سے ایک طرف فدا کے تصور وحدا نیت کوصد مربیون نچیا ہے اور دوس کا طرف رسول کی عظمت کو ۔

اگرہم الفاظ قرآن کو بھی الہامی اور منطوق فرا وندی کہیں گے تواس کے معنے یہ ہوں گے کہ فدا کی صفتِ نطق ادمی اسباب کی متاج ہوگی اور یہ اسلام کے اُس تصور وصلانیت کے منافی ہے جو ادبیت کے بعید ترمین خیال ر

سے میں ایک ومنزہ ہے۔

مرا المنظر الفاظ و الناسب کے تخیل کے ساتھ ہم مجبوریس کو اُن تام آلات نطق یاعضلات واعصاب دغیرہ کو تھی سامنے رکھیں جوادائے صوت کے لئے صروری ہیں اور اگر ہم یہ فرض کو لیں کم فوا اسیسے الفافل بغیر کسی ما منے رکھیں جوادائے صوت کے لئے صروری ہیں اور اگر ہم یہ فرض کو تی سے اور نہ اس کی صرورت محدس ادمی اسباب یا ذرایع کے بیدا کرسکتا ہے تو ایسا فرض کرنے کی شکوئی دلیل موجود ہے اور نہ اس کی صرورت محدس موقی ہے۔

فدائی عظمت ظاہر کرنے کے لئے توقطعی اس امر کی عزورت نہیں کہ وہ انسان کی طرح جیلتا بھڑا، ہوتا جالتا فرض کیا جائے اور رسول کی برتری اضلاق کے بنوت کے لئے بھی ضروری نہیں کن خدا اُس سے بابتیں کرے یااس کی زبان میں کوئی کتاب تصنیف کر کے اپنے فرشند کے ذریعہ سے اس کے پاس بھیج برے بلکہ بیجے بو چھٹے تو یہ رسول کی ظمت کے منافی ہے کہ چکھے وہ کیے وہ نوداس کے دماغ کا نتیجہ نہ و۔

رسول کومن ایک ایسے بینیا مبر کی حیثیت دینا، جو خود کوئی عقل یا ادا ده در کفتا بو ایسے دو کی کہنے سننظ کا ختا در دو ایک ڈاکید کی سی حیثیت دید بینا ہے اور اس کی النائی حیثیت کو عام النائی سطے سر بھی نیجے گرا دینا ہے۔

ہم رسول کومصلح توم کہتے ہیں، لیکن کیا وہ خفص صحیح معنظ میں صلح موسکتا ہے جو وقت و زمانہ کے کا فاسے خود کوئی حکم لگانے یا فیصلہ صا در کرنے کا اختیار نہ رکھتا ہو، جو خود تو اپنین اصلاح وضع نہ کرسکتا ہوا ورجوانی ذاتی عقل و رائے سے کام لینے کام بین کوء موت مرکز کے احکام کی تعمیل کرسے عقل و رائے سے کام لیکر نوج کو نہ لڑائے۔ اس کا اولین فرض یہ ہے کہ وقت و موقد دکے کیا فاسے خود کا اسے و دارہے۔

احکام صا در کرے کیونکہ دہ جنگ کو کامیاب بنانے کا ذمہ دارہے۔

اگر قرآن کا لیک ایک لفظ ایک ایک حرف خدا کا بتایا ہوا ہے تو پھر اِس میں رسول اسٹر کا کمیا کمال ہے اور خودان کے ذاتی شرف پر اس سے کیا روفتنی پڑتی ہے۔

كهاجاتات كرفران كى فصاحت وبلاغت كا دنيا مين جاب نهين اور الرضداكوني كلام كرسكتاب توواقعى اس كوايسا بى فصيح وبليغ بونا جاسيئه ،ليكن اس سے رسول اللّذ كى ذمينى ببندى يا قوت الختراع كيا أبت بوتى ج الغرض قرآن کو ندا کاکلام کہنا یا لوے عیفوظ س اس کا مرسم ہونالقین کرنا ، صیحے اسلامی خیال بنیں ہے بلکہ مستعاری سے میں مستعاری ہوئے مستعاری سے ۔ قرآن میں جہاں جہاں "کلام اللّٰد اور کلمات اللّٰد" کے الفاظ استعال ہوئے ہیں، اُن سے مراد تقداکے احکام ہیں۔ رسول قے صرف الفاظ میشیں کرکے ان کی پوجا بنییں کرائی بلکہ احکام میشیں کرکے ان کی پوجا بنییں کرائی بلکہ احکام میشیں کرکے ان کی تعمیل جاہی سے ۔ اس کی تعمیل جاہی سے ۔

یہ ہے میراعقیدہ قرآن باک اور رسول الله کی رسالت کے متعلق اور میں سمجھتا مول کررسول کی فطمت کا قضار میں ہے کہ قرآن کو اعقیب کا کلام سمجھا جائے اور اس کے وقتی موسفے کا مفہوم وہی قرار دیا جائے جواس سے قبل کے صفحات میں ظاہر کہا گیا ہے -

#### ر الحال المحراث المحرا

جمنورى كاسب عد (غالب فمبر)- نالب شوخ نگار از نشر فنظم ) كامنيت سيصفحات ٢ ١٥ معدتصوير غالب (رئكين) تيمت ايك رويد علاده محسول-

چنوری مست می دانده و شاعری نمبر). اُردوشاعری کی ناریخ اور برزانه کشعرار برنفدوشهره اور انتخاب کلام جربر میشیت معلل مین مسلمات ۱۳۷۹ میلی میاسیات ۱۳۷۹ میلی مساحی قلم کی تساویر کے سیاتی شین مین الویٹر نیکا رکی فلمی تصویم

عمى شامل م ي تيمت ووروب علاء محصول -

جنوری ساسط ع ربندی شاعری نبر) بهندی شاعری کی اریخ اور سنند شعراء کے کلام پرتیرواور آشاب کلام اعفی آشا قبیت م جنوری سامع عربی و درامدانسی به کبیف فیطوط آسکرواللا بنام ساره پرنها دی اور مناز خلافت دراست پر بانچوال مقاله ایک آزاد خبال شیعه سکے قلم سے مصفحات مهما وقیمت عدر علاده محصول

جنوری مسلام تاریخ اسلامی مند- یه آدیخ حبر اوقت نظرادر کادش کی تقیق کے بعد مرتب کی گئی ہے اُس کا اندا زہ آپ کو مطالعہ کے بعد معلوم ہوگا۔صفحات ۱۵۱ قیمت عبر علاوہ تحصول -

جنوری مهر می منابر ایکا جن عنوانات بین جیات منی از دونخر لگوئی میں صحفی کامرتبہ مصحفی کی غیرطبی تنویاں انتخاب کلام مطبوعہ وغیر طبوعہ تصفحات ۱۶۴۰ قیمت عدر علاوہ محصول

جنورى مسلم عدد انظرغبر البض عنوانات: نظر كامسلك دشاعرى پرتبهره و نظيرادرعوام - أنخاب كلام مطبوع وغيرمطبة صفحات ١٢٨ فيمت عدر علاوه محصول

# بعض حيرتناك سياسي النشافات

ایک مغربی امرساسات کانفصیلی جرو دوجنگوں کے درمیان کازمانہ

سر کے ذلیاکس ر معدی می کارند کریں کی ایک کتاب ہے "مسنت کا تعارف کرتے ہوئے گھے

سرنارس انجل ( کا عوریہ کی ای طرز بانوں کے انہ ہوں جنگ عظیم کے دول میں انفول نے تہایت اہم فوجی قدات

ہیں۔ موصوف ہور یہ کی ای طرز بانوں کے انہ ہوں جنگ عظیم کے دول میں انفول نے تہایت اہم فوجی قدات

انجام دی ہیں ، اتحا دیوں نے سائم بار اور سے مرب مرب کی کار میں کی دو بار سے فی دو بار شیخ صیت ہے جاکھ کے اور اور اور ای بار کی سیاستدانوں سے ان کی شناسائی ہے ادر اور اور کا بھول نے بارے سیاستدانوں سے ان کی دوستی ہے۔ گوشت

میس سال میں یور پی سیاست کے دو وجزر کا بھول نے عمیق سطالعہ کیا ہے۔ یہ سب جیزیں اور ان کا طربی

تجرب اس کا مناس ہے کہ اُن کا بیان یور پی مسایل کے باب میں نقیبناً بہت اہم ہوگا۔

تجرب اس کا مناس ہے کہ اُن کا بیان یور پی مسایل کے باب میں نقیبناً بہت اہم ہوگا۔

تر یہ اس کا مناس ہے کہ اُن کا بیان یور پی مسایل کے باب میں نقیبناً بہت اہم ہوگا۔

تر یہ دو مال پر شرخ ہے مرب اور نوال دی میں مسایل کے باب میں نقیبناً بہت اہم ہوگا۔

تر یہ دو مال پر شرخ ہے کہ اور نوال دی مسایل کے باب میں نقیبناً بہت اہم ہوگا۔

یک آب دوابواب پرشتل ہے ماصنی، اور صال سید بین سکانے سے سرائے کہ کے حالات سے بحث
کی کئی ہے۔ اس باب میں حکومت کے سیاسی رحمانات پر گنتگو کرتے ہوئے بہت سے ایسے واقعات اور
دی نات کا مصنف نے اظہار کیا ہے جوابتک عوام کی نظوں سے نہاں تھے۔ دوسرے باب میں ان حالات اور
ماتعات پر تبدرہ ہے جوبنگ کے بعدظہور پڑیر موئے اور اُن واقعات وحالات کی روست میں نتائے افغد کے
کے ہیں اور تنقبل سے تعلق پیٹین گؤیاں کی گئی ہیں۔ یہ کتاب می ساسے میں کہمی گئی تھی اور آجی مصنف کی تو میں گئی گئی ہیں۔ یہ کتاب می ساسے میں کہمی گئی تھی ہور ہی ہیں۔ یہ مقالم اسی کتاب کی گئی ہے۔

راقویش کی درست اور صحیح نابت ہور ہی ہیں۔ یہ مقالم اسی کتاب کی گئی ہے۔

راقویش کی درست اور صحیح نابت ہور ہی ہیں۔ یہ مقالم اسی کتاب کی گئی ہیں۔ یہ مقالم سی مقالم

صى إجكم عليم سقبل الكشان كى ساست بي جهوريت كان مال تعت كر سول مروس كے لئے مقابله كا

امتحان توجة اتفا گروفة فارج كى تام اساميول كو پُركرف كرافتيالات ايك انتخابي بورد كي برد تقيجواس كانسيال دكمة اكواس محكرس مرف اعلى طبقه كرافراد متحب بول عبق عوام بارليمنظ كى وساطنت داخلي محاطات مين بولي افتتارات ايك من ارتك استعال كرمكاتفا، گرجهال تك فارجى معاطات كاتعلق به ان كو مختى كرسا ته صيغة داري در كوا جا آن كو مختى كرسا ته صيغة داري در يكوا جا آن كو مختى كرسا ته صيغة داري در من موالات ايوان بين بوسة ادري موتعد برحكومت في ادا و المحتى عالات فارج بسم تعلق حرف بين مباحث اور الس كى سب سبرى ودري به مناور موجه عالات كالمحتى كالم في مين مجهود كو قارجى وجد به كرفار مي باليسى حرف حكم ال طبقه كرم فارسيم متعلق تجهى عاقى بها ور السي حالت مين المرجم بوري وجد به كرفار مي باليسى حرف حكم ال طبقه كرم فارسيم متعلق تجهى عاقى بها ور السي حالت مين المرجم بوريت في حكم ال طبقه كى حكومت كوب به بي تسكستين مي طبقه الربي الم تهدا به كالم المناه و المناه بين مين جمهوديت في حكم ال طبقه كى حكومت كوب به بي تسكستين مي البنة فارجى معاطلات اور مثلا وفاع يه دو التي السي تغيير من برانقلاب كالترسب سوبود مين بوا، جب العلى طبقه كم الم مناد منه بورة من بي التي مناه و التي المناه بين المناه بين المناه بين التي المناه بين التي المناه بين بين المناه بين بين بين المناه بين المناه بين بين المناه بين المناه بين المناه بين بين المناه بين المناه بين المناه بين المناه بين المناه بين بين المناه المناه بين المناه بيناه بين المناه ب

اس بالیس کانیتی بیدا کرب گزشته جنگ غظیم کی گھٹا سریزا گئی توعوام ان س اورحکمران طبقے کے مقاصد جباک بیں زمین دا سمان کا فرق تھا عوام کو اس کا بھیں تھا کہ بدلوائی لڑی جارہی جارہی ہے جیموٹی ریاستوں کی آزادی کو بقراد رکھنے کے لئے اوریز بابت کرنے کے سئوت کی معابوات کی حیثیت ہوئے رکھنے کے لئے اوریز بابت کرنے کے معابوات کی حیثیت ہوئے ددی کا عذر کے برزوں کی نہیں ہے لیکن در بردہ حقیقت یہ تھی کہ بھارے حکم ان حرف اپنے شہنشتا ہی مفاد کے قرقانوں تو رکھن مون اپنے شہنشتا ہی مفاد کے قرقانوں تو رکھن مون اس کے کیا تھا کہ رکھن میں اس کے کیا تھا کہ اگر جرمنی نے دوس کو تک مرف اس کے کیا تھا کہ اگر جرمنی نے روس کو تک میں اس کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے کی اور ہارے مقابلیں وہ

خم عفوك كرآنيات كا -

شهنشایی مفاد کے پیش نظامتا دی حکومتوں نے ایک طون شانی سلطنت اور جرنی کی زآبادیات کوآبین شهنشایی مفاد کے پیش نظامتا دی حکومتوں نے ایک طون شانی سلطنت اور جرنی کی زآبادیات کوآبین تقسیم کرلینے کا سمجھوز کر اپنی تفاد در در مری طون عوام کونفین دلایا جا آن تفاکہ در برگز اپنی حکومت میں اضافہ کر ثانی بیا جائے کہ کی استرک کے ایک طون توسئل کے بالکل مختلف صورت اختیار کری۔ ایک طون توسئل کے انکان میں عوام جنگ کی تکان محسوس کرنے گئے، دوسری طون امریک کی شرکت جنگ وانقلاب روس فصورت حال بالکل بدلدی اور مبرط ون عالم گیرانقلاب کے آثار نظرات نے گئے ایک بیان کار تھی ہے کہ اتحا دلول نے اس موقعہ پر بڑی ذبات اور دوسری طون مودوروں کے سرمی بایتھ رکھکواُن کوابینے قابین کے استے سرحی انقلاب میں بیٹھ مختی کا مقابلہ کرنے میں انکامی ہوئی ہوئی ہوئی کے بھوالت دینے میں وہ کامیاب ہوگئے۔

کامقابلہ کرنے میں انفیس ناکامی ہوئی ہوئی کے بھوالت دینے میں وہ کامیاب ہوگئے۔

گراتحادی اس بات کے سننے پریمی آمادہ نہ تھے اورکسی طرح بھی انھوں نے مصولِ نوآ با دیات کے خیال کو م تھ سے نہ مبائے دیا او جنانچہ کرنل با وس اپنی اس ناکامی سے صد درجہ بد دل ہوا اور اُس نے اپنی ڈائری (مورف، مورف، مورز میں لکھا: -

دو مجه کواتخادی اقوام کے سب پا بہوں اورجہا ڈرانوں کے ساتھ دنی ہمدر دی ہے، جن کی آنکھیں ہم سب لوگوں برلکی ہوئی ہیں۔ لیکن جسوقت کا نفرنس کے لئے ہم سب پہاں کیجا ہوتے ہیں تومجھ کو اس کاپورا احساس ہوتا ہے کہ ہم اینا فرفی نہیں اداکر دیے ہیں "

اس موقعه پر صدر وتسن نے اپنے مشہور عالم چو وہ تکات شایع کئے۔ اس کا نیتجہ یہ تو ہوا کہ اتحادی مالک کے مقدلین ا اور مرد وریہ سیجھنے گئے کہ اتحاد می حکومتیں یہ لڑائی حصول امن کی خاطر لڑرہی ہیں گرخود اتحاد می طاقتیں اپنے شہنتا ہی مفادسے دستہر دار نہ موہئی۔ ہر حنیدان لوگوں نے بعد الذخرا بی بسیار وتسن کی تجا ویز کو قبول تو کر لیا کم آسمیں بھی ان لوگوں کی ایک کم رمی چال بھی ۔ اور وہ ہی کہ امر کمیہ کی پورٹین سے اتحادی ناجا بن خایرہ اُسطانا جا سے تھے ۔ جنانچ پاکستان کی ایک گمری چال جنانی داروں میں اس کو سائے کہ اس کے سے کہ اس کا سائے کہ اور وہ سے سے اس کے سائے کہ اور وہ سے ان اس کو سائے کہ اور وہ سے ان اس کو سائے کہ اور وہ سے ان اس کو سائے کہ اور وہ سے سے ان اور وہ سے کی بین اس کو سائے کی اور وہ سے کی بین اس کو سائے کی بین اس کو سائے کہ اور وہ سے کہ اور وہ سے انہ کا میں اس کو سائے کی بین داروں کی ایک کا دور وہ سے کا دور وہ سے ان اور وہ سے کہ ان اس کو سائے کی بین داروں کی دور وہ کی دور وہ کی بین دور وہ کی دور وہ کی دور وہ کی دور وہ کی بین دور وہ کی کی بین اس کو سائے کی دور وہ دور وہ کی دور وہ دور وہ کی دور وہ دور وہ کی دور وہ کی

" يصلح اس تسم كى شهر كى بس كى مجعكو تسق تعيى"

امر کمید کی شرکت جنگ کے دفت سے صدر وآسن نے اتحادی مالک کے معتدلین اور مزدوروں کواس کالقین دلایا کہ شرایط صلح برایا نداری کے ساتھ علی کیا جائے گا۔ لیکن جب صلح کا نفرنس میں اُس کو ناکا می ہوئی تواس کے سامتے عرف دورا ہیں تھیں دایک تون کرجن حکومتوں کے ساتھ اُس نے نا آجو اُ انتقاء اُن کوخیر یا دسکے یا اُن کوام کے ساتھ غداری کرے جنھوں نے اس براعتما دکیا تھا اور اُس نے موخرالڈ کرصورت کو ترجیح دی ۔

مزدورول كوكس طرح فرب وبالكيا المكلستان كي مزدوربار في دوسر مالك كي مزدور بارشون كي مزدور بارشون كي

"طبقه دارجنگ اورسیاسی صورت حالات کی نزاکت کویش تظریک بوٹ ، جنگ کورو کے لئے وہ موثرا فازیس برامکانی تدبیر کو بروے کارلائے ، اگراس کے با دجود جنگ جھڑجائے تو اُن کا فرض ہے کہ وہ فوراً مداخلت کر کے جنگ کا خاتمہ کردیں اور جنگ کی وج سے جسسمیاسی اور انتہادی تعطل بیدا ہواس کے ذریعہ سے عوام کو بدار کریں تا کھبلہ سے جلد مراء وادان نظام ختم ہوجائے "

لیکن اس تجویز کے اوجد برطانید کی مزدورجاعت کے بیٹر افراد نے جنگ کی تائید کی۔ اس کی وجہ بی تقی کہ اُن کو اس کا بورا یقین دلایا گیا کہ یہ لڑائی کمجیم کے تخفظ، معا بدات کے احترام اورجہ بوریت کی ہافعت کے لئے لڑی جارہی ہے۔ برطانوی جنگی مرکز میوں کے سلسلہ میں مزد در پارٹی کی حایت ماصل کرنے کی کومشسش مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ اسکااحتراف

خودلائر مبارج في إن الفاظمي كيام كد:-

" اگر مزدور بارقی اس جنگ کی خالفت کرتی توجنگ کامونزانداز میں جاری رکھنا محال ہوجا آاور کامیا بی کی راہیں برطی دشواریاں حائل ہوجا تیں۔ ٹریڈیونین ( محصنه کا علی مصرک ) کے سب سے بڑے لیڈر نے بہاری کامیا بی حال کرتا کا میا بی کے لئے دوران جنگ میں جان توڑکو سنسٹیں کیں۔ مزدوروں کی اداد کے بغیر جنگ میں کامیا بی حال کرتا قطعاً نا حکمن جنا ا

جب حکومت نے جبریہ فوجی بھرتی کا پہلامسودہ بیش کیا تومسٹر آر بھر ہنڈرس دھرہ معکومہ معکومہ کے اور دوسہ مزوور لیٹر وں کے لئے تھوڑی سی دشواری بدا ہوگئی کیونکہ ٹریٹرین کا نگرسس ابنے اجلاس بیٹل الم کا ناء من کا نام میں حکومت کی اس مجویز کے فعلاف اظہار تاراضکی کی ایک بجویز پاس کر حکی تھی۔ آخر کا رحب مسٹر اسکو کی تقریف مسٹر ہنڈرس میں حکومت کی اس کا فکر نہیں ہے کہ مشخصی حلقول میں جبری فوجی بھرتی ہوگئی تومسٹر میٹرس نے اس مسودہ کی جمایت میں تقریری ابھی اس کا فکر نہیں ہے کہ منڈرس نے اس مسودہ کی جمایت میں تقریری ابھی اس واقعہ کوزیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اسکو تھ کی وزار سے بدن کو قومی حکومت میں شرکت کی دعوت دسیت تومی حکومت میں شرکت کی دعوت دسیت ہوسے کہا :-

الله بالكل ظامره كوفواه جنگ كازاند بويا الن كالس الك من كوئى عكومت بل بى نبيس كتى جب تك كر مروور بارشى (ميس بيان بيتائيد كالفظان استعمال كرون كالمكرأس ك سائق اتحاد على الكرس ا

اسى تقرريس آ گے جل كرانعول نے يہي كہاكد:

" ية وكسى كے خيال ميں بھي بنيس آسكماك كوئى دريو مردور ثايندوں كرمشوره كے بجير ملح كي كفت وشدند كا آغار

"4 Th

گرجبوقت مسطولائد ارج به تقریر فرارید بی اسی وقت ده اینی بغریر بریمی طرکه یک بیک گان کی میش رو مکومت فردوروں سے وعدے کے ایس اس کوه بوراندکریں گے۔ چنانچہ اسی زانیس انفول نے کا بینہ کے سامنے یہ بخور بیش کی کرایک ایسا مسووه تیارکیا جائے جس کی روسے ساٹھ سال تک کی عرکے تام لوگ فوج میں بھرتی کے جائیس اور اگر مکن ہوتوعور تول کی می مشتنی ندکیا جائے گرئی بینہ نے اس کے بجائے نیشنل سروس بور ڈ ( گروہ دور شاکی اور اس محکمہ کے افسراعلی مسطور فرجی برین کو بنایا کی میں مصرور کے باتھ میں کو بنایا گیا۔ گرمزدور جماعت کی مخالفت کی وج سے یہ اسکیم ناکا م دہی اور مسطور پر بین کو اُن کی ناالمی کی وج سے بولوں کردیا گیا۔ انتقال بروس سے پہلے انگلستان کی مزدور باز کی حکومت کے بیچھے بیچھے گی رہتی تھی اور مسلمے نے باب میں اُسکے کی ڈائی خالم میں اور مسلمے نے باب میں اُسکے کوئی ڈائی خالم کی موج سے بین میں وسی کوئی ڈائی خالم کر انقلاب روس نے صورت حال برل دی۔ نداد کی حکومت کا قائم کوسند ہیں دوسی

مزددرول کوج کامیا بی عاصل ہوئی اُس نے اِس ملک کے مزدوروں کو بھی بہت کا فی تقویت بہدی نے ای اور اُنیں ایک نوع کی خود اعتمادی بیدا ہوگئی اور ملک کی تام مزد درجماعتوں نے سیتجویز بیش کرنی شروع کردی کر «موجده عکومت اصلح کی طوت قدم اُنٹانے کی اہل نہیں ہے "

۱۸ وسی برسئل از گومز دور پارٹی اور طرفی یوننین کانگرس کا ایک متحدہ قومی جلسہ موا بہس نے جنگ کوئتم کرنے کے متعلق مز دوروں کی ایک متعیم پالیسی کا اظہار کیا۔ یہ بچو بزولس کی تجا ویزا درروسی انقلابیوں کی تجا ویز سسے الکل متی جلتی تقی۔ مزد و روں کے اس اقدام نے استادیوں کو بڑی صدتک پریشان کردیا۔ ملک کے کوئٹہ گوشہ میں جنگ کی مخالفت میں جلسے مور ہے ستھے اور فوجی بھرتی کی راہ میں رکا ویٹیں ببیا مورسی تقییں جس سے عام انقلاب کا خطر دیبیا مورکیا تھا۔

مُسطِ فَا مُرْجَارِجِ فَ إِس موقعه بِرِمز دورول کی بخویز کوسا منے رکھکوا کی تقریرِ مرتب کی اور آزاد خیال معتلین کوبارُ سائی۔ اُس کے بعد طرید بوین کے جاسد میں اسی تقریر کو دہرایا اور سب سے زیادہ زور اس بر دیا کہ مزدوروں کی صلح کی بخویز کسی جال میں بھی " اُس بخویز صلح سے مختلف نہیں ہے جو بھاری حکومت نے مرتب کی۔ بر بیں اس کا اعلان کر دینا چا بہتا ہوں کہ بھالا مقصد جنگ یورب کے صرف اُس قانون کی مفاظت کر ناہے جس کو آج تھکرایا جار ایسے۔ ہم معاہدوں کی شرابط کی تعظیم کرانا جا ہتے ہیں اور بجیم کو دوبارہ زندہ کرنا بھارا مقصد ہے ؟

خودمسٹرلوئر جارج کابیان ہے کہ اس تفریب کے سابقہی تام مخالفت کا فور ہوگئی اور دولا کو بجاس ہزاد ود لوگ بھی فوج میں بھرتی ہوگئے جُستنیٰ ہو چکے تھے۔اس کے بعد سی مزدوریا دٹی نے "اہل برطائید کے مقاصلی " ایکنام سے ایک بیان شاہے کیا جس میں فاص طور سے وزیر اعظم کی تفریر کا ذکران الفاظمیں کیا گیا تھا کہ:۔ " د چنوری سشائے کہ وزیر اعظم فے ٹرٹیے یونین کا نگرس کے نایندوں کے سانتے جومعرکہ آرا تقریر کی ہوہ

اُن تام تقرید در بی ایم ترین در جدی ہے جو ابتک دنیا کے سیاسترا ٹول نے موضوع جنگ پر کی ہیں "
مسطولانظربارج نے اپنے بیان کو ٹیا دہ ور ٹی بنانے کے لئے اپنے وزیر فارج مسطر بالفور کو ہدایت کی کہ وہ
صدر جمہور یہ امریکی مسطر ولسن سے استدعا کریں کہ وہ بھی ایک بیان اس کی تائید میں شاہعے کریں ۔مسطر لائوا جارج
نے کسی جگر بھی اپنی اس بوایت کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ کونے کی کوئی وہ بھی گرکوئل با وسس کے کاغذات
( عدم معلم ایک کو معدی کے محمد عملی) میں وزیر فارج کا یہ بینیام (مورف ہ جنوی)
سالٹ ) موجود ہے ۔اس کے الفاظ یہ ہیں د۔

" بھی عصد سے ٹریٹے یونمین کے نایندوں اور وزیر اعظم کے ابین گفت وسٹنید ہورہی تھی ، جس کا مقصد صرف یہ تفاکر ابتدائے جنگ میں مکومت نے جو وعدے مزد درلیڈروں سے کئے گئے اُن سے وہ آن، به وجاسة مرقومی نقطا کا و سع یہ بجد عزوری سبع اکدوہ ابنی فوجی طاقت بڑھا سکے اور مغرفی محا ذجنگ پر فوجیں موالا کی جاسکیں ۔ ؛ لآخریہ طے با یا کھکومت برطانیہ فور ا آسینے مقاصد جنگ کا اعلان کر دسے ۔ وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے اور یہ اعلان مزدورول نیزلی زمینٹ کی نمالف پارٹی سے منتورہ کرنے کے بعد مرتب کیا گیا تھا۔ (جلو سوم صفی وم مس) تارکے اخترامی الفاظ یہ ہیں :۔

" وزیراعظم کواعثماد ب کراس طرح کا بیان صدر کی ای سابق تقریروں کے طرز پر ہوگا بین کا اٹککشان اور دوس مالک کی دائ عامد ندیرزور استقبال کیا ہے :

گروتسن کواس بیغام کی کوئی غاص ضرورت منتی کیونکه وه تو بیبلے ہی اپنے چوده نکات کے سلسلیس ایک تقریکی نے کا قصد کردیکا تھا۔

منظر لاکٹرجارے نے وکسن کی تقریم کے بعد ۱۸جزوری سیائے کہ کو پیرمزد ور ٹایند وں کے سامنے ایک تقریر کی ۔ انعول نے کہا کہ :-

" الرائی بیتنے یا کسی بڑے شہنشا ہی مقصد کے صول کا یہاں سرے سے کوئی سوال ہی شرکھا۔ میں نے بندرہ دن قبل اپنے مقصد جنگ کا علان کر دیا ہے ۔ یہی مطالبہ صدر امر کیے کا بھی ہے۔ ہم توصرت اُس مقصد کو ماصل کرنا چا ہتے ہیں جو ہیک وقت حکومت امر کیے ٹرٹی بنین کانگرس اور ہماری حکومت کا مقصد ہے ہو کرنا چا ہتے ہیں جو ہیک وقت حکومت امر کیے ٹرٹی بنین کانگرس اور ہماری حکومت کا مقصد ہے ہو کہ کہ اُس کے سے اُن کو جنگ کی آگ میں کہ جمود تکا جار اور حکومت نے کس طرح اس مسئل بروشنی ڈوالی۔

(باقی)

#### "اليخ اسلامي بندمع توقيت

كتابي كل ميں

نگار سایزک ۱۲ سفیات بر - تیمت معدمصول عمار منجر عکار اکھنو

## كمتوبات شإز

بنده فواز ، گرامی نامه کا تنگریه به برگفتگوآپ نے مجھیڑمی ہے، اس میں شک نہیں مہت دلج ب بہ بشرط اکر آپ کی طرح کسی کوفراغ عاصل مواور اس سے لطف اُ تفانے کی توفیق بھی ۔۔۔ میری عالت تواس دنیا میں ایسی ہے جیسے کسی امیر کے دسترخوان بیضعف معدہ کا مربض اِ کرسا ہے سب کچھ ہے اور بھر کھینہیں ۔۔ اکتر مرحم کا مشعر ہے :۔

دنیای کیاحقیقت اور ممسے کیا تعلق وه کیا ہواک جعلک دوسم کیا ہیں، اک نظریس

گرمیرانفریه ، کائنات کے متعلق کی اور ہے ۔ آب کہیں کے کہ پیرشاعری شروع کردی الیکن آپ نے بجٹ ہی ایسی تیم دی الر ہے کر سوائے شاعری کے اور ہو بھی کیا سکتا ہے ۔

ادل برنیا دا ده ام در شکسش افتا ده ام اندوهِ فرصت یک طرن ، ذوقِ تاشا یک طرن

یقیناً بعض او قات مجھ بھی اس گھڑی کا خیال ایجا آب ،جب و آدر کرسا تقرامساس بین تم ہوجائے کا الیکن مقبل کو عال میک کھینے لانے کی خرورت بھی کیاہے۔ زانداور زاندی تیا ہماریاں اپنے اختیار میں نہیں، انکو بھلادینا میں کمک حد تک اختیار میں ہے۔ زندگی سے گزرجا ٹا اتنی بڑی بات نہیں جہنا ڈندگی گزار دینا۔ آپ آسان بات کو سوج رہے ہیں اور میں اس کوچ آسان نہیں۔

بېرطال، اور کچه کام نه بوتوآب کی طرح بينظر مشطے يه سوچة رمنا که کل کيا بوگائے مزد کی چيز اليکن جوآج کی انجھنول پس گرفتارہے اُست اِس بھلاوے میں نہ ڈالئے ور نہ وہ کچھ نیکرسکے گا۔

ہماری سوگواری اور اندومہنا کی کا بڑا تعلق بہاں ٹی حکومت سے بھی ہے کہ انتہ یا دُل جلنے کی حالت میں بھی وہ بقاری بقارمیات کی دُمہ دارنہیں ، صنعت و درما ندگی کے زائد کا کیا ذکر ہے ۔ آپ لوگ سریا۔ دار ہیں آپ کی مجھ میں یہ باشتکل سے آئے گی میں مزدود ہوں اور سوائے اس کے میری مجھ میں کچھ ہیں آنا۔ اس بحت العليف مين يد كمروة عنه مقالباً آب كويند فرآئ كالهلين مجه آب كايد مد جبا جباك إخي كزا "كب بهذا آ مع - مين آب كى منتا مول قرآب بهى منع ميرى سنط - الك غريب كي تسكين كم ملط يهى كم نهين اس تومجود غرق برجية تامت خواقم إ

پورے دودن یرسویتے ہوئے گزرگئے ہیں کہ آپ کے ضاکا جواب تھول کیں باور کیے کہمت نہوئی ہجب حضوری تھی تب مجھی دل ہروقت کانی آرمینا تھا ، اوراب کرحضوری نہیں ، وی حال ہے۔ آپ کو تھیں آئے یا نہ آسے لیکن خلات ہوہے کہ آپ مجدسے جس قدر دوریوں اتنا ہی مجھ سے قریب ہیں۔ اسقد وقریب کہ '' نتواں ترا وجان راہم امتیان کرون '' با آپ نے جس نجب سے دخرایا ہے اس کا اقتصاء حرف یہ تھا کہ میں خود حاضر ہو کر '' فراجے نیالیش '' میشی کرتا ، لیکن افسوس ہے کا س کی انہ از سے نہیں اور ہو بھی تو مصلح سے نہیں واس کے آپ ہی بتا ہے کرو ایمی حرف تکا موں سے کرتے کی

ہیں انھیں الفاظ سے کیونکرا داکروں! سپ کی نئی زنر کی سے مجھ ولیسی توند ہونا چاہئے الیکن اگر آپ کو بھی اس سے دلیسی ! تی شربی تو مجھ افسوس موگا میرے لئے تو ژندگی کے تجربوں میں اب متلخ وشیری" کا امتیاز! تی ہنیں را الیکن خدائخواستة اگر آپ کوکسی وقت اس پر غیر کرنا بڑا تو مجھ سفت تحکیفت ہوگی -

اگراجازت بوتوایک درخواست بیش کردل-اور وه یه بوکوچها نتک مکن بود مجھیے یہ سمجھنے کاموقعہ دسیجے کا آپنے بھی انبلادیا ہے۔ مجھازی درمینے کا شوق تونہیں ہے لیکن افزوت تقیبی ہوا در ہے اسی وقت مکن ہوجب اصنی کی گئے کامیاں مجھے یا دنرکیک آپ کے ساتھ میرے ماسی کا تعلق اتنا شرمیہ کوسی آپ کو" ابناگزوا جوازا ندس کہتا ہوں اس سے آپ کیون تیر حال میں اس نوش کوشائل کریں، جس کے تمل کا حوصلواب مجمعین نہیں ۔ لیکن اگر آپ نے بی فیصل کر دیا ہو کر بہر صورت مجھے مرجانایی چاہئے، توسیم المنگ ۔۔۔ دکھے گاکون تم سے بوئی زابنی جان کو!

الله الله كما توريس، فراد كھي كہيں السان ہوكدآب كھي جيوت ہوئ كروائي اورير، وامن يَلُكُمَّ إِلَّى الله الله كي ا كول ديوان ہوئ ہو ۔ وه دن ہوا ہوئ كر بسين كلاب تقا إ ميں قيامت كى تحارب كنے ميں ن آؤل كا - جائزا ہوں كرتم سے كوئى معامل كرنا دل كاخون كرنا ہے - اور اب يہال اس كى تاب نييں ۔

یں بول ہرفدمت کے لئے ماحز ہول الیکن بھارے عہد و بیان کی تائید مجھے سے مکن ٹہیں۔ اگر تھاری کا میابی کا انصعار عرف اس برہ کریں تھاری " قول و قرار " کا ضامن بی جا دی، توجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں تھادی کا میابی کا سابھی نہیں ۔ باب الانتفسار نميائيسلمين ؟

(جناب مخصفى الترصاحب- باركبور)

مين آب سے ايك نهايت محتقر سوال كرنا جا بتا ہوں اور فحق اى اس كاجواب جا بتنا بوں بينى يرك بى واتعى سلم بن اگر بي قو بعراسط معنى يوسة كم سادى دُنياك تام سلمان بسلمان بنيس بين اور اگر آب سلم بنيس بين تو بحراسكا احلان كيون بين كوفية

(انگار) میں دافعی سلمان ہول، اور اگرمیرے سلمان رہنے سے ساری وُنیا دائرہُ اسلام سے فارج ہوئی جاتی ہے تو میں اس کا ذمہ دارنہیں۔لیکن یے فرشہ آب کے دل میں کیوں بیا ہوا کر اسلام ایسی بنس کمیاب ہے کہ وہ سوائے میرسے کہیں اور دستیاب ہی نہیں ہوسکتی۔ آپ میری " نامسلمانی "کا مرتب انگانہ بڑھا سیئے کو مجھے نود اس سے حجاب آسلے لگے۔ معاف فرائے آپ نے حیں ناوی مگاہ میں بیسوال کیا ہے وہ درست نہیں اور اس سے آپ کی تھا آپ کی تھا آپ کی تھا آپ کی مطابق بہت زیادہ مجنف واب سے آپ کو مطمئن نہیں کرسکتا۔

آب أو مرب اسلام كى طوت سے حوث اس كئ مشب كرمير عقايد عام عقايد سع على ده بير اليكن عام عقايد كا اختلاف ايك تخص كواس جماعت يا توم سع على ده بنين كرسكنا جس ميں اس كا نشود فا بواس بر اس سے جب تك ميں اپندا آب كوسلمان كہتا ہوں ، دُنيا بير كسى كوح حاصل نبيس كه وه شجه طرب اسلامى كے دايرہ سے خارج كروب ، خواه مير سے حقايد كي دايرہ سے خارج كروب ، خواه مير سے حقايد كي دايرہ سے خارج كروب ، خواه مير سے حقايد كي دايرہ سے حارج كروب ، خواه مير سے حقايد كي دايرہ سے خارج كروب ، خواه مير سے حقايد كي دايرہ سے خارج كروب ، خوال سے حقايد كي مير كي دايرہ سے حارج كو سے خارج كروب ، مير سے حقايد كي مير كي دايرہ سے خوال مير مير كي دايرہ سے خوال مير سے حقايد كي مير كي دايرہ سے خوال مير سے حقايد كي مير كي دايرہ سے خوال مير سے حقايد كي مير كي دايرہ سے حقايد كي دو ايرہ سے حقايد كي دايرہ سے حقايد كي دايرہ سے دايرہ كي دايرہ كي دايرہ سے دايرہ كي دايرہ كي دايرہ كي دايرہ كي دايرہ كي دو ايرہ كي دايرہ كي دا

حیرت سے کسی توایک حوروتصور پرعقیدہ رکھنے والے مسلمان کوئی اوجوداس مادیت پرستی کے مسلمان مجبول اوروہ میرے اسسلام میں جمکیسرافلاق وروعا مزیت ہے شید کرے -

اب اس قیم کی طفلانہ باتوں گاز بانہ بیس رہا ہے، کھ کام کی بیش کیئے۔ میں اگرتندیمات اسلام کوکسی ایسے زاویئے نگاہ سے دیکھتا ہوں ج آپ کے نقط نظر سے مختلف ہے، تواس کے مضے پنہیں کہم آپ ملئیدہ بیں ۔ ﴿ حسک واحد وعیار اشا سسستی

رگیا گفرواسلام اسواب براصطلامیس بالکل بدمعنی بین ادر صرف موادیون ادر بیناتر ن کردنی کمان کا در بعد بنی بون میں ساتپ اس جھک رسمیں بیاکراپیاوقت صابع نرکیج اور ندمیھ کا فرسمجد کر اپنی عاقبت خواب کیجے۔ مجزسخن کفرسے وابا سے کباست فردسخن در کفروایاں می دود!!

## منوعات

| گزشته تین سزارسال می ایک کرور سال که جانمین ژلزله کی نذر موئی میں دُشیامی دود همبان                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دالی مخلوق میں بڑا رقسم کی ہے۔ چیڑوں کی تعمیں سہم ہزارہیں ادر حشرات کی سات ہزار۔۔۔۔۔ کوے دان مجر<br>میں کم از کم ۱۵مرتب بانی ہیتے ہیں ۔۔۔۔ اگر دوسو اپنے والی نئی دور بین کے ذریعہ سے جوحال ہی میں طیار مولی |
| مِن كم ازكم هامرتب إنى ينتي بين الروسوائي والى ننى دوربين كوريعه سے جوحال ہى ميں طيارمونى                                                                                                                    |
| ہے، ایک میل کے فاصلہ رکسی مھی کو دیکھا جائے تواس کی آنگھیں کک نظراً میں کی فاصلہ رکسی معنی کو دیکھا جائے تواس کی آنگھیں موتلوں                                                                               |
| مركارد بارمين بان لاكه بياس بزار آدمى لك موت بين جسالاند ، بركر در آدميول كى خاطر مرامات كرتيب                                                                                                               |
| ستنگهائ میں روزاندا فبارات بجائز وفت كرنے كزياده تركراييد دي عاقمين اورايك بى كايى متعدو                                                                                                                     |
| وميول كود كرسرايك سيعالى وعالحده كراية وصول كيا باتاب سيعالى مرم بع ميل برسالاند                                                                                                                             |
| بهم من كامل كرتا ہے كونيون جائناس طلاق دينا بهت آسان ہے، جار آ دميوں كوجيع كرك                                                                                                                               |
| جاول کھانے کی تبلیوں کو توڑ دیا اور طلاق ہوگئی ۔۔۔۔۔ بہیرا توسنے کے کانٹے اس قدرنازک وصیح                                                                                                                    |
| موت بین کر بلک کاایک بال می اس کے توا زن کومتا تر کرسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔ امر مکیمی اسوقت تین کرو                                                                                                                   |
| انسان سیسے بعد ہیں جوشل کے لحاظ سے جرمن ہیں وُٹیا کے قام سمندر ۵ مرام امرائع بل                                                                                                                              |
| زمین گھرے ہیں۔ گویا کرہ ارض کے ۵ء فی صدی مصد پر پانی کی حکومت ہے                                                                                                                                             |
| يتى كەمكانول برىنىر داك دقت اس كالحاظ ركھا جائے كه ايك طرف طاق منبر سري اور دوسرى طرف جفت -                                                                                                                  |
| نرائنسس کی اکاڈیمی کا بیان ہے کہ بورپ میں ۵۰۰ زباینس بوبی جاتی میں اورسادی ونیا                                                                                                                              |
| میں ۲494 اوسط وزن سرکے بابوں کا جھ اونس ہوتا ہے ۔ بال کانشوو نامر مہینے                                                                                                                                      |
| آده الح مد ادراس كا قطرائ كا يجيسوال حصد في اليده بي مرف دوبالول كا                                                                                                                                          |
| وف ليكردتيا من أسكيس ايك كرف كافوف دوسرا بلند آوازكا، بائي تفيف فوف بين وه اكتسابي بين -                                                                                                                     |
| المرتب الاسس مي بانى بياجاتا عن توده كجون كجوم الموجاتا ع                                                                                                                                                    |
| المرارس المرارس المرارس الله با في كووابس فرد وسي وسمندر سه حاصل كرتى منه والم سمندر                                                                                                                         |
| مين بزار سال مين خشك بومائيس -                                                                                                                                                                               |

## ٥٥

(ایک نگرنزی طم کامنظوم ترجمه)

Jam the balon that softens all life's (is is is of the lips of it of it

# اوه صنع

## ايكيلىي

کین جابول میں جیکے شیطان گیت ایناسناراؤ رگول میں جوارتعاش بیدادهاغ اون بوجائی کرزنیس ہو فضامیں تازہ ہواکا اک سائٹ کیلئے بھی گزرنیس ہوئی ہو اوراسکی تدمیں بلاکتوں کی تباہ کاری جیبی ہوئی ہو فلیظ جیکیٹ سے دائیں بامکی نقوش ترخت جیبیہ ہوئیں اُدھر سے اکیال آئی جوادھ سے اکیال جا رہی ہو ہیں دوریں دائیں بائی ہیجی ہرکی اوپر برائی جا ہیں ہی جیک دوریں دائیں بائی ہیجی ہرکی اوپر برائی جائی ہیں جگر جگر ہرخ تحقیقوں پر نظر کے آگے ہو لفظ 'دخطرہ'' زمین ہم لرزمی ہو، فضامیں اعضے سے جھا ہو ہیں دماغ ودل میں چوج میدا بغیاوت وا تجاہ کی کی

Shaft Pins

In Brackets

سله

اوراسكيم الهيري مومتاع تسكين زندكي هي مها في يوفظ لمتول بالكفيب كالكياستارا مشين اسكے كئے بو دنيا مشين اسكے لئے بي قيلى ركول سيهوتي بوفول كليفي ميس اسكوم الني مسرت چۇندسكول كى فاطرا يناصمير كيليد حيا كنوا دى رگول میں بیخون کی کی کوسمجھ ریاستے نفو ذمستی يعبوط سايون مي وكيفتا بوجلال ايناجال اينا جعي يبلوه بمحدر بإعده اسكانقد نظانهيس سب منرى دولت كواسف قربان كرديا جند كوئلول ير نهيب بوب رصح الخبنول يمسير اسكوكر في تفوق فريب دولت كرتيز ناكول في اسكو فعلت برفس ليا بريك ير إلتهنده كي بين كابتني بي ال

ام بنگرانفير مشينول كرما توبيطا بوادي هي على كيون ركى ميل كوسلى بوائيس بوسي كوارا ماکی لعظ کے دھیس دوجہان اسکے لئے ہویدا نبين كابن كحبرواسكونه جاني كيوط كأئي بواحت هايكم دود ووجهال بوجوايني فود داريال شاح غافل انسان موت مير سي بمحدر إبوفروغ متى نول كيقميت بيحيابي يذوق وشوق وكمال نيا ا پی تہذیب کابیم اوراس کو اتنی خبرنہیں ہے ناع انسانيت كنوا في بواسف لوه كي طيكرول بر بين بواسكى ايج كوكوئى اب اسكرانجام تيعلق یا بی دنت کے سامری نے اسے تکنچھیں کس لیا ہی مرا ہوا ہی خموش و ساکت شین کے دیو الے الگ

آثریبال سے بھل کے بھاگو ہو برم انسا نیت بہیں ہے یہاں ہو شیطان کی حکومت فدائی یہ ملکت نہیں ہے فضا سال میں آفی ہ

فضل الدين اترايم-اك

# عرال



وہ اُنھیں سامنے پاکر بھی دیا ابنا ہوجیکا اب دل بیتاب مدا وا ابنا نہیں معسام کر فود مجھے نمشا ابنا ترک المید مرکم تقالیک سمہا دابنا ترک المید مرکم تقالیک سمہا دابنا میں وہی ہوں کر جسے توقے کہا تقالیا دیکھتا تقامری آنکھول میں تاست ابنا دیکھتا تقامری آنکھول میں تاست ابنا دروفرقت نے قرابیہ لوج بدلا ابنا دروفرقت نے قرابیہ لوج بدلا ابنا دری اک کمی جودم لینے میں گرز دا ابنا دہی اک کمی جودم لینے میں گرز دا ابنا

ماصلِ عشق تھا وہ عہدِ تمنا ابب اللہ لطف ہے خود آج مسیحا لبنا ربخے وراحت سے خود آج مسیحا ببنا ولا کھو دیا ہے ترے نیزگ کرم نے وہ بھی مقصدِ زلیت کی تعیین میں حیرال پوجبال مقصدِ زلیت کی تعیین میں حیرال پوجبال اُن کا وہ حال کہ بطب کوئی دولت بالی غورسے دیکھ مجھے میرے مثانے دالے باک وہ دان کہ دوعی الم سے تو کمیسوم کم ورنہ ہم اور غسیم ناست نوائی توب وصل کے دھو کے میں کھو بیٹھے تکیبائی بی وصل کے دھو کے میں کھو بیٹھے تکیبائی بی وصل کے دھو کے میں کھو بیٹھے تکیبائی بی کوب کیا خبر کھی کی غسیم عشق کا حاصل ہوگا۔

تیم تو تکین شب ہجرکا کٹنامعہ اوم زندہ رہنے ہی بیٹھمپیراہے جومرا اپنا

منكبين (سرست) حيد آبادي

تقريبًا بهراه

روه می ایست این توج اس جانب مبذول کرائی جاتی ہے کرید نہو پنے کی اطلاع زیادہ اسی اور اسی اور کے این اسکے این ہے کرید نہید بنید بنید کی اطلاع زیادہ اسی افرائی اور کرائی ہے اور کرائی ہوں کے اور کرائی ہوں کا اور کرائی ہوں کہ اور کرائی ہوں کہ اور کرائی ہوں کا اور کرائی ہوں کا اور کرائی ہوں کرائی ہوائی ہوں کرائی ہوں کرائی



سستشنابی دندویس" نگار" کا جنوری منسب به دید اضافاضخامت وقیمت سنسایل د موگاء بندوستان کے اندرسالاند چندہ پانچروکپیششیا ہی تین روپیر مندوستان سے باہرسالاند چندہ آٹھ روپ پر یا بارہ شانگ

#### كريد ديه ديه ويد كاطلاع الرأس جيف كاندرنددى كنى تواتينده مين كافيريك وافي بي ك ظلم آسفير دو إره روانه وكا ركيونك ذاك خاداب يحفظ بروي كالمحصول ينج كنا وسول كرّاب، اورأس كے بعد قيميًّا يصفى مرك لكث وصول بوف ير-فرست مضافين اكست سي واع المعظات - قرآن كاكلام خدا دواكيامعنى ركهائ - - مندوستان كيندا ورمرتدمسلمان - - - - - -عرون کی سیاسی بدیاری ------ديليوك آس باس ----- - (بروفيسر) رستبدا حدصد نقي ايم -ا-ل احد المرآبادي - إخذواقتباس المبندستان - ١٠٠٠ --- امام-البرآبادي------- معدعبدالشكور فكرورى إلى التنفسار (لوح محفوظ الوسفواب وتواب)-منظوات - - - - البرالقاوري - طفيل احدفال فضل الدين المرفليل المدة

16

الخبيط نياز فتحيورى

## للظات

# قرآن كاكلام فرابوناكيامعني ركفتاب

یہ ہے اصل بحث جو میرے اور مہندو ستان کیعش مولویں کے درمیان ما ہوالنزاع ہے۔ وہ کیتے ہیں کہ قرآن اشان کلام نہیں بلا فود کا کلام ہو اور اس کے نبوت میں وہ ''وی ہوئی' اور ''لوح محفوظ' والی آیات کونٹن کرتیں میں ہتا ہوں کہ قرآن کا وی ہونااس کومسٹاز م نہیں کہ اسے ضا کا کلام مجھا جائے اور" لوح محفوظ "کے جمعنی عام طور پر مجھے جاتے ہیں وہ بھی میرے نزدیک درست بنیں 'و طاحظہ بو نگار جولائی سناسی کے ہیں اور سار بی جھے میں مردوں اور عام سلمانوں کی طون سے (جوان کے بر والم طاح نوی بین اور مل جی ہیں اور میں خواب سے نوا میں کے اس جھیدہ کی تروید میں میں ہوئی جاب نیا ہے کہ اس میں میں میں میں دار ہے نوا میں کے میں دونوں مضامین میں سانے نویں ہو اس سانے ہیں اور وہ میرے لئے یا عیث تسکیدن ہو سکتے ہیں والیس میں میں سانے نویں ہو سکتے ہیں والیس سے اور وہ میرے لئے یا عیث تسکیدن ہو سکتے ہیں والیس میں میں کے اس سے بی میں دونوں مضامین میں کیا ہے اور وہ میرے لئے یا عیث تسکیدن ہو سکتے ہیں والیس و المیں کی ہے۔ بہر صال ہے دونوں مضامین میں کیا ہے اور وہ میرے لئے یا عیث تسکیدن ہو سکتے ہیں والیس

ان لوگوں کی طرف سے سب سے بڑی فلطی ہے ہوتی ہے کہ جو کھ میری ترہ بدیں لکھتے ہیں وہ میرے پامل ہے الانکر اُصولاً اسے تکار ہی میں شایع ہونا جا ہے ، تاکر نگار کے مطالعہ کرنے والوں میں جو گراہی میرے مضامین سے پیدا ہوتی ہے وہ دور ہوسکے۔ اس کے ملاوہ دو سری فلطی ہے کرتے ہیں کرمیرے شبہات ہوتے ہیں عقل کی بنا، پر پاچراہت شہاد فرآنی برا اور وہ جواب دیتے ہیں روایات سے ۔ بعنی اگر میں ہے کہتا ہوں کہ فلاں بات فلاں عقلی دمیل کی بنا، پر پافلاں ایت کی روست قابل قبول نہیں ، تو وہ اس دلیل کی تردید توکرتے نہیں بلکھ مرت احادیث و تفاسیر، اور اقوال کا بہلٹ فیل میں کہتے جاتے ہیں اور دو سری طرف ولیلیں میش کرتے ہیں جی بیش کردیتے ہیں میں ایک طرف ولیلیں میش کرتے ہیں جی کہتے جاتے ہیں اور دو سری طرف ولیلیں میش کرتے ہیں جی کہت مان میں میں ایک کی میں ان میں میں ان کیا تھا ،۔ پر سنگر مجھے بہت مہیں آئی گروہ مجھے سے تو میں انکو کھی گائے وہ مجھے سے تو میں انکو مرف کو انتی انجمیت دیتا ہوں مرف برواب ویتا کو ان لینا میرے لئے دلیل ہوسکا ،۔ پر سنگر مجھے بہت منہیں آئی گروہ مجھے سے تو میں انکو مرف در برواب ویتا کو ان لینا میرے لئے دلیل ہوسکا ،۔ پر سنگر مجھے بہت منہیں آئی گروہ مجھے سے تو میں انکو کو کہتی ہوں ، اور نرکفار قریش کو انتی انجمیت دیتا ہوں کو کہتی ہات کو مان لینا میں سے نہیں ہوں ، اور نرکفار قریش کو انتی انجمیت دیتا ہوں کو کہت کو کا کو کو کہت کو کہت کو کہتے ہیں انکو کی بیات کو مان لینا میں میں ہوں ، اور نرکفار قریش کو انتی انجمیت دیتا ہوں کو کا کو کی کو کی کو انتی انہیں ہو سکا ،

بیں نے عبالیا جرسا میں ورا باوی کوجی لکھا تھا (جواسوقت اسلامی دنیا کے تنہامختسب ہیں) کا نگار کے صفحات، اُن کی گابیوں کے سئے کھٹے ہوئے جیں، (کیونکرسوائے کالیاں دینے سکے انھیں اور آتا ہی کیا ہے میں ککے میری لفظ کو کی نسبہ شایعے کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن اس بات کا انھوں نے کوئی جواب نہ دیا۔

یات کسی طرح میری سمجھیں نہیں آتی کہ میں عقابی میں کیوں کسی کی تقلید کروں اور مجھے کیوں اس پرنجبور کیا جائے کہ میں اسلام کا مطالعہ دوہم وں کی نگاہ سے کہوں۔ جس طرح عبدالماجد دریا با دی۔ سیرسیمان ندوی۔ مناظرات کیلائی یا دوسرے مولویوں کو اسلام کے سمجھنے کا عق صاصل ہے اسی طرح مجھ بھی ہے۔ میں بھی اسلام کی میں اسلام کی میں اسی طرح میں بھی اسلام کی قدمت کو سکتا ہوں اور جس طرح وہ میرے عقیدہ کو الحاد وار تدا دستے جبر کرسکتے ہیں اسی طرح میں بھی اسلام کی تعدم کر سکتے ہیں اسی طرح میں بھی اس کا تعدال کو نعووہ وہ کی گئی ہے ، مجھ بھی دگئی ہے ، سیسکن اس کا جواب ان سکے بارس سے الحقیمی جراح الله المحقیمی دگئی ہے ، سیسکن اس کا جواب ان سکے بارس کی اسلام کی جواب ان سکے بارس کی اسلام کی جواب ان سکے بارس کی ایک ہونے ، وہ مجمعی در گئی ہے ، سیسکن اس کو جواب ان سک کے بارس کی میں اس کی جواب ان سک کی بھی جسمی اس کی بھی اس کو بیا اس کا جواب ان سکے کہر میں ہیں ہیں ہوں کہ اس کی جواب کی تقام میں بھی ہو ۔ اگروا تھی تھی ہی ہو ان بھی کے اپنی ناکوران وکری کے بہتے ایک تعدال می کہر ہوں کی سے اپنی ناکوران وکری کی میا میں اسی کی میں اس کی کھی اسی کی میا کو تو وہ کہ ہوا کی کا میمنا میں تاب کر ہوں کی اس کی مولویوں کا یہ کہنا کو تران کی کی میا میں تاب کو دھوں وہ تاب کی مولویوں کا یہ کہنا کو تران کی کا میمنا صورت کو لیا تھی تا ہوں کو کھی تامون ہو کہ کا میکنا میں تاب کا میں تاب کی میں تاب کو ایک کا میمنا میں تو اس کی کو دھوں ہے کہاں تک قابل قبدل ہوسکتا ہے ۔

میں اگر قرآن باک کوفدا کا کلام نبیں مانیا تواس کا سبب هرف یہ ہے خود قرآن سے کہی بات بیری سمجھی آتی ہے۔ وہ کہتے میں کواس حقیدہ سے میں فدا ورسول کی توہین و کلڈیب کرتا ہوں ، حالانکہ میری رائے میں فعدا اور رسول م کی حقیقی عظمت اسی میں ہے کو اسے کلام انسانی سمجھا جائے (حبس مرسی تفصیل کے ساتھ اسی جیسنے کی اشاعت میں کسی دوسری جگہ اظہار خیال کرمجیا ہوں)

وہ کہتے ہیں کہ یعقیدہ اسلاف کے عقیدہ کے فالوں ہے، میں کہتا ہوں کو اسلام نام اسلاف کی ہیروی کا بہیں بلک قرآن کی ہیروی کا بہیں بلک قرآن کی ہیروی کا جہدہ اگر اسلان یعقیدہ رکھتے تھے تو وہ خود اس کے ذمد دار سنتے، ہم اس کے ماشنے پر کہوں مجبور ہوں اور اگرون کسی کو مرتد و معی کہ کر قرآن کا کلام اللی ہونا تر ثابت کیا جاسکتا ہے، تو اس سے زیادہ ان کی

سبه مایکی" اور کیا بوسکتی ب

تهارس علمادكا يدطر إعلى كدوه ابنه ياابنه اقوال كفلات كوئى بات مننا كوارا كري نهيس سكنة اورفوراً مستقل بوكرلوكون ميزمنت كاوروازه بندكرويتي بين ياوكارب اس كليسائي دوركي حبب مذبيب نام تقاب يون وج لياديون كى تقليدكا (كيونكى يسوى مرب كسي قلى بحث كاحرافيت ند موسكتا نفا) اورجونكة الديخ اسلام السريمي ايك زاندايسا آیا تفاجب شابان اسلام سیاسی اغراص کی بتا پر مادیون سی غلط فتوی حاصل کیا کرتے کھے اور مولوی اپنی حاک<sup>یے</sup> میں حکومت کی تلوادست فابدہ اُبٹھاتے۔ تھے، اس سانے وہ انابنیت اب بھر علی آئی ہے ، لیکن ان کوسمجٹا جاسم کے کہ مزبب کے باب میں اب ان او بیھے تھیا رول سنے کام لینے کا زمانہ حتم ہوجیکا ہے ۔ جن منظم تھیا رول سے مذہب برحملہ مورياسي، انھين تھمياروں سے جواب دينا پراڪ كا محض غيظ وغضب، ياكا فرسازى سے كام نہيں ميل كتا-اور یہی ہے وہ اصولی اختلات میرے اورمولوی کے درمیان جس کووہ میرے کنروالحاد کا متح قرار دیتے ہیں۔ جاکمیں مسلام كوتبيني اورفطري فربيب مجتنا بول اس كيميراعقيده مه كداس كيربربات عقل يربوري الوزاحامية اور اسی کئے میں مسلمانوں کے عام عقاید کو درست نہیں سمجھتا اور قرآن باک سے سمجھنے کی کوشٹ ش کرنا ہوں۔ بجراكرد افعي مجم سے قرآن مجيد كے سمجيني مرغلطي موتى سبع تواس برمجه كومتني كرنا جاسيان ديد كامرت نيفسي يه كام ليدُيا بل سارا نول كوميرك فلاف تتعل كريابات اوربازارى لب وايجدمي مجدريون عن كى جاسك مولووں كا آيك اعتراض مجھ مريعي سے كرتران كى آيات كامفہوم متعين كرف كے لئے مجھے اويل كاكيا حق حاصل ہے۔اس کاجواب یہ ہے کہ آیا قرآن میں تا ویل میسکتی ہے یا نہیں۔اگرمیسکتی ہے تواضیں اور مجھ دونوں كوبرا بركاحق ماصل ب اوراكر نبيس موسكتى، توده قرآن كى سربرلفظ كرمن ظا برمعنى مراد لينع برمجيور ول ك درا تخاليكه يمكن نبيس متعدد آيات كلام مجيدس اليسى بائ جاتى بين جن مين ايك بى نفط كم معن مقصودمك لحاظ سركبين كيراوركبين كيرك واقين

مرجاب ورب بیران کویدال بیان علم اور اور علما دکرام سے استدعاکر تا ہوں کہ وہ ان کے دور کرنے کی کوششش فرمائی ورب اور علما دکرام سے استدعاکر تا ہوں کہ وہ ان کے دور کرنے کی کوششش فرمائیوں کہ وہ ان کے دور کرنے کی کوششش فرمائیوں ہے۔

(ا) قرآن مجید کو ضرافے بیدا کیا ہے یا ضدا کے ساتھ وہ بھی انٹود وجود میں آیا ہے۔ دوسری سورت فرض کونا مکن نہیں کیونکہ اس طرح قرآن کو بھی ضدا کی طرح قدیم مانٹا بڑے کا صالا کہ قدیم ذات صرف ضرا کی ہے اور اگراول صورت مانی جائے توقران کو سنتے مخلوق " مانٹا پڑے گا۔ لیکن "شے "کے متعلق یہ ارشا دہے کہ" کل سنتے بالکاللے وجم اس سلے نتیج یہ نکلاکہ قرآن فنا ہوجانے والی جیزے اور اس سلے وہ خدا کا کلام نہیں ہوسکتا۔

(۱) اگر قرآن شریف نام سے اُن الفاظ یا حروث کا جو کا غذر پنقوش ہوتے ہیں اُج بیس کے دربعہ سے جھالے جاتے ہیں اور جو انسان کی زبان سے اوا ہوتے ہیں، تو کلام مجدد کا ہر سنخہ کلام خدا وندی ہے اور جونسخدال میں سے منائع ہوجائے اس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ خدا کا کلام ضایع ہوگیا ۔

(س) اگرقرآن پاک فدا کاکلام بے تواس کی دوہی صورتیں مہرسکتی ہیں، یا تواس کوفدا کی عین ذات تصورکیا جا یا سام فات فدا وندی میں شامل کیا جائے ۔ قرآن کوفدا کی عین ذات نہیں کہ سکتے بعنی ہم ینہیں کہ سکتے کہ قرآن اس اس اس کے اور خدا قرآن ہے۔ اس کے لاممال اسے مصفت ربانی ان بان پرسک کا دیکن جو نکہ فوا کی ہرصفت اسکی ذات سے جدا نہیں ہے اس کے ربیجی تسلیم کرنا پڑے کا کہ افعاظ بعنی عوبی زبان بھی فدا کی طرح قدیم ہے۔

عبد الكريسليم كي بائك قرآن كامر مرافظ ورنطق خدا وندى "ب جوجر سُل من حدات من المي الكريسان الكريسليم كي الكريسان كامر مرافظ ورنطق خدا وندى "ب جوجر سُل ك ذريعه سنة تخفرت تك بيه خيا الكيافا تواس كر من يرون كر كرسول الترفيعي السي طرح الس كونطق كيا تقاء جس طرح خدا في كيا تقا بلكه بلوگ سب السي طرح الس كوا داكرة بين جول عند مين خلاك السي طرح أس كوا داكرة بائل من ال به والكن من الله عند من الله مناش قرار والمي سنة بين الله مناش قرار والكن منال به والكن به

(۵) ترآن شربه بس سلسل سے نازل بوا عدا وه موجوده ترتیب سے بالک مختلف ہے۔ اس سلے وه قرآن جو اس سلے وہ قرآن جو اس قدم ترقیب سے بالک مختلف ہے۔ اس سلے وہ قرآن جو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے مضا یہ منے یہ موسلے کہ اصل قرآن میں تغیر بیدا ہوا اور سرتغیر بریجیز ما دہ ہے، حالانکہ ضوا کی طرح اس کے کلام کو بھی غیرفانی مونا جا دیا ہونا جا دہ مونا جا دیا ہے ۔

(۹) کمها ما آب که قرآن شرید نجانجانازل بواید بینی اس کی سرآیت خاص وقت اورخاص حالات میر جباب رسالتآب برنازل موئی ہے جس کواصطلاح میں « شان نزول» کہتے میں -اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ک دوخاص وقت نہ آیا تھا وہ آیت بھی موجو دیتھی، اس لئے یہ کہنا کر پیرا قرآن لوج محفوظ میں ازل سے درج تھا بے معنی

ورجا آسه -

المرية كها جائة كرفواكومعلوم تفاكرفلال وقت فلال واقعد بيني آئ كا اوراسى علم كى بناد بربيلي بى سے تام آيات لوج محفوظ ميں لكھ لى تحقيد ان تو تعبد ان واقعات و حالات كے متعلق كياكها جائے كا جوكلام مجيد ميں اس اندا زسے بيال كئے كئے بيں كو يا وہ قرآن كے وجود ميں آنے سے بيلے موضح ميں -

(ع) الرقرآن مجد بهلے سے درج محفوظ میں موجود تھا تو بجران آیات کے متعلق کیا کہا جائے گاجولفظ قل سے شروع موقی جن میں رسول اللہ سے خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ ایسا کہو " درائے الیکہ اُس وقت رسول اللہ کی ذات و من ایس موجود یہ تھی۔ اسی طرح اُن دعاؤں کی کیا آ دیل کی جائے گی جن کی تعلیم رسول اللہ کو دی گئی بچکیا رسول اللہ کی بہدائی سے قبل یہ تمام دعا میں مرتب کر کی گئی تعمیں اور اس کی کیا منرورت تھی ؟

(۸) اگر قرآن مجید خدا کا کلام ہے تو بھیر" کبسم النّدالرحمٰن الرحسیم" کے یہ معنے موں کے کہ وہ حود اپنے نام سے قرآن مجید کو شروع کرتاہے اور نود اپنی ہی ذات سے خطاب کرتا ہے جو بالکل بے معنی سی بات ہے۔

سورهٔ فاتح مَن الحولِنَدسے لیکر الک یوم آلدین تک دما کا انداز ایسا ہے گویا مخاطب سامنے نہیں ہے اور بھر دفعتًا " ایاک نعبد "سے انداز تخاطب برل جا آ ہے اور ایسا معلوم ہو آ ہے کہ خدا کو صاحر مان کرخطاب کیا جا رہا ہے۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہو تا کہ یہ دونول ٹکڑ سے ملئدہ علیٰدہ دو مختلف موقعوں پر رسول الندگی زبان سے شکل ستھے۔ اگر سورهٔ فاتحہ سپیلے سے لوج محفوظ میں منقوش ہوتی تو اس کا انداز تخاطب یہ نہ موتا۔

(٩) قرآن شریف میں برکٹرت ایسے واقعات اورائیسی خصیتوں کا ذکر پایا جاتا ہے، جن کا تعلق بالکل عبد نبوی سے ہے۔ مثلاً اور آب یا گفار کہ اور اُس کے اصنام وغیرہ - بھراگر قرآن مجید ازل سے یا خلق عالم کے وقت لوج محفوظ میں منقوش تھا (جبیبا کہ عام عقیدہ ہے) تو اس کے صف یہ مول کے کہ یہ سب کچھ به صورتِ مقدرات طے ہو چکا تھا اور قرآن مجید کی چیست ایک ایسی تاریخی کتاب کی ہوجاتی ہے جس میں واقعات کے طہور سے بیلے صرف ان کے وقوع کی بیشین کوئی کی گئی ہے - درانحالیک کی مسلمان کا پی عقیدہ نہیں ہے ۔

(٠) فداكوسميع وبعبيرهي كيتيبي، ليكن اس كى ساعت وبعدارت، كان اور الكه كى محتاج نبيس، بهركيا وجه بى كرب احب من المحاسطة كا ذكر كمياجات تواس سے مرادوه " نطق " جوج الفاظ كامحتاج ہے جب طرح اسكوسنة العدد يكھنے كے لئے كان اور آئكه كى خردرت منبيس، اسى طرح كلام كے لئے زبان يا الفاظ سے اسے به نيا زبونا چاہئے اور اس صورت بيں الفاظ قرآنى كون فداكاكلام "كهنا كويا يہ كہنا ہے كہ وہ زبان والفاظ كامحتاج ہے -

يدين حينونجو اوشبهات كيفلى بناريس قرآن إك كود منطوق خدا وندى" سمجين سه مجبور بول يلين المر

ان تام باتوں کے جواب میں بیم امائے کہ کلام خدا و ندی سے مراد قرآن کے الفاظ وحردت نہیں ہیں، بلاا ان کامفہ می مراد ہر تا ہوں کے جواب میں بیم امائے میں دور ہوں کے میں ایک میں میں ایک م

## ہندوستان کے جیداور مرتدسلمان

بنافضل الدين انرام - اك - اكره - تحرير فراتيب :-

ترآن یا اس سے متعلق موضوعات برآب جو کی کھتے ہیں وہ آتھیں کھولد بنے والی چیز ہوتی ہے ادر تھینا موجودہ سلمانی کئی میں بڑی شدمت ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں برسال آگار کے کچھ پر ہے گئوا بیٹھتا ہوں۔ واقعہ بی سے کہ میں ابعض لوگوں براس قسم کی تحریروں کا اثرد بکھنے کے لئے انھیں دید بیٹا ہوں اور مجھ اپنے تحریہ کا بڑا صلائی جا آب جب میں بد دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی جو زندگی میں حدود آب وگل سے آئے کچھ دیکھنے یا سوچنے کے ما دی بنیں ہیں آب کی تحریم میں بد دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی جو اس کی ایک بھی ہونی ایس آب کی تحریم براس نے ہر چیز کے متعلق سوجنیا بند کردیا ہے میں بھی بھیل ہونے کے دور اوال کی غالبًا تہا وہ بی ہے کہ اس نے ہر چیز کے متعلق سوجنیا بند کردیا ہے میں بھی آب نے جو کھو گئے وہ کہ اس نے ہر چیز کے متعلق سوجنیا بند کردیا ہے میں بھیل ہوں کہ اسے از سر توسوچنے کا عادی بنا دیا جائے ۔ قرآن سے متعلق بھیل جھیل ہوں کہ اسے اس کی کا میا بی کا افرازہ اس سے لگا لیج کڑب بینے جوالی کا انگر ایک صاحب کوجو انیا وار دی میں جسے سے شام تک گئے دیتے ہیں پڑسف کے لئے دیا تو انعوں نے اس کی کا میا کی کا توان سے آپ کی ہو توشیح آپ نے کی ہے دہی قوضیح بھی تو تھیل کے بی کھن طگھنے کی انوازہ کا میا ہو ان میا ہے دو تو کی کی توضیح کے ساتھ ساتھ انھوں نے بیجی واضع کیا تھا کہ انجمان کو انہ کھی کہ تھیں۔ ان ہیں سے بھی منہیں بلک میں توان کی ہے دہیں کی توضیح کے ساتھ ساتھ انھوں نے بیجی واضع کیا تھا کہ انجمان کھام خوان کا میا میا انہیں بلک میں تھام کی اندازہ کا میں ہے ۔

یر کہنا کرندا کے تام منسوب اور ارا دے کسی ایک کتاب برختم موجاتے ہیں، خداکی برتری کو تھیس لگا آہے ۔ اور۔۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ الفائل کنسٹیف کا ذمر دار خداکو ظہر ان سے رسول اپنی حیثیت سے بہت کر جاتے ہیں۔

(مُكُار) اس ميني كا مُكَار الاخط فران كربعد ذراتفسيل كرساته ابني دائ كلي ادر دوسرول كودكها كرأن سيجى برجي ده كيا كتي مير -

جنائب لم حيدرآإدى فراتين ا

میں۔ فرحیدر آباد کے اخبارات کو توج ولائی ہے کہ اہ جون وجولائی کے تکارمیں قرآن مجید کے متعلق جو کچو کھا گیا ہے واس مج اکٹر حفرات (جمستندعا مادکرام سے نہیں ہیں) ذریعہ اخبارات بلادلیل ٹیا ذکرا تداد کوظا مرکزرہے ہیں - اس سے حزورت م کہ پہلے مستندعلماء کرام اس مسئلۂ خاص میں قرآن محید ہے سے ٹیا ذکا اتدا دا است کریں -

(مُنگار) معان فرائے آپ نے ان اخبارات سے پیچے مطالبنہیں کیا۔ جرعلماء کرام وخی کے منفے خدا کا کلام یا منطوق خداون قرارِ دیتے ہیں، وہ نہایت آسانی سے میرا ارتدا دیجی قرآن پاک سے نابت کرسکتے ہیں ۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہئے کہ جوعقلی دلایل میں نے بیش کئے ہیں ان کا جواب دیں اور عقل ہی سے دیں اگر اسسسلام بے عقلوں کا مزہب نہیں ہے ۔

جناب ظهير احد صاحب مظفر نكر- فرات بن:

مور میں نے اخبار حق میں آپ کے خلات کچر تحریری بڑھیں اہیں نے اس کو خط نکھا ہے کہ جو خیالات نیا تصاحب کے میں وہ سے جل اکثر نوجوانوں کے ہیں۔ ان کو آپ جبراً اپنے اعتقادات کا فی بندہ بنا میں اور اظہار عققہ کے بچاہے دلایل بیان کریں۔
میں نے اُن کو کھھا ہے کہ کوئی بھی خرم بی کتاب الہامی نہیں ہے ۔ انسان البامی کمتب کے بیش کردہ اُصول سے بہراً مسول بناسکتا ہے۔ انسان کی درہ مائی کے لئے "انسانیت" کا فی ہے۔

(میگار) کیاآپ کوتیین ہے کہ حق جس کے پہاں معیار صحافت نام ہے صرف کالیاں دینے کا وہ آپ کی اس تحریر کوسٹ او کردے گا کبھی نہیں عقل کی بات کا جواب مولویوں کے پاس اب فتوائے کفروار تداد کے سوا کچر نہیں ہے۔ افسوس ہے کاس مہید ملاطات کے صفحات مجھے خود اس جنگ کے لئود قت کردیئے بیٹ جرمیرے خلاف ماری ہے اور مغرب جنگ رف ارجن کے متعلق کوئی دائے زنی نہ کرسکا معالا کہ اسوقت و ٹیا جن گھڑ دیں سے گزدر ہی میں وہ خیابیت اہم میں۔

مِتْلَرِیْ بَیْکِش صلح برطانید نے ردکردی اور اپ نائی حکومت کوسوات اس کوئی چارہ نہیں کروہ برطانید برحمل کے المکن برحملک او
کس طرح ہوگا اس کا معلوم کرنا بہت شکل ہے ، موسک ہے دہ بینے اپنین کی درے برآلڑینے کی کوسٹسٹس کرے یا آئرتین ٹر برطاکر کے براطافتک کی طوہ
امریدا وربرطانی کے درمیان خون اصل کھنچ ہے لیکن وہ ایسا کرنے نی بیان کی طرف سے علی ہوجانا خروری سجھا ہے ، کیونکر روس سے بسربیا کا علا اللہ اوربرطانی کے درمیان خون اصلی کھنچ ہے لیکن وہ ایسا کرنے برایل کرکے جرشی کوئی وسینی میں ڈالدیا ہے کہ کیمیں ایسانہ ہو وہ برطانی ہے برطاری اور اور انگ ریاستوں کو بالشوک اصول عکومت تسلم کی جرائی ہوئی۔ برطانی جا دول کی آور سے جربی ہوں ہے گا کھرائی کیا ۔ اور اور مرد ترس اور بھتان کی سلانی علومت میں موجود میں موجود کی تا دیست جرب کی تحدید کی کی تحدید ک

# عربول کی سیاسی بردری (مسس) جزیره نائے عرب جناعظیم کے لید

تربیک قاریمی موفرالدکومیتیک اکوایک طون المی جذیب باند کودی تقی ده ادف مقدس کا حکمرال بھی تھا اور عربی لی فوجی تمریک کا در ایک بھی موفرالدکومیتیک اکوایک طون برلیال کی موفرالدکومیتیک اکوایک بھی بڑھا دی تھیں۔ ایک طرف مندوست آن کے مسلمان ناراون تھے کہ اس نے سلطان کے ساچھ نداری کی ہے اور اس کی الفت میں کوئی دقیقہ اس کھا در در مری طون قوم پر در عرب مجبور کر دے مجھے کہ وہ انگر بزول اور اسمیدوں سے ایغار عرد کا مطالب کرے۔ ابن سعود کی ذمنی سفر مربع جیسین کی حیثیت اور زیادہ نازک

کردی تقی ۔ اُس کواپنی اور ابن سقود دونوں کی جنگی طاقت کا پورا پورا احساس تفااور بجور اِ تفاکہ اُگرسی دل تخبد و مجآز بر سربه کار ہوئے تواس کے لئے برطآئیہ کی امرا د صروری ہوگی ۔ اسی خیال سے وہ برطآئیہ و فرانس کواُن کے وعدے پورے کرنے کے لئے ذیا دہ مجبود کڑا بھی مناسب بنیں سجھ تا تھا ۔ اس میں شبنہیں کہ اگر ابن سعود اور شراجی جسین کے تعلقات خوشگوا رموتے توشا پر برطائیہ و فرآنس کواپنے وعدے پورے کرنے پڑتے ۔

بہان کہ بغادت کی تیاریوں کا تعلق مقائر بھیج میں نے بڑی دورا در اندسٹی کا بٹوت دو تھا کر بغادت کے بعد جیب عربتان میں نئے دور کا آغاز ہوا تو شریف حسین سے اسی قدر نا عاقبت اندسٹی بھی ظاہر مولی سب سے بھر فی کہ اُس سے یہ ہو تی کہ اُس کے دماغ میں یہ خیال جم کیا کہ بغادت کی چونکہ اُس نے قیادت کی ہے اس لئے ہمسا یہ مکومتوں بر اس کوایک کو نتفوق ماصل ہے۔ جہاں تک برطآن یہ کے سابھ تعلقات بدیا کر فرا ور اور قومی تحریک کی قیادت اس کو بخوشی سون دی دونوں نے شریفی سین کے ان اقدامات کو بہندیدہ نظروں سے دیکھا اور قومی تحریک کی قیادت اس کو بخوشی سون دی اور ہر مکن امراد کا وعدہ کیا گرائن لوگوں کو کمجی اُس کا کمان منہیں ہو درکان تھا کہ آغاز کی کرے گا۔

خودابن سعود کو و با بی تخریک کے سردار کی حیثیت سے ایک فاص اہمیت حاصل تقی اور بیصرف تجدیج تک محدد دند تقی بلکہ تام عرب ستان میں اُس کو وقعت کی نگاہوں سے دیکھا جا تا تھا۔

شریفی سین اور ابن سعود میں بہلاتصادم مئی سلائی سی ترابیہ ( مصط مصد کے از دیک ہوا اس لوائی میں ابن سعود کو کامیا بی ہوئی اور اگرمین موقع پر برطانیہ شریف حسین کی حایت کے لئے میدان میں شرح آجا آتوا بن سعود کی فوجیں بلادوک ٹوک تجاڑت کے بہونے جا تیں۔ اس واقعہ نے شریف حسین اور اُسکے میٹوں کی تکھیں کھولدیں اور اُس کوابنی جنگی کمز دریوں اور ابن سعود کی طاقت کا جیجے اندازہ ہوگیا۔ اس موقعہ پرسے بہتر راہ یہ تھی کہ تسریف جو تی اور ابن سعود کے ابین صلح کرادی جاتی اور یہ فوض ہرطانیہ کا تھا۔ خود ستریف حسین کے ابن سی کو ابن سعود کو کھودینا ہی کیوں شیخ آب گر برخلاف اس کے شریف حسین نے ابن ہوئے میں اور ایس کے شریف حسین نے ابن ہوئے میں اور اس می اُس کے تعربی اُسٹ کے قدیم ذشمن ابن الرشید سے معا برہ کی بالیسی کو ببند کیا۔ اسی سکسلہ میں کچھ اور قبا بی سرداروں سے بھی اُسٹ معا پر سے کی اُسٹ معا پر سے کی اُسٹ معا پر سے کئی اور اہم کے بی پر بھی اثر ڈالنے کی کوسٹ ش کی۔

جنوری سلت و من برطانوی افداج نے مدیرہ ( معلد من الله ) فالی کیا اور اُس کساتھ ہی ادریسی نے اُس برقبعنہ کر کے عمیر کی سلطنت میں اُس کوشامل کرایا۔ عثمانی دورمیں یہ بندرگا ہمین کا تھا اللہ دہیں کے قابض موجانے کی وجسے میں کی تجارت کو اس سے بچدنقصان پیو پنے کا خطرہ متھا، اس واقعہ سنے عربتان میں ایک نئی فاند جنگی کا آغاز کیا۔ اس موقعہ پر تشریق تجسین نے بچھ تو ابن سعود کے دوست ا درمیسی کو

فابن سعود كامقابله كرنے كے لئے عاصل كى تقييں -

سسونی کے موسم بھارمیں بھرگفت وشنید کا آغاز ہواجس کا سلسلے کم وہیش ایک سال تک جاری رہا۔ اس مرتبہ ابدالنواع مئا فلسطین کا فقا۔ برطآنیہ کی فواہش تھی کرشر لین جسین فلسطین کے انتذاب کوئیز اُس برطانوی بالیسی کوتسلیم کرے جس کا اطہار بالقور اعلان میں کیا گیا تھا (براں پر یہ یاد دلا دینا خروری ہے کہ اس اعلان میں فلسطین میں بلنے والے و بول سے صرف اُن کی شہری اور فرجبی آڈادی کے تحفظ کا وعدہ کیا گیا تھا) ہیں توریق ہو اس براوار باکہ برطآنیہ نے دوران جنگ میں جو عدے ول سے کئے تھے اُن کو بواکیا جائے بعد میں اُس نے ود ایک جو بر بیش کی کوفلسطین میں ایک قومی حکومت قائم کی جائے جس میں بہود یوں کوجبی نا بندگی حاصل ہو گھر کسی حال میں جی اس کی سیاسی واقتصادی آزادی " دوسرمی عرب حکومتوں سے کم نے مواور اُس کور حکومتوں کسی حال میں جو اور اُس کی جو اور اُس کور جاکومتوں

مهر الست سنندة كوشري خسين في برطانوى وزيراعظم ريمز ميكلة الدكوليك برزور خطاكها جس س

اُن دعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا تفاجود و ران جنگ میں عوب سے کئے گئے تھے۔ ابھی اس خط کو لکھے ہوئے پورا ایک جہید بھی بنہیں گزرا تفاکہ و بابی نوج ل نے حجاز پرقبضہ کرلیا اور ضراعی حسین کو حکومت حجآ زست دستبردا رمونا پڑا۔ اُس نے انگریزوں سے ارا دطلب کی کمراس کوصاف جواب دیدیا گیا کہ یہ کوئی سیاسی اور ان بنہیں بلکہ خریبی اوا فی ہے اور برطانیہ کو اس میں مرا نقلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ بالآخر بوسے حجآ ڈیر ابن سعود کا قبضہ ہوگیا اور جنوری سات عظمی ابن سعود کو حجآز کا باضابط با دشا قسلیم کرایا گیا۔

اس جدید دور فرستان کی ژندگی میں ایک نے باب کا آنا دکیا جس میں ابن سعود کی ذات بہت نایا لہے اسکے
ساتہ ہی مغر فی عربستان کی ژندگی میں انقلابی بتد یی کا ظہور جوا - طک میں ایک نئی حکومت قایم ہوئی جس نے
عوام کے آندر شہری فرائض کا احساس بیدا کیا قدیم عوبی روایات اور اسلامی نقد کی تجدید ہوئی - ابن سعود کے سلنے
چندا ہم اور بی یہ مسایل ہی تقومن کا فوری حل نفروری تھا پیمسایل صرف دافنی نہ تھے بلکہ اُن کو بین الاقوامی آئیست
جندا ہم ماصل تقی سب سے بڑی بیجید گی ہے تھی کہ وہ ایک طرف اسلام کے ایض مقدیس کا حکم ال تھا اور دوسری حلاف
اُس کو ویابی تحریک کی سرداری بھی حاصل تھی اور و با بیول اور دوسری اسلامی گروبول میں شدیدافت الافات تھے اُس کے بعد حدود وحکومت کے تعین کے متعید کیال بیدا ہور ہی تھیس تیسرا ایم مسئلہ برطآنی اور دوسرے
مالک سے دو ستانہ تعلقات بیدا کرنے کا تھا۔ ان تمام مسایل کو ابن سے ودنے بڑی دور اندلیشتی ترب کے ساتھ حل کیا
معاہدہ متعدد اعتبار سے اُس مسود دو نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو ' معاہد کہ جدہ '' میں سے باتھ والے اس معاہدہ کی حوالے میں برطآنیہ کی "فاص حیثیت '' کا کوئی دکر نہ مت اس معاہدہ کی دوست ' جلالائی عبدالعرام میں اگوئی دکر نہ مت اس معاہدہ کی دوست ' جلالائی عبدالعرام میں اگر کی اس معاہدہ کی موسل سے باتھ وراملان کی تائید ہوتی ۔ اس معاہدہ کی موس سے باتھ وراملان کی تائید ہوتی۔ اس معاہدہ کی موسل سے باتھ وراملان کی تائید ہوتی۔ اس معاہدہ کی موسل سے باتھ وراملان کی تائید ہوتی۔ اس معاہدہ کی موسل سے اتھ ورام کیا برشائی سے دوست میں طرفین نے اسکی

برطآنید کے ساتھ فوشگواد تعلقات بیلا کرنے کے بعدا بن سعود نے اپنی پوزلین کو مضبوط کرنے کے گئان عیر مکومتوں سے معا بدے کئے جن کا تعلق اسلامی ممائک سے عقا۔ جبنا نجہ ایک طرف بآلینی فرانس ، روس اور اللی، دوسری طرف ایران و ترکی سے معا بدے کئے۔ عرب نقط نگاہ سے سب سے زیادہ اہم معا بدے وہ بیں جو ابن سعود نے وہ بی جو کئے ہیں بعنی بیتن ، عراق اور تمدی ترقی کی دہ تام شام رامیں کھولدیں جو ابنک بندھیں۔ ابن سعود کے دور مکومت سے سب بیلی تبدیلی ہے ہوئی کر تجد کے فالم بدوش عرب لیک والی میں ہوجی ہیں ان فالم ہوجی ہیں ان

بستیوں میں چارسوسے لیکر حجے ہزارتک لوگ آبادیں اور اب بجائے صحراؤر دی کے وہ زعی زندگی گزار رہے ہیں۔
یہ ابن سعود کا بہت بڑا کا رنامہ ہے۔ ابن سعود کے زائد تک عربتان میں باربر داری کا کام اونٹوں سے لیا جا آتھا۔
لیکن اب یہ کام موٹر لاریوں اور موٹر ٹرک سے لیا جا آہے۔ اس کے علادہ رسل درسایل اور آبدور فت کے جدیہ
ترین وسایل کو بھی لمک میں روشناس کیا جارہ ہے ۔ وہ معرکیں جن بر بہلے کارواں گزرا کرتے سے اب وہاں موٹر
دوٹرتے نظرآتے ہیں۔ ملک میں ہرطون مراکوں کا جال بجھ کیا ہے اور انسان بر آسانی جرہ سے لیکر مرتینہ کی اور
موٹر کے اسلی کے اسلیم کی موٹر مرسفر کو میں کا جارہ برطے بڑے برطے شہروں میں لاسکی کے اسلیشن قایم ہیں۔
موٹر معدنین تلاش کی جارہ ہیں۔

جنگ عظیم کا افتقام عوبتان سے شالی سلاقہ کے لئے مصاب اور خلفشار کا ایک طوفاً لیم عام کے استاب کرب تام ذمہ داری یورپی طاقتوں کے اشتعال انگیزا قدامات کے سرے ۔ فرانس و برطانیہ نے ابنے نو دعا بد کردہ فرض کوا داکر نے کے لئے نسین رمیو ( مصر سرد جم محرور ک ) کا نفرنس کی تجا دیز کوعلی عامر بہنا نے کی کوششش کی

اوراس سلسامیں یہ فساد وخونریزی اگر سریقی-

انتداب فود عبلس اقدام کاماید کرده نه بیما بلکه یچویزی اس برم کونسل (
کی جراتی، فرانس اور برطانید کے ناپیزون برسی تین طافتین تھیں جبن کے مفادعثمانی سلطنت کے عباقد مقادعتمانی سلطنت کے عباقد مقادمتی این اسلطنت کے مقادمی مفادکے مطابق کئے مجلس اقدام نے عثمانی سلطنت کے سامندی تعلق مفادکے مطابق کئے مجلس اقدام نے عثمانی سلطنت کے متعلق یا اُصول قائم کر دیا غفا کرانتداب کے سلسلہ بن تعلق ملاقہ کے باشندوں کی خواہش کا حترام خروری ہے گراس اُصول کو میرم کونسل کے ممرول نے قطعاً لیس جہاں تک ملک کے بینے والول کی خواہش کا تعلق ہے اُس کا علم اُنوادیوں کو بورا بورا تقاء کیو کمکن کر میکیشن دبورے ( محمدہ کا مسمدی میں معاملہ میں فرانس دبرطآنیہ کی دہنمائی صدف کی مقادمے کا گرس کی تجا دیزا کئے باس موجد تھیں۔ کمراس معاملہ میں فرانس دبرطآنیہ کی دہنمائی حرف اُن کے مفادنے کی۔

سیم کونسل نے مجلس اقوام کے ایک اور اُصول کو تھکوا دیا جس میں واضح انداز میں ہاکید کی گئی تھی کم عنیا فی سلطنت کی بعض تومیں جومنا ڈل ترقی سطے کر علی ہیں اور وہ آزاد اقوام کے دوئن بروش کھوٹی ہوسکتی ہیں اُن کو حرف تھوڈے عصد کے لئے معمولی طور پر زیرا نتواب رکھا جائے تاکہ وہ سیاسی اور انتظامی امور میں ایک معمولی طور پر زیرا نتواب رکھا جائے تاکہ وہ سیاسی اور انتظامی امور میں پخشکار موجا بئی اور تو دا بنے بیروں برکھوٹی ہوسکیں جہال تک عراق وشام کا تعنق ہے میں رکھوٹی نظر اُن اور کو استان کھوٹی میں میں اُن کی اُن اُن کو کا برائے نام ہی سی می مگرا حترام کیا۔ لیکن فلسطین کے مسئلہ میں توان او گول نے کمال جی کوئیا

بهان توبرائ نام بھی اس اُصول کی بابندی عزوری نبیس مجھی گئی فیلسطین کا انتداب برطآنیہ کوسونیا کیا اور اُس ملسلہ میں آزادی تسلیم کرنے کا کوئی ذکر ہی نبیس آیا۔

انقلابي علاقه كونتين حصول مي تقسيم كياكيا:-

(۱) عراق مع ولایت به به موهم اور بغواد (برطانیه) --- (۲) فلسطین (برطانیه) --- (۲) فلسطین (برطانیه) --- (۲) فلسطین (برطانیه) --- (۲) عراق - (۲) عراق - (۲) عراق اور مغربی علاقد اور لبنان (فرانس) --- (۲) عراق اور مغربی علاقد اور لبنان (فرانس) --- (۲) عراق اور عراق اور مواق ا

اس کی دوسری مثال لمنی مشکل ہے۔

مراکتو سِسلائے کو حات کو باضا بطائح بس اقوام کا مجرسلیم کیا گیا اور یہ اُس کی دستوری ترتی کی آخری منزل عقی۔ اس درمیانی دورمیں برطآنیہ وعراق کے بابین چارمعا برے مختلف اوقات ہیں ہوئے اور سرمعا برہ کے وقت دونوں میں شدید کشاکش رہی۔ ہرموقعہ بربرطآنیہ نے گھا بھراکم عراق سے سین ریمو کا نفرنس کے فیصلوں کو تسلیم کرانے کی کوسٹ ش کی اور دورسری طوف عراق نے خود برطآنیہ سے زیادہ سے نیادہ فایدہ اُسطان چاہا۔ دونوں ملکوں کے بیچ میرفیقینل کی ڈات حایل تھی جو توازن برا ہر کرنے کی کوسٹ ش کر آ ۔ بعض وقت صورت حال اس درج ناڈک بیچ میرفیقینل کی ڈات حال اس درج ناڈک بوجا تی کا طام ارمصالحت کے سب دروازے بند نظرات نے فیصل ایک طرف برطآنیہ کو دیا آاور دورسری طرف قوم پردد عرب لیڈردں کو زیادہ وسیع لفظ نظر کھنے کے تعلیم دیتا غرض فیصل ہی ذات کا کرشمہ تھا کہ ہرارا کہ کے جوئے مسایل عرب لیڈردں کو زیادہ وسیع لفظ نظر کھنے کے تعلیم دیتا غرض فیصل ہی کی ذات کا کرشمہ تھا کہ ہرارا کہ کے جوئے مسایل

سلحه حات اورمصالحت موحاتى -

بھ بھی ہے۔ ایک لاکھ بیس مرتب ہواں کے تو اور تعداد مسلمانوں کی ہے۔ ایک لاکھ بیس ہزاد کے قرب میں ایک قرب ہوراں کے قرب میں ایک تعداد میں ہے۔ ایک لاکھ بیس ہزاد کے قرب میں ایک دیوں کی بیٹیتر آبادی بیندا و میں ہے۔ ایک کی ہے آبادی خالص عب ہے۔ ایک کی تعداد کوئی پانچ لاکھ جدگ اور خالص عب ہے۔ ایک کی تعداد کوئی پانچ لاکھ جدگ اور خالص عب ہے۔ ایک کی تبعداد کوئی پانچ لاکھ جدگ اور ان کی میٹیتر آبادی ولایت موسل کے شمال میں ہے۔ عراق میں ہم ہزاد کے قریب اسطوری عیسائی بھی بائے ان کی میٹیتر آبادی ولایت موسل کے شمال میں ہے۔ عراق میں ہم ہزاد کے قریب اسطوری عیسائی بھی بائے

جاتے ہیں۔ ان کےعلاوہ کچھ اور بھی جھوٹی جھوٹی افلیتیں میں یشروع میں ان افلیتوں کی وجسے بڑے بڑے اُجھاؤ بیدا ہوئے گرفیقل نے اس مسلکو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا اور اب تام افلیتیں سکون واطبینان کی زندگی بسر کر رہی ہیں

منام ولبنان اس کا دامن اُن ترقیول سے قطعاً پاک ہے۔ وبستان کا یا ملاقہ فرانس کے مصریس آیا فلفتا اور فور نیزی شآم میں بھی ہوئی گرکوئی فاطر فواہ نمتج برآ کدنہ ہوا ساتھ یا میں فرآنس و فتام کے ابین ایک معالم ہوئی کرکوئی فاطر فواہ نمتج برآ کدنہ ہوا ساتھ یا میں فرآنس و فتام کے ابین ایک معالم ہوئی سے جس سے ستقبل کے متعلق کچھامید بندھی ہے۔ لیکن انتواب کے وقت سے لیکواس معاہرہ کے وقت تک سے جس سے ستقبل کے متعلق کچھامید بندھی ہے۔ لیکن انتواب کے وقت سے لیکواس معاہرہ کے وقت تک شآم نے سواتا ہی و بر بادی کے اطبیان و بہبود کی سکل نہیں دکھی ۔

سین رئیو کانفرنس میں فرآئس نے کوسٹ ش کرے شام و آبنان کا انتداب عاصل کیا اوردونوں علاقول سے جدا کاند انداز اور فرنکاف نوعیتوں میں جدا گاند انداز اور فرنکاف نوعیتوں میں جدا گاند انداز اور فرنکنک نوعیتوں کے فاید سے انتخان جا ہتا تھا۔ لبنان کا علاقہ مشرق قریب میں فرانس کے اثراور رسوخ کا آئمی قلعہ تھا۔ اسی علاقہ میں فرانس کے قدم دوست، میرونا کو عیسائی آباد سے۔ اللہ کے علاوہ اور دوسر فرقے بھی وہاں جو آباد تھے وہ بھی فرانس کو اپنا بخبات و مہندہ میچور سے تھے۔ برفلات اس کے شام میں عب مسلمان آباد تھے اور دوست کی وہ بین فرانس کو اپنا تخبات و مہندہ میچور سے تھے۔ برفلات اس کے شام میں عب مسلمان آباد تھے اور دشتی تو وہ بیت کی کردر کرنے کی لیسیافتی کی اس سلسلمیں فرانس نے جسب سے بیپلاقدم اُٹھایا وہ یہ تھا کوشآم کے علاقہ سے کچھے دی کہ اس سلسلمیں فرانس نے جسب سے بیپلاقدم اُٹھایا وہ یہ تھا کوشآم کے علاقہ سے کچھے دی کہ اس سلسلمیں فرانس نے وہ سے ایک طرف شام کی جربی تجارت کا کہ ساحلی شہرائس میں شامل ہوگیا اور فران علاقہ سے کہ وہ سے وہ سری طرف شام کی بحربی تجارت کا اور بعلم کی فرانس کی دخیت میں میں شامل ہوگیا اور اُن علاقوں کی مسلمان آبادی تھی اس سے مبعد میا فروفت ہوئی کیونکہ لبنان میں تقریبًا بنکل خاتہ ہوگیا اور اُن علاقوں کی مسلمان آبادی تھی اس سے مبعد میا فروفتہ ہوئی کیونکہ لبنان میں تھر سامی کا کرنے بیت تھا۔ کہ کہ اس سے مبعد میا فروفتہ ہوئی کیونکہ لبنان میں عیسائیوں کی اکثریت تھی۔

ابینے اثر واکے ملاقہ میں اضافہ کرنے بعد فرآنس نے اُس اسحاد کو فتم کوسٹے کی کوسٹ ش کی جو نیسک کی علاقہ میں کے ک کی عربی حکومت کے دورمیں ملک کو حاصل متھا۔ چٹا تی خطک کوئین مصول میں تھسیم کیا گیا ۔۔

- (١) عكومت الاذقيه: يعلاقد لبنان ادر سنجاق اسكندرون ك درميان ما قعب اواسكادا السلطنت لاذتيه
- (۲) جیل دروز ۱- یا دمشق اور ا درادیرون کی سرحد ک بے اور پیارسی علاقبراسکا داراسلطنت سویده
  - (٣) مكومت شام: اس كا دارالسلطنت ومشق ب اور إتى ما نره انتدا بي علاقه برستمل ب -

اُن كِعلاوه اوربعي حيوتي حيوتي رياستين فراتنس نے قايم كى ہيں -

را المسلم المسل

ببلادور مارش لا اورکشت وخون کا دور تھا جس میں فرانس نے جی کھول کرظام کیا۔ بالافر سے ہم میں تنگ آمد برجنگ آمد عور کا بناوت کی۔ یہ تھد ام جلائی کا ہے۔ اس موقعہ برفر انسسیسی فوج ل کوسٹ میں نقصان اُ طھانا پڑا۔ فرانس نے فوراً تیس ہزار آزمودہ سیامیوں کی ایک فوج ردانہ کی مگر باغیوں نے اُنکوبھی شکست دمی اور کوئ ہے فراسیسی فوج اس معرکیمیں کام آئی اور تام سامان حرب بھی باغیوں نے لوط لیا باغی فوج بڑھتی ہوئی دمشق تک بہو گئے گئی۔ اس موقعہ برعرب لیڈرج قید شقطے وہ جیل خانوں سے تکل بھاکے اور باغیوں سے آملے یہ تھر بیٹا سب کرسب وروزی عیسائی تھے۔ اب اس بغاوت نے بالکل تومی زمگ ختیار اور باغیوں سے آملے یہ تھر بیٹا سب کرسب وروزی عیسائی تھے۔ اب اس بغاوت نے بالکل تومی زمگ ختیار کریا۔ اس بغاوت نے دائل قومی زمگ ختیار کریا۔ اس بغاوت کو دہانے کے لئے فرانس نے تعبیل ایک میں کہ میں کہ ان کی دومری مثال شاید ہی دنیا کی تاریخ میں ماسکے۔ بہرعال بغاوت بڑی صرتک کامیاب ہوئی اور حکومت نے اپنے انداز

سس تبدیلی بیدا کی -

فراتس فے شام میں جو تجربات حاصل کے اس کی قیمت بھی اُس کوبہت زیادہ اداکر نی بڑی - سزادول فرایک عانیں ایک طرف صابع ہوئی اور دوسری طرف فرانسیسی خزانہ پر قوجی اخراجات اور دوسری ظروریا کی سلسلہ

مين ١١ كرور بوند (تقريبًا ايك ارب مهم كرور رويب) كا باربرا-

فلسط سب سے آخر میں فلسطین کے ناکام استاب کا عبر آناہے۔ انتزاب فلسطین کی تاریخ کاجہان کہ صدور میں بہت کا فی مواد موجود ہے۔ لیکن اول تو وہ مور وزیر میں بہت کا فی مواد موجود ہے۔ لیکن اول تو وہ مورد منتشر ہے ادرا گر کیا بھی کر لیا جائے تو اس کو اِن تھ لگانے میں بجدا صنیاطا ور بھونک کر قدم رکھنے کی طرورت ہے۔ جو غیر جا بندار اور دیا نتذار صنفین ہیں اُن کی تصانیف بھی بہت کم بائی جاتی ہے کیونکر معلومات کے عرفی ڈورایع اُن کی دسترس سے باہر جوتے ہیں دوری طون صیبونی پروبیگیڈٹ کا بجرنا پیداکنار ہے جو پر رپ گوش گوش میں مار تا نظر آنا ہے۔ عمونا دنیا کے قابل ذکر برس ( عدم موسے ) اور مغربی جو برت کو خررساں ادارے بیجودیوں کی جنبش ابر و پرگردش کرتے نظراتے ہیں اور خصوصاً انگریزی ہوئے اور سیمھنے والی خبرساں ادارے بیجودیوں کی جنبش ابر و پرگردش کرتے نظراتے ہیں اور خصوصاً انگریزی ہوئے اور سیمھنے والی دنیا کے تو تھی بیات موجود کی اس کا جو برا بھی اول تو پر و پرگردش کرتے میں بین۔ برضلاف اس کے عرب ابھی اول تو پر و پرگردش کی میدان میں طفل کمتب ہیں اور دوسرے مالی اعتبار سے عرب کواس کی استطاعت بہیں کا اس با بہیں وہ میدان میں طفل کمتب ہیں اور دوسرے مالی اعتبار سے عرب کواس کی استطاعت بہیں کا اس با بہیں وہ میدان میں طفل کمتب ہیں اور دوسرے مالی اعتبار سے عرب کواس کی استطاعت بہیں کا اس با بہیں وہ

روب إنى كى طرح بهاسكيس مي وجب كر دنيا كى سى زبان عي شايد بى عيد نقطة نگاه سے كوئى كماب اس يوني برنظ آئے۔ يہو ديوں كے باس دولت كى كى نہيں اور وہ بے دريغ دولت إس مقعد كے حصول كے لئے مرن كرم بيل بي وجب كر گزشته بيس سال سے دنيا فلسطين كمسئل كوهيہونى زا دي نگاه سے ديكھنے كى عادى بوگئى به ميں۔ يہى وجب كر گزشته بيس سال سے دنيا فلسطين كمسئل كوهيہونى زا دي نگاه سے ديكھنے كى عادى بوگئى به معلومات كا دوسرا بهم ذريعه برطانوى سركارى مى كى بوسكما تقام كرو بان جى ميدان صاف نظرة آجے حكومت برطانيہ كے تبضه ميں بين ايم دستا ويزيں بيں وجب ك وہ شايع بوكر عوام تك دير بيني ميں موقت كا مئل فلسطين كم متعلق كوئي هي دارالا مرام كري واسكتی۔ يہى وج تقى كر دارالا مرام كے ميروں نے بارہا حكومت كے متعلق كوئي هي دولوں كے لئے دوسرى آسانى يہ ہے كم سے ان وست اور دارالا مرام كے لئے دوسرى آسانى يہ ہے كم متداركم بالا دونوں ايرانوں ميں يہودى هم وال كى كا فى قعداد موج دست جو برموقع بريم و ديوں كى فاضلا ما ادارا ميں دولوں ايرانوں ميں يہودى هم وال كى كي قعداد موج دست جو برموقع بريم و ديوں كى فاضلا ما ادارا ميں دولوں ايرانوں ميں يہودى هم والى كا فى قعداد موج دست جو برموقع بريم و ديوں كى فاضلا ما ادارا ميں دولوں ايرانوں ميں يہودى هم والى كا فى قعداد موج دست جو برموقع بريم و ديوں كى فاضلا ما ادارا ميں دولوں كى آواز و مال تك بيوني نے كاكوئى ذريع نہيں۔

معلوات کاایک اور ذرایع ب اور ده پر انتظامینظری کمیش ( مقع که معمده معمده کمی کاردوائیول کی کتاب ہے۔ گربیال بھی اک طرفعالات نظراتے ہیں۔ اس کی بڑی وج یہ ہے کہ خو د جنیو ا ( مصر مسم کا ) میں بیرو دیوں کے محکہ اطلاعات کا ایک بہت بڑا اور باضابط دفتر موجود ہے جو برابر کمیش کو فلسطین کے مالیت کے مالیت کے مالیت کے مالیت کا فرزی کے مالیت کے مالیت کے مالیت کے اس طرح کا کوئی ذریعہ بول کے پاس نہیں فلسطین کا عربی بول جو اطلاعات بہم بہر نجا آئی کو نظراند از کیا جا تا ہے میرے اس بیان کی تامید وزراء کی تقریروں اور معنید کا غذ ( مسم کے کا کم کا علیہ کے مطالعہ سے ہوسکتی ہے۔

شایدمئلفلسطین کے مطالعہ کاسب سے بہتر طرابقہ یہ ہوگا کہ وہ متعلقہ جماعتیں جو آج فلسطین المالیا حق ظاہر کررہی میں اُن کے دعوؤں برایک نظر ڈال لی جائے۔

عربوں کاسب سے بڑا حق یہ ہے کہ مرت دراز سے فلسطین میں آبا دہیں اور ملک پران کا آج بھی قبضہ ہو اُس کے بعد عربی اور برطآنیہ کے معاہدہ کی روسے اُن کو میں اور برطآنیہ کے معاہدہ کی روسے اُن کو میں ہوئے تھے اور جنگے معاد میں عوب ہوئی ہے جائے ہیں اتحادی طاقتوں کا بورا بورا ساتھ دیا تھا۔ اب جبکر شریعی میں اور بہنری میک ان ( ... محکم مصلا یہ ملا ) کی خط وکتا بت شایع بوج کی ہے حکومت برطانیہ اِکو کی میات اس کا دعوی نہیں کرسکتی ہے کو ارض فلسطین کا تعلق اُس علاقہ سے جب کو مستنی کم دیا گیا تھا۔ معاصت اس کا دعوی نہیں کرسکتی ہے کو ارض فلسطین کا تعلق نہیں ہے میں اُس کا بہو دوشمنی سے کوئی تعلق نہیں ہے فلسطین میں آج عرب جو انتداب کے فلاف برمر دبگہ ہیں اُس کا بہو دوشمنی سے کوئی تعلق نہیں ہے سالام کے تعدی اُرکا طفیل ہے کہ قرون وسطی اور دور جدید دونوں دوروں میں عروں کی تاریخ کا دا من سے دیوں پرمنطالم کے داغوں سے قطعًا باک ریا اور مون بھی نہیں بلا ہو دی قوم نے توج ہوگرانوں کی سریتی بہودیوں پرمنطالم کے داغوں سے قطعًا باک ریا اور مون بھی نہیں بلا ہو دی قوم نے توج ہوگرانوں کی سریتی

یں بڑی بڑی ترفیاں کی ہیں۔ اور آج بھی ان تام قصول کے با وجود وہ تام بیہودی افلیتیں جو دو ہری عرب کومتوں یس آبادییں اُن کے ساتھ اُس سے کہیں زیادہ اچھا براؤکیا جا آہے جو احریکہ یا شکلتنان کی مکومتیں اُن مالک میں بنے والے بیہو دیوں کے ساتھ روارکھتی ہیں۔ عربوں کو توانگریز وں سے بھی کوئی وشمنی نہیں وہ تو صرف اپنے اُس سیاسی می کی حفاظت کردہ ہیں جو اُن سے چھیٹا جارہا ہے۔

فلسطین پر بیودیوں کے حقوق عربوں سے بالکل مختلف ہیں۔ اُن کا دعویٰ یہ ہے کو فلسطین عباتیت میں اولی وطن مختاادراب بھراُن کو دہاں جاکر آبا دہونے اور بیودی ریاست قائم کرنے کاحق ہونا چاہئے۔ حالا کا بودیوں کے استیصال کے وقت سے لیکر آج تک (ما سوسال سے) فلسطین میں بیودیوں کی بہت ہی قلیل اقلیت آباد جا آبی ہے۔ سے ایک سے اس بیکر آج میں جنگ کے افتتام برفلسطین میں بیودیوں کی آبادی وہ ہزار نفوس برشتی تھی جو ناسب آبادی کے اعتبار سے آٹھ فیصدی ہوتی ہے۔ برخلات اس کے عوب کی آبادی نوے فیصدی تھی گر بہودیوں ہے معالم لہ کی اصل مبنیاد ہے ہے کو دبائے ظلم کے دوران میں بیودیوں نے انحا دیوں کی جا ما دکی تھی اس کے معاون ہیں اُن سے وعدہ کیا گیا تھا کو فلسطین کوان کا قومی وطن بنا دیا جائے اس بی شک نہیں کہ اگر بالفوراعلان وجود میں نہ آیا تو اتحادی بیویوں کی گراں قدر قد مات سے محدوم رہنے تا اس بی شک نہیں کہ روسیس ایک متا اور وہ بین آل اوران میں ایک جیز قابل توری دیا ہے اول تو یہ کہ بالفوراعلان مشروط تھا اور دوسر یہ کی برطانیہ منا دور وہ سے تھا کو فلسطین بی کر برطانیہ نے دیہ دی بیور وہ سے تھا کو فلسطین بی کر برطانیہ نے دیں برقراد رہ بے تھا کو فلسطین بی عوب کی آزادی برقراد رہ بے تھا کو فلسطین بی عوب کی کران تو موقوں پر برطانیہ نے دہ رایا بھی تھا۔

اِلْقُوراعلان میں اس کا وعدہ توضرور کیا گیا تھا کفلسطین کوان کا قومی وطن بنایا جائے گا گراس ترط کے ساتھ کہ " فلسطین کی غیر میہ و آبا دی کے سیاسی اور فرہبی حقوق پر" یہ چیز انزانداز دہموگی۔ برطلات اس کے یہودیوں کی کوسٹش یہ ہے کہ فلسطین کو صرف ان کا قومی وطن ہی ۔ بنایا جائے بلکہ وہاں بہودی ریاست کا قیام بھی علی میں آئے۔ چنانچہ ڈاکٹو وزمین ( ۔ محمد مدید یہ کا محاصل ہو بہت بڑے یہو دی فیڈر بیس انھول نے بار ہا اس کا اعلان کیا ہے کہ صیہونیت کا مقصد یہ ہے کہ مع فلسطین کو اسی طرح بہود رہا کا وطن ہے اور انگلتان انگر مزوں کا یہ دیوں کا وطن ہے اور انگلتان انگر مزوں کا یہ بیار اس کا وطن ہے اور انگلتان انگر مزوں کا یہ

انگریزول نے بیودیوں سے جس وقت یہ وعدہ کیا تھا شایدوہ اسکی ہمیت اور اسکے نہائے سے داتف نہ سے۔ عوری کا خیال سے کہ انگریزوں نے اراد آیے دوسری بالیسی اختیار کی کمرے خیال شاید غلط ہے انگریزوں نے جسوقت یہ وعدہ کیا تھا اسوقت اُن کی مدت وزیم گی کا سوال ورمپیش تھا۔ اُن کے باس اس کا موقعہ نہ تھا کہ اس مسکلہ کی جزئیات بروہ وغور کرسکتے۔ لیکن برطانیہ کو اُس کی اِس پالیسی کے لئے کہی بھی معاق نہیں

کیا جاسکتا جو اس نے جنگ کے بعد افتیار کی۔اُس وقت بہودیوں کے ادا دے عالم آٹکار ہو چکے تھے اور یے چزیمی بالکل صاف ہوجی تھی کرتومی وطن کی اللیروہ سطین میں میودی ریاست کے قیام سے ورب ہیں۔ أكرمزول كوددسري طرف اس كابهى علم بوجها تفاكوب ابني وطن اورابني سياسى حقوق كي حفاظت كيال جان کی بازی بھی لگادینے پر آمادہ ہیں۔ اور نے پکار پکارے کہدرہی ہے کہ اس نوعیت کے واقعات کا اگرابتداء

مى ميں سد ابنيس كيا جا آتواكي الكرشديد خوزين الزير موتى ہے۔

كُلْ كِي كُيش (King Crene Commission) اور دلرورا لع بعي آنے والے دافعات كى بينين كونى كريك تنف كرمكومت بمطآنيه فيسب ك طوف سيرة نحيس بندرلس بيه ديوس فالسطين مي جمنظ الم تمروع کے عظ وہ راز نہ تھے بلک سرخص ان سے واقعت تھا۔ بیبودی جوروبید اپنیرسائھ لے گئے تھے اس کوملی ترتی برصرف کرنے کے بچائے وہ کوان کے گھرارسے محروم کرنے کے لئے بانی کی طرح بہارہے عظے۔ عکومت برطانیہ في بيني توان حادثات كى برواه نهيس كى اور مرافلت كى بعى توبيو ديوں كى حمايت ميں - اس كى دو وجبير سمجھ ميں آتى ميں - اول تويد كر برطانيد في بهوديوں سے كھوايسے معاجب كي بيں جو ابتك ظاہر نہيں بوسكے . دوسرى وجبيريكتي **ے کو حکومیت برطآنیہ دنیا کے اس و ورو و را ذکو منٹے ہیں بجا سے عرب ریاست سے بہو دی ریاست سے تعیام کواپیے شہنٹ اہی** 

مفاد کی مفاظت کے لئے بہتر اور صرور می محبتی سبے۔

سيس ع كموم بهاوا مين والكريش ك تقركا علان كباكيا اوراً س كيما ته الميدب وهكى كاب عالات كى مع مانى برنال موعائ كى اورمسك كي بربيلور بورى روشنى دالى جائ كى دايكن مستديم بير بمبين كى دورى شايع موئي تو تام اميدي مبدل بياس موكيي - اس مين كاوم نبيس كيمف عتبارسيكيش كيديورط ببت زياده قابل ستایش می گراسی درجه یه اقص و ایمل دی ب اکثر اسیسے واقعات بھی اس ربورط میں موجود میں جوابتک عوام کی شکا ہوں سے اوجھل سے اور سرکاری ذرا بع سے وہ روشنی میں نہ آسکے سے اس ربورط میں برطانیہ کی بعض غلط کاریوں کو بھی عربال کیا گیا ہے۔ نیز اُس کے مطالعہ سے اس کا بھی بہتہ جاتیا ہے کہ ربورٹ کے مصنفین کا پھی خیال ہے کہ یہ انتداب ناقابل میں تھا۔ گران سب باتوں کے باوجوداس کا بھی صاف بیتہ جلتا ہے کمیشن کے ممبر يبود بول كربيانات اور برو كمن شرك سعى متافريس اوراس كاأن كوكوني احساس نبيس م كراس فن س عرب اواقف ایس اود شایدیی وجهد کمیش کے مبرول فعربوں کے بیانات بر محدردمی کے ساتھ فود کرنے کے کاسے اُن کی شکایات کونظرانداز کرنازیادہ مناسب سمجھائے اس کی ذمہ داری مرف کمیش کے ممرول ہی کے سنهبس بلكه اس كى ايك اور بھى وجەب اور وە يە كرع لوپ فىكىيىش كامقاطعە كىيا ادر كىيىت ن كى وامبىي سے مشر جندر وزتبل يرمقاط ختم كياكيا- اس كانيتج بيمواككيش سنت المعقد برطانوى اوربيه دى كوا مول ك

بانات برمرف کے اور و بول کے حصد میں صرف پاننے ہم آئے۔ گل ۱۱۲ اشخاص کے بیانات کمیش نے قلمبند کے اندیں مرف مارع ب

کشنزول نے مسافل طبین کے بیس منظر پر پہنے کرتے ہوئے بالقور اعلان اور اُن وعدول پر بہت ذیادہ
زور قلم حرف کیا ہے جو بیو دیول سے برطانیہ نے دوران جنگ کئے تھے گر برطانیہ نے جو عدے و برسے کئے
تھا اُن کونظر اِنداز کیا گیا ہے۔ اگر چ شریعی تسمین اور ہنری میک ان ( معملہ مدم عمر محملہ کا وکتا ہت کا سرسری طور پر ذکر ہے گر بالفور اعلان کے بعد ہرطانیہ نے جنوری سائے میں شریعی سے جو دعدہ کیا تھا یا جو اُلے میں سات عرب لیڈرول کے میموریل کے جواب میں جواعلان برطانیہ نے کیا تھا اُن کا کوئی ذکر کمیشن کی دیورط مد شد

فسادات فلسطین کے سلسلیس عام طور پر کہا جا آہے کریے قدرتی پیدا دارنہ سے بلکاس کی تام ترذمرداری افتری طبقہ کی سازش مفتی عظم کے سیاسی اغراض، اللی ، جرمنی اور روس کے پروپگینٹ کے سرے۔ ابتدار کی فسادات کا جہال تک تعلق ہے بعض طفول میں اس بیان کوتسلیم کر لیا گیا تھا۔ مگرا ندا بی حکومتوں کے کمیشن کی دبوت فسادات در اصل نتیج ہیں اس محبت اور لگاؤ کا جوع بوں کو اپنے وطن اور تمدن کے ساتھ ہے۔ آج بنا دت اپنے شاب برسے اور اس کا سب سے ذیا دہ زورشہر ول میں نہیں بلکہ دیہا توں میں ہے اور اس کا توری مدب کے در تقسیم ہے جس کی وجہ سے والی کی تجویز تقسیم ہے جس کی وجہ سے والی کو

بنا گھر بار حیوا کر غیر علاقے میں جاکر آبا و مونا پڑے گا۔ تقریبًا تام قومی لیڈریا توجیل خانوں میں ہیں یا جلا وطنی کی زئرگی فرار رہے ہیں۔ اور اب عنان قیادت خود مزدوروں اور کسانوں کے باتھ میں ہے جوابنے گھر بار کو بجانے کے لئے ابنی جان کی بازمی بھی لگا دینے برتیار ہیں۔ اِس جوش و خروش کوکسی طرح بھی غیر ملی پر و کمپنڈے کا میتج نہیں کہا جاسکتا۔ غیر ملی پر و بگینڈ اسلگتی ہوئی آگ پر بیکھے کا کام کرسکتا ہے گھراس میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ بغاوت کومہینوں اور برسوں تائی توت نہیں ہوتی کہ وہ بغاوت کومہینوں اور برسوں تائی مسلسل زنرہ رکھ سکے۔

اس بغاوت میں تو اعلیٰ طبقہ کے عرب کو بھی کوئی دھل نہیں کیونکہ دہ کسان اور مزدورع رہے جوبغاوت کرہے ہیں وہ تو زمیندارع بوب سے بھی کچھ کم الانس نہیں کہ انھول نے اپنی جا کھا دیں ہیج دیوں کے باتھ کیوں فروخت کیں جس کی وج سے اُن کواپنے گھر بارسے وست ہر دار ہونا بڑر ہاہے۔ دوسری طرف عرب اپنے لیڈرول سے انوش ہیں کہ انھوں نے پہلے ہی اس خطرہ کو کیوں نہیں محسوس کیا تھا۔ غوض اسوقت عنان تیا وت اُن کسانوں اور مز دوروں کہ باتھ میں ہے تو دجن کی موت وزندگی کا اسوقت سوال ہے، باغیوں کا تشد دھرف انتدابی طاقت ہی تک محدود نہیں بلکہ اس کا کیساں شکار عرب زمندار اور وہ دلال بھی ہیں جو خرید و فردخت کے معاملات مطے کرد ہے ہیں۔

دوسری فلط فہی یہ بیدای جارہی ہے کہ بیو دیوں کی آمد سے وہوں کو اقتصادی فوائد حاصل موسے ہیں۔
اس میں شک نہیں کہ بیودی دولت اور ذبانت سے ملک نے کچھ نے کھا اقتصادی ترقی عرور کی ہے۔ عرب زمیندا ر
ان کی آمد کی وجہ سے الداریجی موگئے ہیں اور عرب مز دوروں کی عز دوری بھی بڑھکئی ہے۔ گراس کے ساتھ ہی
بیو دیوں کی آمد ملک کے لئے نئی نئی منر دریتیں اور نئے نئے باریمی اپنے ساتھ لائی ہے ۔انتذابی پالیسی کی وجہ سے نئی کی خدمات کی عزورتیں بیش آئیس، حفاظت عامہ کے لئے پولیس میں اضا ذکریا گیا۔ بلا عزورت عارتوں کے تقییا کہ دینے پڑے اور اس کی مزاند پر پڑے وہ کی ۔

اکد میودی مزد دوروں کے لئے روز گاربیدا کیا جائے ۔ ان سب وجوہ سے فلسطین جیسے فلس ملک کے میزاند پر پڑے وہ کی ۔

بارڈالاگیا۔ان سب باتوں سے اگر قطع نظر کر لیا جائے اور یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کو فلسطین کو میو دیوں کی آمد سے برڈالاگیا۔ان سب باتوں سے اگر قطع نظر کر لیا جائے اور یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کو فلسطین کو میو دیوں کی آمد سے فوا میں موجودی کی آمد سے میزاند و کی میاسی زندگی کا چراغ کل کر رہی ہو۔

مواید حاصل جوئے تو دو سری طوت میں میر چیز فلسطین میں استے والے کوں کی سیاسی زندگی کا چراغ کل کر رہی ہو۔

مواید کا مور آجکل جس مرعت کے ساتھ میرودی کی آخریت ہوجائے گی۔ ظاہر ہے کو الیسی حالت میں موجودہ اقتصادی فوائدگی کو کی کر تھے تا ہو دیا ہے کہ انہ میں موجودہ اقتصادی فوائدگی کو کی کھی تھی سیسے کو ایسی حالت میں موجودہ اقتصادی فوائدگی کو کی کھی تھی میں آرہ ہے کی اس سے اندازہ لگایا جارہے کہ فوائدگی کو کی کو تھی تھیں آمس سے اندازہ دکایا جارہ کی موجودہ اقتصادی فوائدگی کو کی کھی تھی تہ ہیں آمس سے اندازہ دکایا جارہ کی دی کو کہ تھی تہ ہیں اس سے اندازہ دکایا جارہ کی دی کو کہ کے دور کی کو کی حقیقت نہیں رہے اور کی کو کی موجودہ اقتصادی خور کی کو کی کھی تو موجودہ اقتصادی کی دیا ہو جائے کی۔ خلا ہر ہے کو ایسی حالت میں موجودہ اقتصادی خوائدگی کو کی کھی تھیں آمد ہیا جائے کی دور کی کو کی کو کی کھی تھیں آمد ہو کی کھی تھیں آمد ہو کی کو کی کھی تھیں آمد ہو کی کھی تھی کی کھی کو کی کھی کے کہ کھی کو کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کو کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کا کھی کو کی کو کی کھی کو کی کھی کی کو کھی کی کھی کے کو کی کھی کی کھی کی کو کی کھی کو کی کھی کھی کی کھی کے کو کھی کی

مسكر فلسطين كاكوئ معقول عل أسوقت تك دستياب نبيس بوسكتاب تك كرحكموان انصاف سے كام ف

تشددخواه وه جبانی مویا سیاسی لاحاصل ہے۔ اس میں شک بنیں کو بوں نے جب سے تشدد کی را اوا ختیار کی ہے دنیا کی نظری اُن کی طوف اُنظامی ہیں اُس سے قبل میں سال تک جبنیوا، لندن اور بیت المقدس میں بجرامن انداز میں لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوسٹ شیس کی گئیں اور وہ سب ایک ایک کرکے ناکام رہیں۔ اس سے بھی انکارنہیں کیا جاسکتا کہ اس تشدد سے وبول کو جسقد رفایدہ ہوا ہے اُسی قدر اُن کی تحریب کو نقصان پہونچا ہے۔ گراس تشد وکو ختم کرنے کی برحکمت اور آسمان صورت یہ ہے کہ اُس کے اسباب کا سد باب کیا جائے۔ اس تشدد کے مسئلہ برغور کرتے وقت اس حقیقت کو بیش نظر کھنا ضروری ہے کہ وبول کا تشد دنیتجہ ہے صلم ان طبقہ کے اُس اخلاتی تشدد کا جو بول کا تشد دنیتجہ ہے مکم ان طبقہ کے اُس اخلاتی تشدد کا مسئلہ برخور جو بول کے اس تشدد کو اب دُنیا کی کوئی طاقت اُسوقت تک روک نہیں سکتی۔ جب تک کہ حکم اِن طبقہ اپنے اضلاقی تشدد کوختم نکردے۔

وه لوگ جربوبیگندگ کردول کوچاک کرک اصل تصویرکو دیکھ سکتے ہیں ان کے لئے فلسطین کے مسلاکا صلات کی راہ اختیا دکرنے پر آبادہ ہو۔ ایک ایسالمک جہال مرت وراڈسے ایک ایسی فرا جا جہا تھی ہوجس کو اپنے وطن کے ساتھ قلبی لگا وُ ہو و ہال باہرسے کسی دوسری توم کے آباد ہونے کا سوال بیدا ہی نہیں ہوسکتا۔ فلسطین کو بیودی ریاست میں تبدیل کرنے کی کوششر دوسری توم کے آباد ہونے کا سوال بیدا ہی نہیں ہوسکتا۔ فلسطین کو بیودی ریاست میں تبدیل کرنے کی کوششر کو مول کی جرب انگیز اورسبق آموز ہیں۔ اس کی وج بینہسیں کا عول کو بیودیوں کے ساتھ کوئی ناصمت ہے بلکہ اس کی وج موت یہ ہے کہ فلسطین کا کسان اپنے وطن سے تتبردا ہونے کے مقابلہ میں اپنی جان قربان کر دینا زیادہ بہتر سمجھتا ہے اور اسباب سے قطع نظامرون بی ایک ایسی جزیو جس سے صاف فلا ہر ہوتا ہے کہ فلسطین میں بیودی ریاست کے قیام کاخواب کبھی شرمندہ تعین ہوسکتا۔ اور مساب سے قطع نظامرون بی ایک ایسی جزیو مسلا فلسطین کا صل کا اس میں ہونا جا ہے کہ اس حقیقت کو مسوس کیا جا ہے اور موانیت کو قیام کو فلائی مولیات کو میں کا جا ہوں کہ جو دیں ریاست کا قیام مولیات مولیات مولیات مولیات میں ہودی ریاست کا قیام عمل میں کا یا جا کہ اور سیاسی کا میام کوئی تعمل میں کا یا جا دور ایساس کی مولی کوئی تعمل میں کا یا جا دور ایساسی آن اور کوکسی میں کا یا جا دور ایساس کو میں کا مقتصان د بہو پنے اسی قدر بیودی دی دوافیت کی گزارسکیں اور رسیاسی آن اور کوکسی میں کا فیصل میں کا فیصل میں دیا ہوئی جس سے و کوئی کوئیسل میں و حافیت کی گزارسکیں اور رسیاسی آن اور کوکسی می کوئیساں حقوق حاصل ہوں۔

مسئل فلسطین کایومل دیانتداری اورانصاف کامل ہے اوریہ قابل علیمی ہے۔ اس سے فلسطین میں اسے دارے والی علی میں سے اس سے دارے والی کی ایک طوف حفاظت ہوگی اور دوسری طرف اُن کے قومی جذبات بھی اس سے اسودہ بدول کے جہاں تک میودیوں کا تعلق ہے اُسوقت فلسطین تدنی اور روحانی اعتبارے انکاتوی والان

بھی بن سکیگا اور اُن کوفلسطین سے جو قدیم تعلق ہے اس کی بھی تجدید موسکے گی۔ اُس حالت میں فلسطین کے ساتھ برطا نیہ کے تعلقات بھی صنبوط نبیا دول براستوار مول گے۔

فلسطین کے مسئلہ کا اس سے زیادہ قابل اطبیان اور قابل عمل ملنا دشوارہ ۔ اگر کوئی ووسری داہ اختیاری گئی تو اس سے عربول اگریزوں اور بیو دیوں کی اقتعداد جابنی تلف ہوں گی اور کوئی بیتج برآ مد ہوگا بہو دیوں کو یورپ کی مکومتوں میں جن مصائب کا شکار ہونا پڑریا ہے اُس سے اُن کو بجانے کے لئے فلسطین کی بہائے کوئی دو سرا ملک تلاش کرنا چاہئے کیونکہ فلسطین خود ایک جھوٹا ملک ہے۔ اسوقت جتنے بہودی وہاں بہونج کئے ہیں اٹھیں کا بار اُس طانے سے وہ قاصر ہے۔ سلطنت برطانیہ بیدوسیع سلطنت ہے، اُس کے ذرایع اور وسایل بھی اُسی استبار سے وسیع ہیں۔ اب جباع بول کی قسمت براس نے بہودیوں کا صل تلاش کرنے کا بیٹرا اُسٹھا یا تھا یہ اُسی کا فرض ہے کہ اُن کو کہیں اور کسی نکسی طرح کھیا دے۔ اس میں کوئی شک بہیں کہ جرشی اور دوسری یورپی مکومتوں میں بیدودوں کے ساتھ جو انسانیت سوز مظالم کئے گئے ہیں وہ صدور چرشرمنا کی جی اور دوسری یورپی مصنفین کے دامن برا بڑنک رہنے والے برنا داغ ہیں۔ دہذب حکومتوں کا فرض ہے کہ دہ اپنی ذمہ داریوں کو مصنوس کریں اور آج جو بارفلسطین کے کا ندھوں پر ڈالا جارہا ہے اُس کو وہ نور دینجھالیں۔

محملية في صالتي

## جندسياسي كتابيس

جدیدوستور کا خاکه: - از جناب زین العابرین احرصاحب شرجه جناب فیق الرحمٰن صاحب قدوا فی بی اب رجامعه به آل اندایکا نگر کمیٹی کا ایک بیفلٹ بے جوموج دو سیاسگنتی کو سیمھنے کے سئے بہت خروری ہے ۔ قیمت ۱ روبہ ی خبس اور دربیات کی نئی تعمیر برایسی کتاب جو دیبات سدھار کے کام کرنے والوں کے شمفید کے ۔ از جی سی کمار پالنا صاحب ۔ قیمت ۲ رج ۔ از دین العابرین شرجه مولوی شفیق الرحمٰن صاحب قدوائی بی الدوامه اس کا مسئلہ: - از زین العابرین شرجه مولوی شفیق الرحمٰن صاحب قدوائی بی الدوامه اس کا تشکاروں کی کشرے اور زمین کی قلت کسانوں کے افلاس اور اُن کے قریصے وقیرہ سے بھنے کا کمشنو میں کا شکاروں کی کشرے اور زمین کی قلت کسانوں کے افلاس اور اُن کے قریصے وقیرہ سے بھنے کا کھنو

#### ستالهم است

# ریڈیو کے اس پاس

ید کمد وابرد بارال سے اگریسے توری بھے کہ جیسے خول برستاہے ہادے دیدہ ترسے

ایک بطرهها : ار کل جیم این انهیں اوں سے تو دنیا چوب ہورہی ہے۔ مرحا منوس : (کھانتے ہوئے) تم کو دنیا کے چوب ہونے کی بڑی ہے۔ یہاں کھانتے کھانتے لیتیمن کلاجارا ؟ بطره سیا : ارے تم کو کھانتے سے تھوڑے ہی کوئی روکتا ہے۔ دُنیا چوپ ہویانہ ہو، تم تو کھانسے حاؤ۔

ایک تا نگروال: - (منعر سے طبار بجاتے ہوئے) بڑے میاں گھر کا جھکڑا گھرمیں جکانا تا ککہ ہانتے تو یہ دن کا ہے کو ويكف يرت ولوجيك كاميله وكعالاول-ايك كان :- بركما ديوكاكريا -إيك موطا فهاجن: ومربار مندا بهوا توآية دال كابها وُمعلوم موكايد فَلَا لَعْمِيكُ لَم و- كسان عدا تجه تواجعان مولاً-يولىس كاسيابى:- بحد برايبى دبركا -اتنے میں کچھ بجیل کے رونے مبیلانے کی آداز آنے لگی۔ ماؤں نے انھییں مٹینیا اور متنوسروں کو کوسنا شروع کیا جواتوں نے گانا اور ا دھیطروں نے سب کوسمجھا نا شردع کیا۔ موباک بھیلی والے نے آواز لگائی ، خستہ با دام لے لو۔ موثل . كامالك كهومتان والآيا- اور بالأخرة بط بإياكمب بك إرش فه كلط موالل كرير بوسط سه سب كي تواضع كي حاسة رير يو ي تقور مي كمرط كموا برط سك بعدا علان كياء-سيد د تي هيد اس وقت سات بي بين ا ایک آوار ؛ - کیا بات کن میم کر یا ہم کر معلوم نہیں - دقت البتہ بُراہے - گھروالی دانت میس رہی ہوگی جسائی كرم مساله ماستكنے اور حفیلى كھاسنے آئى موركى -ووسرى آوار به ارب بهائى سننه تودو - گركا كوال كهال عيداديا وه ديجهوكونى صاحب كمهان در ربويين ر يديو : - . . . اليه زا د برانا الك ب - تدم جودك جونك كر د كامنا جاسطة ایک آواز ؛- واه به ورد الکل اُلوک دم فاختهی به ایمی کل بی کی بات ب ایک صاحب قدم بهای مهونك كردكه دسته سنة سامن سه مورزا ي - ادارا دا دهوام مورزا ويرسه كزركي مركة مردود نا تحدد ورود -دوسرى آوار :- بھائى زان نازك ہے -تىسىرى تواز و بلانازك بىيەمنىن نازك ـ چوتھی آواز: -سبمان الله كيابات بيداكى مرائقدلائي كا-جناب كاتخلص -دورسے ایک واز: منحوسس ۔ (سب شقهدلكاتيمي) ريد يو: - اگرآج بهم اس بات كاعبدكريس كريم كواپني حالت سدهارني سعة تو دنيا كىكونى طاقت بنيس جوہم كونييٰ وكھاسكے۔ اكيا واز: - كي بوسائم بنيس أنى عبد كريس، عبد كريس عبد كرية كيا ويركني هيد مينكرون دفع عيد كئ -كيا بوا- تك حرام -

دوسرى آواز :- (بات كاط كم) بابنى، اورعبدنى كري توكون مائى كالال إيسا بوج بالمنع وكل اسكاكا وكاكر) مسلمين بم وطن ب ساداجهال بمادا- اوركيا! (مجع سيكيس سينين كبيس مندا ف كرف اوركيا! سے جانی کینے کی فی فی صدائیں)

(ریدیوسے کھٹلے کی آواز آتی ہے۔ اعلان موتاہے)

ريديو : - تام دن اورنصف سے زيادہ رات تك بحث مباحث كابعد بالآخر سبجك كي مينى نے يہ تجيز منظورى: ميجلس تخريز كرتى ب كروقت الكياب كريم كوايد ذرايع اوروسايل جلدس عبدا فتيار كرفي معملا "الى سے كام لينے كى كوئى معقول وجانظ نبيس آتى جن سے أن امورى وضاحت موتى موجو توم اور مك كى ايسى ترقيد سيسمعين موتين جوزان كموجوده مطالبات اورقوم كى كوناكول ضروريات كوير لظر كفته موسئ ہم کودوسری توموں کے دوش بردش رکھنے میں اُن تام باتوں کا اُعاط کرلیں جہاری توعی روایات رواواری كوزنده اورتا بنده ركهن كي طوث رميسرى كرفيس اس طور يرمعاون ميزتي موس كرييمساية توموس من شك شبه كر باسة السااعماد بيد كرسكس بوان اغراض ومقاسد كم مصول مين عين مول جن ك لئ بمارية إ واجداد في ابنا فران ليبين ايك كرويف ك لف ايد زير كارنا مع جيوالسدين جرارى ورئى قوم كوابهارف كرائي السي تفركات كي طوف ع جانبي من متعين مون كالمكان ر كلق مور عن ...."

سنن والول كاسالا مجع يك لخت كمراكر حني المحقاب، كوئي دف لكتاب. كوئي دانت بيس كرره ما تاب ایک طرف سے آواز آتی ہے۔ ارا ارا جانے تا یا ہے۔ دت کے بعد باتھ لگا ہے۔ کھے ورٹیں جی بش ہوجاتی ہیں۔ كوفى مويك عيلى والدكا خوانجه لوط ليتناسه كوفئ بكارتا سيدا فائر ركييل منيم دوراً بودا أسيد مبرهول كوأشفا تا ہے۔ پولیس کو آواز دیتا ہے۔ لفتگوں میں سے ایک آدھ کے جمانیر رسید کرنا۔ پی تفویلی دیرمیں امن موجا آہ

ایک آواز به معاذالله کی پناه -

وويرمي آواد ١- ١١ بهائ لعنت بير تقريب سنة سنة توكان بك كئر اكا كره كعظ وراس كامزه توياركميني إغيب-

اليساسية فكرا: - كميني باغ كالداكهنا - " كلاف لكناسه " مسجى كلف تن من دهن سه»

ایک مجتب و- دروکر) آنان إنی-

چې ره - باني باني، جب د کيو باني ميال کليم ما الله يس دن رات لکان بول-

الك سلك اليه إن كو إنى إنى و ون رات بانى -ريد المراد : - بندوستان كى غات اس وقت كى بنين بوسكتى ..... "

ايك آواز و- الل كيواور لكاو مندوستان كى نجات كويم سه كياجب كفردالى سى نجات نهيس توسيركيسى كوفي اور نحات - وابهات -ابك عورت: - كلموا -- يديد في المطاعم الركت برلى -اندال دروس كردردل بودادر ال افتن در حیاب زلف عانان ، نور امسال افتن الك قلت دروس بوء عق -ایک شاعروب کیابات ظالم نے کہی ہے ۔ نورایال اِفتن -الك صاحب أ- بوست مين آؤ - سوب اليه كان بين اليكن سناني نهين ويتا - نورايان بافتتي اليس المفتانية ف على على المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم المرابع معترض : - اورنورایان ؟ امک آواز : - چُپ بے بایان -ا بك سيافكم إ : - ارسدمها ي جان ود و نور إن كابهي توكون في سنه -الك سروار :- ياركيم اورلكاو - يه آداب تسليمات قسم كاكل ناكون سنة - (ديريوس الدفي المراب الم ا فا وسسر و- اب فيايد واله عاشق على فال صاحب كوسارك كافيال رسام الله المراس ملك ١٠٠١ - ١٠٠١ (گلاصات كرف كا جيشكا) آ-آ-آ (كلاصات كرف كا جيشكا) بجو - بجو - بجو -ایک بزرگ :- سبحان الله اینداینه فن کاامام هے- اب بیالوگ کہاں اور بیافن کہاں -(مجمع میں فلفشار اور چیخ ویکار) ريار لو : - عجو - بجو - بجو - آ-آ - آ - آ منجردوط مواليا اوريكارات ريديوكس في بكارا، اريدُ يوكى جاني برنائكى) ایک صاحب: .. جناب گھوڑسارن مے .. انا دُنسرنے اعلان کیا :- سرابطمنی جان ایک غزل سنائیں گی ا الك آواز ،- جزاك الله كيا آري ام ب-د وتسري أواز:- كيا بن دمسلم انتا دكا ببلونكالا بيا-ميسري آوازو- جي اوركيامسجد يعيي سيم إعاميمي سيم تركاني لثاوي

عجب كهيل كهيلاجواني لتأدى

الک آواز :- کیاپُراشِرشعرہے دوسری آواز:- کیون نبیس - آور جنی جوانی تولٹا دینے کی چیزیی ہے (گاکر) آؤپیاسون لا تھسجر! ایک برصا: - سرداه کینے کر، رہام الله کا -اب عناصر میں اعتدال کہاں -ایک لوفر :- رام رام مینا- برایا ال مکنا -اخبارنيخ والأكركا: - عِين مين جياؤن بياؤن - جميربين ي حفيري -بيفيري والإ ١- برال جه بيك السرال عير بيك كا-ينجركي كرحدارا واز: ارب فكالواس اخبار يحيف والداوندك اوربساطي كو-موثل ميس اطرائ كامول تول تفيك نبي (ريديوكي گفندي گهاني گئي- آواز آتي ہے) " آپ جتن فانم اُمور فانه داري پرتقر مرفرائي گيه « گُفر کی بیواد ال فرض ہے کہ وہ این بیول ا ایک بے فکرا: - ارب فتو اُستاد، یعورتین ریڈیویر گھرگرمہتی کا کھراک بھیلاتی میں - برسات میں کھر پیطیم کوئی۔ فتو أست أد:- ادب المركبي توكام كى بات سن نياكر كرواني من كياكري برس بين ليون بين ليون بين ويل بھیک اِلْمُوكِ اور بھونی بھانگ نہ لے گی ۔ سباخ فكرا :- استادتم توسطها كريود أبن في كياكها جو لكرا ول فل مكن -فتواستاد: - جب بنيس ديا مول ايك فيوالبيس ييك مي هس عائل -(بہت سی آوازیں) جانے دواستاد جانے دو- لونڈا ہے کیا جانے بھلے انسول میں بندها ہوتو عافے۔ (ب فکرے سے مخاطب ہوکر) إدهر آبادهر استاوے سامنے كان كير كرا معديم) ب فكرت ن كان كير كرا شفنا بيفنا شروع كيا-الك آواز به ايك دويتن -ومرمى آواز: - اك دهنا دهندن - تاك دهنا دهندن -بي بنست اور اليال بجات بي -

ریڈیوسے آرکسٹرا بجا ہے۔ جواسی اٹھک بیٹھک کے وزن پرسے۔

(پروفیسر) كست يدا حكرمدلقي ام -اس

# مزاالوالس آصف قال

#### (مسلسل)

چاہتی تھی کہ شاہجہاں کی جگہ وہی شہنشا و ہندمواسی کئے شاہجہاں اور جہالگیر کے درمیان اس فے اختلاف بيداكوايا ورمعولي معمولي باتول براس قضيه كوبرهاتي رسي الرجية اسعت خال شهايت سمجداد دور اندلش ور محتاط مقااوروه ان سب ساز شول كوديكه راعقاليكن مقتضائ المناياطفاموش تفاتاهم شابجهال كواس كى بیٹی نسوب تھی اس کے مخالفین کو قدر تی طور پراس کے خلاف سا دختیں کرنے کا موقع میسرتھا جنا بخیدال کواس ناباك مقصديس آساني سدكاميا بي حاصل بوكمي اور آصف خال شابجها لى عانب دارى مين بهم ووكسا. نورجهان بھی اُس سے منحرت ہوگئی یہ وہ زیانہ تھاجب آصف فال کی ماں اور باپ اعتماد الدول کا تھوڑے معورت فاصلے انتقال ہوچکا تقاء اس سے نورجہاں کے دلمیں عدائی کی طوف سے جوغبار بدا موگیا تھا اس كارفع كرفے والا بھى ابكوئى شريقا حقيقت ميں يه نورجها ل كى يبلى سياسى لطى تقى كراس فيلي ديتمند ا ورتجرية كاربها بي كوجو حكومت كاركن ركبيس تفيا ا ورحكن تقاكم اس تقى كوتسانى سيسلجها ويتيا اينا مخالف بنا نسيا-نورجہاں کے دل میں آصف کا نظ کی طرح کھٹک رہا تھا اور وہ اُسے اپنے مقاصد میں مخل سمجورہی تھی اقتہی وہ شا بچہاں کو باغی قرار دیکراس کی تبنید بھی کرنا جا ہتی تھی بعض مشیروں نے یہ رائے دی کہ اصف خال اور مهابت خال كے تعلقات الجھے تميں ہيں اگر مهابت خال كوج بہا در اورصاحب فوج ہے شام رادہ بر ویزے ساته شابجهال كم مقابله برهبي باجائة توه هرور اس مهم كو درست طريقة برانجام دس كا، نوروب ال في در فران مهابت خان کی طلب میں کابل بھیج، مهابت خان تخریج کاراورجها ندیدہ جرنبل مقاوہ بیم می ان کارروائیو كوليندنه كرّا تقا بلكة حود نورجهال كى طرف سيمتوج تفاء اسى كئه اس مهم برِحانا نه جا بتنا تقا آناهم اس فه لكها كرشا بجهال كوباعث فتن خيال كياجا تأجه اوراس كاستيصال منظرم توسيط اس فساوى جور مكلم الدى جلائي

بائے بینی آصف خال کومفوری سے الگ کردیاجائے میں الیسی شرطیر وربارمیں آنے کی جراًت کرسکتا ہوں

ہ در نواست فوراً منظور ہوگئی اور آصف خال کو خزاد لانے کے حیاست آگرہ بھیجد یا گیا، یہ وقت بہت نازک تھا

مصف خال آگرے سے تمام روہیہ، اشر فیال اور سونا چا ندی جوا کہ کے آغاز سلطنت سے وہاں رکھی ہو تی

تھی لے کر لا ہور جانا چا ہتا مقا اور صورت یہ تھی کر شاہجہاں کو خزانہ کے متعلل ہونے کی اطلاعات مل بھی تھیں،

وہ خزانہ برقبف کر مذکر خیال سے ماند وسے آگرہ کی طون چل بڑا تھا بلک فتحیور بہوئے چکا تھا اگر آصف فال التو

خزانہ سے کر دوانہ ہوتا تو بھی ٹا تھیں امرائی مقابلہ جو جانا اسوقت یا تو وہ دا ماد برتا لوار اُرشھا آبا خزاند لسے

دالے کر دیتا اور یہ دو نول صور تیں اچھی د تھیں لہذا اس نے بڑی دانائی اور دور اندیشی سے کام لیا کہ

ہا گیر کی فدیمیں عرضی بھیج ہی کہ شاہجہائی خزانہ برقبضہ کرنے ادم آر ہا ہے اسوقت صلقہ سے خزائ کا کا لئ

له توزك بها مكيري صفيه ١٠٠

جانا فرجہاں کے سیاسی مقاصد کے بالکل ہی فلات تھا چنا تجہ آصف فال کو اس بہا نہ سے کھو پی کو بھتیج کی جدائی بہت شاق ہے واپس بلالیا۔ آخر شاہم ہاں نے جو فرجہاں کا اصل حراجت تھا شکست کھا کہ باب سے استدعائ معافی کی جہا گئیر نے بیٹے کو معاف کی اور یہ تضید اس طرح طے ہوگیا جہاست فال کو اس سے بہلے شام زادہ برویز سے جدا کر کے بنگا اس بھی نورجہاں کے ایما اور سے جدا کر کے بنگا اس بھی نورجہاں کے ایما اور انشار سے مہوئی تھی پرویز کے باس غالبا ایسے زہر وست جرشل کار کھنا خلات مصلحت تھا چائج آصف فال اور فلائی فال کو پردیز کے باس مجابر مہابت فال کو بٹگا لہ روائے کو اور انسانی اور انسانی کو بردیز کے باس مجابر مہابت فال کو بٹگا لہ روائے کو اور انسانی اور انسانی کو بھی اور انسانی کو بیگا لے دوائے کہا ہے۔

مهابت خال اور مهابت خال اور شابی دیوانوں اور متصدیوں کو بھی سرزمین بنگال سے تکال دیا مطالم کے مطالم اور مہابت خال اور شاہی دیوانوں اور متصدیوں کو بھی سرزمین بنگال سے تکال دیا مطالم ہو جہائی سے فریاوگی، اب حالات اور تھے اگرچہ نوجہاں جس کے اشارے سے مہابت خال فے شاہجہاں کو مصائب میں بتبلاکیا تھا در بار پر جھائی ہوئی تھی لیکن جہائی پر وجود اس کے کو نوجہاں سے بے انتہا محبت کرنا تھا فریادیوں کی درخواستوں پر بہت توجہ کرتا تھا، جب اس می درخواستیں بیشی ہوسئی تو آصف خال نے اسکے مطالم کوخوب بڑھا چڑھا کر باوشناہ کے سامنے بیان کیا اسے انتھام کے لئے اچھا موقعہ باتھ آگیا تھا، دہاب خال کی شکایات میں ایک شکایت یعی تھی کہ اس نے محلات شاہی پر بھی تھون کیا ہے، جنا بچہ ایک افسران شکایات کی شکایات میں ایک شکایت یعی تھی کہ اس نے محلات شاہی پر بھی تھون کیا ہے، جنا بچہ ایک افسران شکایات کی شکایات میں ایک نگال تھی گئی اسے مکم تھا کہ تحقیقات کے بعد دہا بت خال کوخزانہ اور با تھیوں سے میں دربار

یں سب کچھ آصف خال کی ہوایت سے ہور ہاتھا مہاہت خال نے ہاتھی اور خزا نہ بھیجد یا گمرخود نہ آلااپنے آنے کے لئے مہلت کاطالب ہوا، آصف خال کی طوت سے وہ مطیئن نہ تھا اور حانتا تھا کہ آصف خال اس کی عوت وا بروکے دریے ہے اس نے بایخ ہزار بہا درما جبوت ملازم رکھے اور دوم بینے کے بعد فوجی سازوسا کا درست کرکے آگیا۔

اس درمیان میں آصف فال کے اشارے سے بنگال کے ہزار ول فریا دمی آگئے جو مہا بت فال کی زیادتیں ہر بادشاہ کومتوجہ کرتے تھے، لیکن مہابت فال پوری تیاری کے بعد آیا تقا اُس کا ڈیر کر نا آسان متقا۔ بادشاہ کومہابت فال کے اطلاع ہوئی توظم دیا کربت تک شاہی مطالبات والذمول اور فرادی کی تقا۔ بادشاہ کومہابت فال کو دربار میں ہے نہ دیاجائے، نورجہا ک فے سفارش جی کی تکالیف رفع نہوں، انفیاف یہ سے کہ مہابت فال کو دربار میں ہے نہ دیاجائے، نورجہا ک فی سفارش جی کی لیکن بادشاہ عدالت کے مقابل میں بہت سخت مقال سے آپنے حکم کو تبدیل دکیا۔

سله آثرالامرارجلدادل مغوسها

شاہی صابط بیں تفاکہ کوئی امیرا ورمنصبدا رابنی اولاد کی شادی بغیر اِد شاہ کی اجازت کے نے کرسکتا تھا مہاہ جا فا نے اپنی اولی کاعقدایک نعشبندی بزرگ زادہ سے اون شاہی کے بغیری کردیا آصف خال نے اس اور اسطے غود اور رعونت برمحمول كرك إدشاه ك كوش كراركيا اور مهابت فال ك داماد برخور دار كوكر فآر أركي قيد كرديا،جهيزكاسا ان معى ضبط وكيا، اس موقعه يراصعت خال اكرج ابنى تام ساز شول ميس كامياب مورياتها ليكن اسف مهابت خال كوبيجان يس سخت علطي سدكام ليا اوراس كم معالمه كومعمول معالم محدي بهابت خال ایک زبردست، بخربه کار، اور دوراندنش سیدسالار مقا وه آسانی سیر دشمن کے قابر میں آنے والانه مقار

أسوقت جها لكركابل عار بالتفاا وروريائ ببط (الك) كانارية فيم لك موسة تقي ورياريل إنده ديا كيا عقا الخ فدج ك كرر في من كوئ دشوارى حائل ويو إدشاه ك كوچ سے إيك روز قبل مينتور تهام امراء في دريا كوعبوركيا اصعت خال مندائي خال، ثواب ابدالسن اور عبله مير وريا بارجيف كي، جها تكير إور

نورجہاں چندافسروں کے ساتھ ادھردہ کئے۔

اصف خال في السيم مجراد غفلت سع كام لياكمهابت خال كا يكوخيال مي دكيا اور دريا كوبودكرك عيش وعشرت مين شغول موكيا مهابت خال نے اس موقعہ کوشنيمت جان کرسات آر پھر ہزار سوار بجرا ہ لئے ادر دات کے آخری حصد میں علم دیا کہ شور فل میائے بغیر بہت خاموشی سے دوسر ارسواریل برچلے جامیں -إدهريه كوئى أدهرها ناج إسبع تواكس نروكس البته أدهر كأآدمى إدهر ندآن بإسدة الرزياده متودش بوتوفورا بُل مين آئ لگادي مائ ، ميرويا د بانخ برزارسوارسا وليكراب فيمدُ شابي كي طون كيا- يه انتظام ميليايي كسيا جاچکا تھاکہ دریا بارسے حلم وقویل میں آگ لگادی جائے اگرا مراد کے ذرائع بالکل مقطع موجا عی ،جموقت مهابت خان نے جہا نگیر کے خیمہ کو گھیراہے۔ إد شاه آرام كور إلتفا خواج سراؤن نے بیرو یاكر ہوست یاركما كيولوگون من حيامت خال كوخواب كا ه ك قريب آن مصاروكا كرجهاب خال كاسيلاب رك والانه تها، با دشا و تلوارليكر أتفا مبابت فال اس ونت قريب آچكاتها، إوست وفي فغيناك بوكر بوجها مهابت مك حرام يه الكرقيم

مهابت خال ڈرگیا اور کورٹش کے مقررہ آواب اوا کے مخالفوں کی شکایت کی اور ملاقات کا اشتیاق ظاہر كيا البيع بمرابيول كوالك كعدم كرويا آب قدمبوس بوا اورتين دفعه بادشاه كرد بجراء بجرعض كيا مجهكال ليتين محقاكة صف خال ذلت وخوارى كسائتر مجع بلاك كرا ديكااس الع مجبوراً بها بالما إكر مجع خابل سياست خيال فرايا جاسة توبيعبي فتل كراديا جاسة كمرد شمنول كوه الدوكيا جاسة ، إ د شاه ف فشكي موكر الواركة تبعند برا تقر كفكرها إكراس كاكام تام كردب مكرميز خصور بزشنى في تركى زبان مين عض كمياكم فصلا

مہاہت فال ہاتھی کو اپنے خیمہ کی طرف کے گیا اور بڑے اصرام سے با دشاہ کو اپنے خیمہ میں اُ آیا اب مہاہت ماں کو نورجہاں کا خیال کہ یا نوراً ہی معلوم ہوا کہ وہ آصف خال کے پاس علی کئی مہاہت خال کوئیشکر اپنی غفلت پر بہت افسوس موا بھر مہاہت خال بادشاہ کوشہ پارکے نیمہ میں لے گیا۔

اگرچ دہابت فال مبہت ہی آزمودہ کارفوجی افسرتھاکیکن واقعہ یہ کہ کرنے کو تواس نے یہ کام کولیا تھا اور کرا سے جواس سے اور قال ملک نے نہ تھی کچوہن نہ بڑا تھا اس کے آدمی فیجے کو گھر سر کھڑے ہے اور وہ خود ورست بستہ باوشاہ کے سامنے حاضر مہا تھا لیکن بادشاہ برکسی سم کا فوت یارعب نہ تھا وہ بڑے شبط وہ خود وست بستہ بادشاہ کرد ہا تھا تھا لیکن بادشاہ کو تحت بر بھا آبا اور شراب بھی بڑا آبا تھا عُوس نہا موا نہ رہ داری کا اظہار کرد ہا تھا تھا نہ استمارہ وقت پر بادشاہ کو تحت بر بھا آبا اور شراب بھی بڑا آبا تھا عُوس نہا فرا نہ روادی کا اظہار کرتا تھا آصون خال نے تام امراء کے مشورہ سے مطل کیا کو سے کو لو بھر طرکم بادر سے کی تاکید کی ادر مقرب خال کے دریعہ سے کہا کہ بھی اور جہال اور آصف خال کو اس ارا دے سے بادر سنے کی تاکید گی ادر مقرب خال کے ذریعہ سے کہا کھیے کو میرے مقابلہ میں آم لوگوں کا جنگ کرنا ذریبا بنہیں ہی بیال سبت آرام سے بول ۔

مبابت فال نے آصف فال کولکھد یا کہ م بڑے عقام ند بنتے تقے محض تھاری وج سے یا دشا دکا یہ سال ہوا بہتر یہ ، ہے کہ وزارت مجمد ہر حجیوڑ ومیں یا دشاہ کی خدمت کروں گاتم نجاب اپنی عالکے ربے چلے جاؤ، آصف نال نے اس خیال سے کہ یہ سارے امہ وبہام مہابت خال کی دائے سے ہور ہے ہیں باد شاہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور ارٹے مرنے پر تیار ہو کمریل ہر آیا گر راجپوتوں نے فوراً آگ لگا دی بہادروں نے دریا میں تھوٹسے ڈال دکے بہت ڈوب گئے کچے خستہ حال تمنارے بر بہونیجے۔ خدائی خال نے سات آ دمیوں کے ساتھ مہابت خال کی نوجے سے جبگ کی گربھ در ماکو تتر کر طاکرا۔

آخراصف فان فی سے امیرول کو جمراه کے گورجہال کو ہاتھی پرسوارکیا اور ایک با یاب گھا ہے۔

دریا کو عبور کیا لیکن جس گھاٹے سے فوج اگر رہی تھی وہاں دو تین غارضے اس لئے فوج میں بریمی بیدا ہوگئی۔
اصف فال بھی فررجہال کی عماری سے جوابوگیا، آصف فال فواجه ابوالحسن اور فررجہال ابھی دریا سے مطلا نہ ایسی فوج بے ترتیب بودکئی کھولوگ دریا سے اکرآئے کی دریا ہی میں رہے کھولوگ دریا سے اُراکس کی خور بیان میں رہے کھولوٹ کئے۔ نورجہال کا باحقی ترکوکل آیا اور وہ بادشاہ کے باس عبی کئی آصف فال کا بھر دریا ہی میں رہے کھولوٹ کئے۔ نورجہال کا باحقی ترکوکل آیا اور وہ بادشاہ کے باس عبی کئی آصف فال کا بھر بی اور جا اس کے ترجیب جاکہ گئی نوال میں اس میں ترکیب ہورے تھے، اس کے ترجیب جاکہ گئی میں بادشاہ کے قریب جاکہ گئی ہورہے تھے، اس کے ترجیب جاکہ گئی میں اس میں ترجیب بادشاہ کے بار سے میں اس میں ترجیب باد آگہ گھواس نے بہت بیام بھیج کو اس کو شنستن سے بادآ کہ گھواس نے ایس کی ترجیب باد آگہ گھواس نے بیام بھیج کو اس کو شنستن سے بادآ کہ گھواس نے ایس کی ترجیب بادآ کہ گھواس نے ایس میں بولی میں بولی تھی کھواس کے تربیب باد آگہ کھوا کہ کو بھوارہ کے بادشاہ کہ بادہ میں ہوگیا ہورہ کہ کہ بادہ کہ کہ اس کو تنسستن سے بادآ کہ گھواس نے ایس کو تربیب بادہ کی میں اور کو کو کی نہ آتا تھا بلکہ اس کو تسلستن سے بادہ کو کو کی نہ آتا تھا بلکہ اے لیا ہوگیا ہوگیا ہے۔ اور کو کو کی نہ آتا تھا بلکہ اے لیا ہوگیا ہے۔

ایک دریا ہے اور بیوکم وہ بھر دریا کو بھورکم کے والیس ہوگیا تھی گھوالکی اور کو کو کی نہ آتا تھا بلکہ اے دائیں بوگیا ہے۔

آصف فال کی گرفتاری بہات فاں انتقام کے بغیرہ جھوڑے کا اس کے وہ اٹک جبالی جہراہی کیا دہراہے اس کی جاگیرہ کا اس کے وہ اٹک جبالگیا جہال اس کی جاگیرہ تھی سبت سے امراء مہابت فاں سے معانی کا وعدہ لے کراس کے پاس جلے گئے، آصف فال بھالگ کراپنے ڈھائی سو ہم امیوں کے ساتھ اٹک کے قلعہ میں بناہ گزیں ہوا، مہابت فال نے داجبوتوں کی بھالگ کراپنے ڈھائی سو ہم امیوں کے ساتھ اٹک کے اوشاہ کے پاس جھوڈ کراس نے ابنی آدھی فوج کو با دشاہ کی پاس جھوڈ کراس نے ابنی آدھی فوج کو با دشاہ کی بس جھوڈ کراس نے ابنی آدھی فوج کو با دشاہ کی بس جھوڈ کراس نے ابنی آدھی فوج کو با دشاہ کی بس جھوڈ کراس نے ابنی آدھی فوج کو با دشاہ کی بست فال کے اور دمہابت فال کے اور دمہابت فال کے ساتھی مہابت فال کے اور دمہابت فال کے اور دمہابت فال اور اس کے بیٹے ابوطالب کو قید کرکے بطری ہے آبر وئی سے بادشاہ کے اور دمہابت فال آصف فال اور اس کے بیٹے ابوطالب کو قید کرکے بطری ہے آبر وئی سے بادشاہ کے اور دمہابت فال آصف فال اور اس کے بیٹے ابوطالب کو قید کرکے بطری ہے آبر وئی سے بادشاہ کے کا اس ادا۔

بادشاه بهابت فال كے فوش كرنے كواكر فورجهال اور آصف فال كى بُرائى كياكرتا مقا اوركهاكرتا تقا كا المرائم المقا كم نورجهال فرميت فسادم كار كھاہے اور ميرى مجت ظاہرى سے فايدہ أعظاكر شاہجهال كوميرا مخالف بنا ويا۔ جمی ان دونوں بھائی بہنوں کا منھ دیکینا نہیں جا بتایہ ساری گفتگونورجہاں کے مشورے سے بواکرتی تھی۔

صعت خال کی اربا کی حہایت خال بھاگ گیا تو با دشاہ دہا بت خال کی قیدسے رہا ہوا اور
صعت خال اور اس کے ابوطالب اور دا نیال کے بیٹول کو جارے ہس جیجہ و تو تھا رافسور معات کردیا
صعت خال اور اس کے لڑکے ابوطالب اور دا نیال کے بیٹول کو جارے ہس جیجہ و تو تھا رافسور معات کردیا
ہا۔ گا۔ جہاں سے مجھے اطبینان نہیں ہے جب تک میں لاہور سے دگر رجا وک آصف خال کو نہیں جھوٹ سے مذرکیا کہ
دشاہ نے بھراف سے مجھے اطبینان نہیں ہے جب تک میں لاہور سے دگر رجا وک آصف خال کو نہیں جھوٹ سے ساتھ جہد و بیمان کیا کہ میرے یا
دشاہ نے بھراف خال کو بھی اور اپنے اور نورجہاں کی طرف سے شمول کے ساتھ جہد و بیمان کیا کہ میرے یا
درباکر عہد لیا اور فلعت ، گھوٹا و عرب و دکر یا دشاہ کے ہیں بھی جا گہ ابوطالب کو اپنے ہاس رکھا جب اطبیان ہوگیا
درباکر عہد لیا اور فلعت ، گھوٹا و عرب و دکر یا دشاہ کے ہیں بھی بیا گہ ابوطالب کو اپنے ہاس رکھا جب اطبیان ہوگیا
درباکر عہد لیا اور فلعت ، گھوٹا و عرب و دکر یا دشاہ کے ہیں بھی بیا گہ ابوطالب کو اپنے ہاس رکھا جب اطبیان ہوگیا

ا العنف فال کی را بی کے بعد سسنات میں کا بل سے واپس ہوتے دقت لا مور بیونجگراسکونچآپ ور ارست کی صوبہ داری اور عبدهٔ د زارت پر مامور کیا گیا اسکے بعد بہفت ہزاری عبده (ہفت سزار سواد) الیا گیا۔

جہالگیرکا انتقال ور آصف فال کی سرگرمیاں ہوئے انتقال کیا اس عاد فرسے الہور آتے ہوئے گئیر کا انتقال کیا اس عاد فرسے اللہ ہوئی اور موجہائی کی اس اللہ ہوئی اور موجہائی کی اس میں بتلا ہوئی اور موجہوں ، ابرو، اور بلکوں کے ال الکل حجر کے ، صاحب آثرالام اوکا بیان ہے کہ آتشک کی وجہ سے بیا ماضد بدیا ہوا تھا بہر عال وہ کچھ تو نشر م کی وجہ سے یا در کچھ ملاج کرانے کی غرض سے لاہور چلاآ یا تھا۔ جہائی کی تجہیز دکھیں اور معاملات کی غرض میں مشورہ کو جہائی کی تجہیز دکھیں اور معاملات کی میں مشورہ کرنے کی غرض سے لاہور چلاآ یا تھا۔ جہائی کی تجہیز دکھیں اور معاملات کی میں مشورہ کرنے کی غرض سے اپنے یاس طلب کیا لیکن آصف خال کو جہائی کی تجہیز دکھیں اور معاملات کی اس جبہا اور دہت جبلا ایک میں میں اور دہت جبلا اور دو تھا ابنی انگو تھی دیکر شا ہجہاں کے پاس جبہا اور دہت جبلا ایک میں دیا ہوں دہت جبلا ایک کا دور بہت جبلا ایک کا دور بیات میں میں اور دہت ہوئی دیکر شا ہجہاں کے پاس جبہا اور دہت جبلا ایک کا دور بیات میں میں اور دہت اور کی اس جبہا اور دہت جبلا اور دہت اور کی دیکر شا ہجہاں کے پاس جبہا اور دہت جبلا ایک کا دور بیات جبلا دیا ہوں دور اور کیا اور دہت اور کی بیام دیا ہے دہت کی اور میں میں اور کیا ہوئی انگر تھی دیکر شا ہجہاں کے پاس جبہا اور دہت جبلا اور دہت جبلا دیا ہوئی اور دہت جبلا

مله آنزالامرا دجلدا دل صنیسه و توزک جهانگیری جلد دوم مسسسته آنزالامرا دصفیسه و توزک جهانگیری جلده صغیسه ۲۰۰۰ م عه آنزالامراسه ها و توزک جهانگیری جلده -

نورجهال شهر ادر المحال المتاريخ المحال المتاريخ المحال المتاريخ المحال المتاريخ المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحتمد المحال المحتمد المحال المحتمد المحال المحتمد المحال المحتمد المحتمد

ہ شہر السیم مقابلہ متعرف ہوئر بادشاہی کا دعوے کی خرسی تو شاہی خزانوں اور کا رخانوں پر منہم بالکیرے مرنے کی خرسی تو شاہی خزانوں اور کا رخانوں پر منہم بالکیر السیم مقابلہ متعرف ہوئر بادشاہی کا دعوے کیا اور نشکر جمع کرنے اکے الکے متعرف ہوئوں کرے ایک جفتہ میں کافی نشکر جمع کرنیا اور مرزا بایستقرفاں ولا دانیال کوج جہانگیرے مرنے پر بھائک کر شہر بارے باس آگیا تھا۔ اس کا سبد سالار بنایا، بایستقرفال شکر لیکر دانیال کوج جہانگیرے مرنے پر بھائک کر شہر بارس اردی کے بارکا یا ورشہر بارد و تین سزار سواروں کے ساتھ شہر لا دور سے باہر اردا بی کے ماتھ رہا۔

اس طون سے آصف خال بڑی شان وشوکت سے داور نجش کو ہاتھی پر بھاکر میلا ایک ہاتھی پر وہ فود
سوار موکر قلب نشکر میں قائم ووالا ہور سے تین کوس کے فاصلہ پر مقابلہ ہوا بیبطے ہی خلامی بالینتقر خال کو
شکر سے موئی اور اس کی فوج فتشر ہوگئی۔ شہر بارشکست کی خبر با کر قلعہ میں حیلا گیا۔
شکر مار کی گرفتاری انگے دن آصف خال سے تعلیہ اور مات سے وقت کچھ لوگ ان کی امدا دسے قلعہ میں مار کی کرفتاری سابھی آصف خال سے آسلے اور مات سے وقت کچھ لوگ ان کی امدا دسے قلعہ

یں داخل ہوگئے اور داور بخش کو تخت پر پٹھادیا شہر ایر جہانگیری حرم سراکے ایک کو ندمیں جھیا ہوا بھت فیروز فال ہو ان اس کو کیٹر کو اور دونوں اتھ فیروز فال میں سیرد کیا اس کے مرکا بلکہ کھول کو دونوں اتھ

سله کانزالامرا پمنتی ۱۵۵

باندها اور داور بنت کے سامنے عاضر کر دیا وہاں اُسے پہلے قید کیا گیا بھر دو دن کے بعد آنکھوں میں سلائی بھر کرر افرها کردیا گیا ۔ بھر جند دن کے بعد طہمور ف اور ہوشنگ بہران دانیا ل کھی گرفتار کرکے قید کر دیا گیا۔ اصف خان میاں نے کے بھے اس نے فدمت برست خان رضابہا در کو احد آباد سے آصف خان کے باس لامور جمیجا، اور اپنے با تقد سے یہ خطاکھا کہ مسلحت وقت کا تھا ضدہ کے داور بنش اور دوسرے شام رادوں کو تمل کردیا جاسے جنانی اصف خان نے ۲۲ جادی الاول مسلمان سے کو اور بنش کر تید کرکے شاہجہاں کے نام کا خطبہ بڑھا دور ۲۲ جادی الاول کو گرشاسپ اور اس کے بھائی 'نیزشہر پاراطہمور ف ادر بوشنگ بہران سلطان دانیال

وس بربید می بر بربید می با بیجهال آگره میں اور گفتین صکومت ہوا تو آصف خال لا بور میں بھا، شاہیجهال فی این بیجهال فی این بیجهال فی بر بین سے القاب و خطابات کے بعدا بنی بخت نظام می بین کا وقت سخر برکیا یہ بھی لکھا کہ آپ کے کہنے سے بہم نے اپنالقب الله بین مقرر کیا ہے، سابخت ہی شوق الماقات کا اظہار سے کیا، ابنا وہ خلعت بھی آصف خال کے لئے بیجا جو باوس کے دن بہنا نظام اور آٹھ بازی منصب بندر لا بوری سے بیر برجب سئین بھر میں آصف خال دارا شکوہ المحر بندر لا بوری برجب سئین بھر میں آصف خال دارا شکوہ المحر بی بازی بیا اور ور بادشاہ سے مکم سے سکندرہ میں تم میں اور میں اور بادشاہ سے مکم سے سکندرہ میں تم میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور بادشاہ سے میں اور میان اور میں ا

موس العرب المستنصال كى سببسالارى تعينات موئى جس كايك دونان جهال كاستيصال كى غرض سفع الصحت فال كى سببسالارى تعينات موئى جس كايك مصدى سردارى شائسته خال ولا تصحت خال كى سببسالارى كاعبده نهايت المم نقا فوج مي براس المراس المربي ا

سله مَا تَرَالا مراجِ هُوهِ هِ الدَّرِوْكِ جِها لَكِيرِي عِلد دوم صفي وسهم واقبال المصفي و وسلام المعفي و ها وتوزك جها لكيري عبلد دوم صفي و ۳۳ و و و اقبال نامر مصفع بسبيعه ما ترالا مراء صوف المعلم و اقبال نامر مصفع بسبيعه ما ترالا مراء صوف

معرک بنگ وجلال میں نوج اورا مرارپرا قدار قایم رکھنا ہی سب سے بڑی کامیا بی ہے عظم خال سپر سالار تو برگیا گروہ سپاہ کو قابومیں ندر کھ سکا امراء اس کی مساوات کا وم بھرنے لگے حبس سے نظیم میں فرق بڑگیا، بھراعظم خال سے کسی کویہ امید بھی ندتھی کہ وہ انعام یامنصب عطا کرسکتا ہے با دشاہ نے یکیفیت دیکھ کربر بان پورمیمین الدولم آصف خال کو سپر سالاری کے عہدہ پر مامور کیا۔

عادل شاه کی گوشا کی گوشا کی ترک واحتشام سے زبر دست فوج اے کرروانہ ہوا جوابی بیا پور کی گوشا لی کے نیم سے اور ار دھاڑ خروع کی لیکن محرامین مصطفی خال اور خرریت خال جالیس لا کھر ویئے کی بیٹیکیش کیر قلع سے محکط اور سائے کرلی الیکن خواص خال جا اسوقت سلطانت ہی اپور کا کرتا وہ تا تھا وہ جاتا تھا کہ ملک ویران ہے اور لشکر شاہی میں غلا کہ کھا اس الکرمی اور دوسے سامان رسد کی قلت ہے ایسی حالت میں آصف خال زیا وہ نہیں ظہر سکتا اسلے وہ برستور موافعت ہیں محروف رہا۔ یہ واقعہ ہے کا شکر میں وربیت میں اور وی چیز ہی ہی الیاب میں دو بریتی اور وی چیز ہی ہی الیاب تھیں دی دوس دو بیٹ موف موت موت تھے تھیں حتی کہ ایک جوڑ جوتے کی تیمت جالیس روبیتی اور ایک گھوڑ سے کی نعلبندی میں دس روبیئ مون موت تھے تھیں حتی کہ ایک ویران تھا مجبوراً مین الدولہ بیا پورسے مواص واٹھا کر رائے باغ اور مرج کی طون قتل مخارظ کی کرتا ہواراہی مواج وہ بہت آباد ملک تھا بھر ہر سات کے قریب کی وجہ سے دائیس آگیا۔

آصعت فال سے شاہجہال کی کشیدگی اعظم خال نے آصف خال سے کہا کہ دشاہ کوا بمیری اور آب کی خرود میں اعظم خال نے آصف خال سے کہا کہا دشاہ کوا بمیری اور آپ کی خرودت نہیں ہے آصف خال نے کہا میرے اور تنھارے بغیر سلطنت کا انتظام بھی نہیں ہوسکا۔ باوشاہ کو بھی کسی طرح اس گفتگو کا علم ہوگیا اور اس کو سخت ناگواری ہوئی فرایا کہ آصف خال ہے کہ جو بر بہت زیادہ احسانات میں اُسے کوئی تکلیف مددی جائے۔

وروس المنظم المنطب الم

باوشاه علالت کے دوران میں جند بارا سیکے گھرگیا، باوشاه کواس کے مرنے کا سخت صدمه موا آصف خال کے براستے شاک خاسک بر میں بیٹے شاکستہ خلا کوجوان دنوں صوبۂ بہار کا ناظم تھا مائتی ضلعت اور فران تسلی بھیجا، آصف خال کے دوسرے اے ماثرالا مرا مبلداد فراصفی دھ،

من آست فال کوشاہمہاں کے حکم سے جہا گلیر کے روضہ کے فرنی جانب دریائے وا دی سے کنارے وفن کیا گیا مقیرہ تیربر عالیتنان گنبرتعمیر ہوااور اپنچی بھی نصب کیا گیا۔

ششى كائے فال صاحب آريخ عادات شابان مغلبيه كصفى 119 يرتقر و اعتمادالدوله كمالات مير باكھا يزر ايك أوخه ميں الوالحس كمين الدولة صف فال كى قبر ي جن كامنصب شابعباں بادشاه كا عطاكيا بوانو بزارى تھا وزير عظم مى تقدادر شابخهاں بادشاه كندر تھى تقدم ملائع الله بين مرض استسقاس انتقال كميا ي

رعاره نہير منتی صاحب موصوف کی اس تاریخی کاوش وہ بیجو کا افزکیا ہے اوراس میں کہال تک اصلیت ہے اس وفات تو مشی صاحب نے غلط لکھا ہے ، آصون خال سلھنات میں فوت ہواہے ، سلمنا ہے میں وہ ذقرہ وسلامت تقا البنتہ یہ ہوسکتا ہے کہ کوسی سفے اُسے کا ہورسے اُسٹھا کو آگرہ میں با ہے کی آغزش میں لار کھا ہو گھراسی کے ساتھ یہ خصوصیت کیوں برتی گئی فورجہال میں تواعثما والدولہ کی بیٹی تھی وہ لا ہورہی میں مجنواب ہے ۔ بمکن ہے جہا آگر کی معالی میں مینور بہاں کو وہاں رہنے دیا گیا ہو، بہر صال ہمرے مطالعہ میں جستھ دینا بینی ترتیب مضمون کے وقت رہاں ان میں سے کسی سے تابت نہیں کا ابوالحسن لا ہورسے آگرہ آگئے تھے ۔ والنداعلم بالصواب کو میں سے تابت نہیں کا ابوالحسن لا ہورسے آگرہ آگئے تھے ۔ والنداعلم بالصواب کو می مان دری

سله آثرالامراصنيه ها- سله آثرالامرا مصفيه ها وسيرالمآفرين علداول صفيه على سيده آثرالامراصفيه ها وميرالمقاخرين جلالل صفيه ٢٠٠ -



ایک انگریز مصنف لکھتا ہے:-

"اگر دُنیا کتام شعرا مصروال کیاجائے کہ دہ کون ساجین بہا خراج ہے جزنا دنے انسانی فطنت (جینیں)

کی ظفر مندی کے ذریعے سے ماسل کیا، تو دہ بال اور متفقہ طور برجاب دیں گے کرسیقو کے گمشدہ اشعار!"

شیکے پرکومشنٹی کر دینے کے بعد مردوں میں ، وقر برترین شاع ہے ، گرسیفو بغیراستشناعور تول میں برتر مین شاع ہے جیب بات ہے کہ موقر اور سیقو دھ وہ کہال من کے اعتبار سے شعرائے عالم کے مرخیل بیں بلکہ قوامت کے کحاظ سے بھی ہیں اور اس بہلوسے اُن کے کمال فن کے اعتبار سے اُسکا ا

ارد اسا بیجوت این سیفو کی مقبولیت کو دنیا کے کسی ملک اورکسی زمانے کا کوئی شاعوبنییں میپونچیا اکیونکه دنیا میں کسی شاعر کی تصویر کسکے ملک سکوسکیوں پر مٹلیا ننہیں ہوئی۔ یہ اعزازاورخصوصیت صرف سیفو کا مقدر تھا۔

من سیفو کی برسی بیرن بارس بارس بیرن بارس کے کام سیفوادراُس کے کلام کے متعلق مہستہو دوسرا بنوت سیفو کی خطرت اور مقبولیت کا یہ ہے کہتین سوسال سے سیفوادراُس کے کلام کے متعلق مہستہو جاری ہے اور برا مجہترین فن دادِ تحقیق قالاش دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ کمل کتا ب شاہواع میں ساڑو ہارش (احمل مصل کا) فی کھی جے سیفوکے باب میں الفظ اخر "کا درجد دیا گیا۔ گرمیس سال پورسد نہونے بائے ملے کھے کہ

مر اليف يين كردى - مرابع تراليف يين كردى -

كۇس نے دە اشعاراسى دقت يادىكے اور بچراكى سوال كىجاب ميں كنے لگاكد زندگى كاكونى ايمتنار نېيى اورين ان اشعاركويا دىك بنيرمزانېيى جابتا ر

دوسرزار نی واقعه اس کے دوسال اجد کائے۔ ایکراٹیس و تک معن عالم کے ڈرامہ کا ایک کروا و فخر کرآئے کو اسے سیفو کا گیت یا دہے! اس واقعے سے یہ اندازہ ہوجا آہے کہ اُسوقت کی سوسائٹی میں سیفو کے اختعار کا کیا درجا قا سسسہ دے زمانے میں بھی سیفو کے گیت کائے جانا آبت ہے اور پھر تبریری صدی عیسوی تک کی شہاد ت ملتی ہے کہ سیفو کے نفحے ذوق وانہاک کے ساتھ کائے جاتے اورانسانوں کو دجد میں لاتے تھے۔

ی سب میں موسات مرس کے بعدالق بنی شہا دت تونہیں گرساتویں سدی عیسوی میں تھی سیقو کے نغمات کی مقبولیت کا شاک سلتے ہیں کہ دہ بالکل می نہیں ہوگئے تھے۔ کیونکہ اُس صدی کے نویوں نے سیقو کے حوالے دیے ہیں۔

ایک اور فاص بات سیقو کی خطمت کے ضمن میں ہے ہے کرماتویں صدی کے بعدسے سیفو کا نام اور کلام مو بوکر مپندر معویں صدی کے آخر تک کہیں اس کے متعلق اشارہ نہیں متا سیکن سولویں صدی ہیں اس کی مقبولیت اور عظمت بھر اینامستی مرتبہ بالیتی ہے!۔

ہوتر تی طرح کسی شاء کا کلام ہیں شہ تقبول و معزز رہ سکتا ہے ، غالب کی طرح مردود ہوکر مقبول بھی ہوسکتا ہی اور نظیر کی طرح متصل مقبول بھی رہ سکتا ہے اور مردود بھی لیکن یے قصوصیت تنہا سیفو کو حاسس ہے کہ ایک سنرار سال سے زیادہ مدت کک انتہا در ہے پر مقبول رہنے کے بعدانسانی حافظ سے کمیسرمحو ہوجائے اور آنڈ صدیوں ک بالکل جمنام رہ کر بھے وہی عظمت و تبولیت حاصل کر ہے۔

سیفوکی افعال قی حالت اورائس کے کروار سیمتعلق دو باتوں نے سخت اُلیمون اور مفالط بیدا کردیا۔ ایک تواس کا اپنی شاگر دوں سے غیر معمولی اظہار محبت کرنا جوائس کے موجود استعار کا بھی غالب موضوع ہے اور خاص کر اُس کی دہ نظم جوسیفوٹ اپنی شاگر در انقیس کو مخاطب کر کے تھی ہے اور دوسری بات وہ خط ہے جس کو غیر ستند طور پر اور ڈکی تسمنیوت کہا گیا ہے استیفو سے مسوب کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب فاؤن ( مصد سے ) کو لکھا تھا۔ اور ڈکی تسمنیوت کہا گیا ہے استیفو سے مسوب کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب فاؤن ( مصد سے ) کو لکھا تھا۔ فاؤن کے افسانے کا مسالا اصل میں بعض نے اور کی تاویلوں کا نیتجہ ہے۔ سیفو کھے دون مقام ایسیس مر بھی رہی

فاؤن کے افسانے کا مسالا اصل میں بعض نخویوں کی تاویلوں کا فیتیہ ہے۔ سیفو کچھ دن مقام ایسیس میں بھی بہ کفی اور وہاں اُس کی ہم نام ایک ڈیرہ دار ہوہ ہے۔ کی میں رہتی تھی۔ چنا کچہ جب سیفورسوا کی جانے گئی تو ان تخویوں میں سے کسی سے اُن خویوں میں سے کسی سے اِن داستانوں کو اُس ڈیرہ دارسیفوسے منسوب کر دیا۔ یہ فیال شایداس سئے پیدا جواکہ ب اُکھال شاعرہ کے نام اور حالے سے لوگ اپنے فن صرف و مخوکومعز ڈر بناتے میں اُسے رسوائی سے بری ہونا جائے۔ باکھال شاعرہ کے نام اور حالے سے لوگ اپنے اور میں ایک کا میڈین (معصن صعدہ کے ان طرب نگاروں نے جا اور میں ایک کا میڈین (معصن صعدہ کی اے کھائی ہے ہے گئاں افسانوں کو اس فیات سے مسوب مجھائی ایونہا ہے۔ افسانوں کو اس فیات سے مسوب مجھائی ایونہا ہے۔ افسانوں کو اس فیات سے مسوب مجھائی ایونہا ہے۔

شهورهي -

جوری به قدیم ندا نے کے جن لوگوں نے سیقو کے نام کو ذلت ورسوائی سے پاک رکھنے کی کوششش کی اُن میں سب سے بیا فلسفی سکے بیا فلسفی سکے بیا فلسفی سکے بیا فلسفی سکے بیال میں سیقو کا اپنی فلسفی سکے بیان فلسفی سے بیان فلسفی سے بیان میں استے اور اُس کی بیجبت اُس مجست سے ما آل تھی جو کیے مقاط اپنی فتاگر دلوکیوں سے غیر معمولی مجبت کو انہونی بات دیتھی اور اُس کی بیجبت اُس مجست سے ما آل تھی جو کیے مقاط کو اِن کو اِن کو اِن کو اِن کا اُر دوں سے تھی بعی کیکسی سی سقواط اور سیقو کی مجبت کو معصور سمجھنا تھا۔ اُس نے بیٹیج و کا لاتھا کہ اِن دونوں کی رسوائی کی ذمہ دار اُن کی بحد روا نہ فطر متر ہے تھیں ، اور کھڑت احباب کے ساتھ اُن کی حسن برست طبیعتوں کو ملاطور پر سمجھنے کا نیتی اِ وہ مو دسیقو کلام سے اُس کے اطلاق وکر دار کی بیندی ٹابت کرتا اور بتا آ ہے کہ سیقو کا لیک فلط طور پر سمجھنے کا نیتی اور میں تھا ، ایک ڈیرہ دار در ایشا (حبس کا آریجی لفت دو ڈولیس و مسلم کے مسکوری میں کی جبت میں خواب و موارم و اتو سیقو نے ایک نظم میں اُسے سخت تنبید کی۔

مس كى يم عصراو يستند شاء الكاميس في سيفو كوان تفظون مين مخاطب كياسية:-و نبغيث بعدل بُننه دالى مسكرا بهث سيم شهاس برسانه والى، پاكيزوسينند! ميس تجه كجد كهنا جا بهنا

مول ممرح إب كرا يول إس

سيقون اس نظم كاجواب تطميت دياد-

" يترى خوابش اكركوئى عده بأت كيني الوتى توتيري أنكهول كوشرم يحقيد سكتى اور توجو كجد كمينا جامت

تقابر لا كرسكتا!"

سیفوی محبت کیان انسانوں برسب بیدایک جرمن نقاد ولمیکرد مده کر عامی کافر دانی اور اپنے استدلال سے سیفوکو نام انسانی اور نسوانی نوبیوں کامجسم قرار دیا مسٹرمیور (منسسم انساس سے اختلاف کیا اور بجث کی گراگری آنئی بڑھی کہ ووثوں صدسے تجا وزکر سکئے -

اس وقت کے ادنی طربی گارشعرائ سیفوکو ایک آ وارد عشرت پرت اور بیسیاس کے اوباش صلقے میں اپنی شاعری اور بیت ، فعلاقی کے سبب مقبول ہوٹ کے نگ بیں بیش کرکے ان کبو ل کے لئے موضوع پیدا کرگئے اور ان مجتوں کا نیتجہ بینظرور نظا کہ سیفومسلم طور پر اگر اپنے ڈمانے کے معیار اخلاق سے بالا تر بیتی وگری ہوئی بھی مقتی ان مجتوں کا نیتجہ بینظر کے اخریس احسان کا وید بیا ہوئیا کے مقال تکار کا یہ قول نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کا اگر مثالاً اس فالے کو ساخت کے درستی و میں بیاب ہوں کے کو سیفو کے متعلق اس فالے کو ساخت کے درستی و اس فالے کو سیفو کے متعلق اس فالے کو ساخت کے درستی و اس فالے کو ساخت کے درستی و سیم کو کی سیفو کے متعلق اس فیلی میں جو کہ کہ اگر ہا میں جو کہ کہ اگر ہا ہے کہ اس فالے کو سیفو کے متعلق اس فیلی میں ہوگا ہے کہ اس فالے کے درستی فیلی سرمفوات مجھیں "

فركورة بالاست بها دون سي سيقو كردادكواس للدك سياك كياكيا ب جريوان طريد تكارون فاسط

مرتفونی تقی ا درجس کی تفسیدلات اور ولائل اوپر بیان سکنے جا چکے ہیں اور اس واقع سے بھی اٹھار کیا گیاسہ کو اُس قص کی اگر کوئی اصلیت ہوتی تو اُسوتت کے یوانی اوب میں اُس کا ذکر آتا۔ یہ دلیل بھی دی گئی ہے کرچ نکہ بعض قدیم بیانات میں ایڈونس کو فاؤن کے نام سے یا دکیا گیاہے اس سے یہ فسانہ ومنیس واڈونس کے قصے کی یا دی اُرہ کرنے کے لئے وجود میں آیا۔

برسیدی بید لیکن اس نام بختیق و تلاش میں چوانسانی فکروستی کا تیم فیز کارنامہ ہے، ایک بات کیس نظرا نماز کردی گئی ہے اور وہ سیفوکا انسان اورعورت ہونا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کرسیفوٹوس توم کے افراد میں بھی جوسن کے مطام کی دیوانی تھی، لیکن یکسی نے تسلیم نہیں کیا کرسیفوکو کسی سے محبت ہوئی۔ وہ مجبت جو دوگوشت بوست کے انسانوں میں بیکتی ہے۔ یہ بھی نہیں ترایا ب سکا کرسیفوکو اپنے متوہرسے مجبت تھی۔ فاؤن کے افسانوں کو قباسات سے قلط ثابت کیا گیا ہو کوئی آریخی نبوت فراہم نہیں ہوسکا۔ لیکن اگر دوسر سے بہاج سے بھی قباسات کی شہادت مانی جائے تو فودایک انگریز فقاد

ایک ایسی شاء وجس کانانی بیس صدی کااتها بھی پیدا نکرسکے، مجبت کے بغیراتنی نہر دست مغنیہ مجبت بین جائے اقیاس قبول نہیں کرنا۔ شاء اکر تھیتھی ہے آواس کے سلے مجبت اکر برے ابھرسیفو کی آو قطرت نعرک سائے میں دھلی تھی اور اس کے سا عذائیس، سانی کی رمز شناسی، جذبات کی جی قدر دانی، راحت و آرام کی زندگی بی سب لوازم بہیا بوں اور مجبت کو دنیل خطے اعقل نہیں مانتی ایسی سیفو کا محبت میں ویوانہ ہوجانا، اس کا مجبت سے محروم ربنا، بے شاہ جرت الگیز بورک ہے اس کے برخلاف محبت کرنا اور نراس ہونا جوجی مجبت کاانعا کی مجبت سے محروم ربنا، بے شاہ جرت الگیز بورک ہے اس کے برخلاف محبت کرنا اور نراس ہونا جوجی مجبت کاانعا کی محبت بین ایک شاہ کار بیش کردیتا ہے۔ محبت کا ایک شاہ کار دی ہے جبی تھیں کے اس فسائے کو جہ اس واقعے کی نسبت نے اس فسائے کو دیا میں تواسے تک کو اور اعلیٰ تسمی کو اور اعلیٰ میت کو اور اعلیٰ میت کو اور اعلیٰ تسمی کی خطر و میر و میں آگئی۔ اس سرار سیک ایک شاہ و مین میا دب بارے بیار اور اعلیٰ تسمی کی خطر وجود میں آگئی۔ اس سرار سینی گئی ہو کہ بیار سے بیار کو میں ایک کی سینو کا یہ دیا میک جبی ہو کی سینو کا اور سے سیار کو کی تا میا سے کہ کھی ہو کیکن سیفو کا یہ دیا میک جب سے سیار کانے کر جانا میں میا دو بارے بارے بیار کی تھیں کی اس کی بات کی دیا ہو کہ جب ہو کی سینو کا یہ دیا میک جب ہو کہ کی سینے کہ کو بی ہو کیکن سیفو کا یہ دیا میک جب سیار کو کھی ہو کو کیکن سیفو کا یہ دیا میک جب سے سیار کی جب کو کھی ہو کو کیکن سیفو کا یہ دیا میک جب سیار کو کھی ہو کو کھی کو کھی کے کھی ہو کو کھی ہو کو کھی کے کھی ہو کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کھی کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو ک

سيفوكامحتت امه

يرنوه ايك مغموم نغمه بي توب إ مالا كم ميرب بربط سه آنسوؤل كاكيت نبيس تكاتما إ مكرس اس طرح مينك ريي بول عيد كمئى كالجراير اورتبار كهيت تيزيوروامين لوديبا دكهائي دس!

فاؤن الينا ك كشت زارول مي عير إب اورمير ولمي اليناكي آگ روشن ب إ مير، بربطك ارم بوئ بين ليكن مجه كسي كيت كالهام نبيس جور إسه، وه داغ ج كيتول بين إت

كرا بوخيالات سهفالي ب

لیسیاس کی دوشیر دلزگیاں، ماپڑھا کی کنواریاں، اور میتعمنا کا کنارا اب مجھے نہیں کبھاتے۔ انگٹور یا اور سائٹررو کی میری نظرمیں کوئی وقعت نہیں رہ گئی ہے اور نہ اتھیس میں کوئی دہکشی، اورمیزی وہ محبت جس میں سیکڑوں شرکیے تھے ادر دميري رسواني مهي بن كئي اب حرث محفا را حصد ب مستنها متها را إثم كُنَّه فو دغوض مو إ

تم وبصورت ہوا یسے کرجوا نی تم سیر جبلیں کررہی ہے، اور اے حسن پُرِلذت اِنتھا ری خوبصورتی اورجانی مری نظرون كا جال بن كئي هم إتم المركز اور بيلا أنظالو توفييس (مسط عن المح) بن جاؤكر، اورج الته يرا يك سينك لكالوتوبانس ومسك عصدكم) نظراوك إفيس في دوشيز وكرسي كى آرزوكى اوربانس في دين كياك كانا : توكرميط والى جانتي تقى اور فه ولفينى إ ايس شيرس لغيراب مركبيت توميوزول في بس سيفوكوسكها على جن سع دُنيا أو نج رہی ہے! الكائيس بہتر سُرلكاليتا ہے ليكن اُس كى شہرت برترنہيں ، اگر عبر ميرا اور اُس كا وطن ايك ہے،

ب مرفطت في مجھ زيبائي نبيس فيتى اليكن أس كے بدلے ميں دوشن ورسا ذين ديد ياہے إميراجيم وقد العنديد اليكن ميرانام زمينون اورسمىدرول سع براج يهميرى قدر وقيمت كابيمياند بإميرار وب رنگ سانولا ب، يركالى زمَّت والى ايزور وميوًا ( مصعمود مسكر) يرسيونش ( عصود عدم) كى نكا بول مي كُورى على ! رنگ دار کبوترول میں سفید کبوتریاں اکٹر دکھی جاتی ہیں اور سیاہ کچھوے کی مادہ سبزہ رنگ ہوتی ہے! نیکن تھمیں اگر ابناہی ساجوڑا جامیئے تو یا ورکھوکیھی نہاؤ کئے ۔ ایسی کوئی نہ لے گی ا بال اگرتم مجھے پڑھو کے تومیراحس وجمال

برُه بائكا ٢ ورتم كيت بهي توقع كوتس بلتس كرتى ره!

مجھ یا دہے کرجب میں گاتی ۔۔ کر محبت کرنے والے ہی گانا جانتے ہیں ۔۔ گاتی ہوتی، تو تم میرا منہ جم لیتے تم میرے گانے کی تعربیت کوتے میری سرچیزا در سربات سے خوش موتے ۔ خاص کرجب محبت تسکین باتی ! میرا جيك بن تقيس بهت بعامًا، ميرى علىبلام يك تقارى نظرمي بهت بيارى موتى! اوه! جب بهارى محبت ابناحت

سك الإوسوري كاديونا عدش اب كاديونا سله ايك سين دوشيز وجرستارد بنا دى كئى سدسه ايك يونانى ميروس فايندروميداكروائ دلائ

اليتى توخواب ناك كابلى مين خسته وخموش برسد رمنا إكس قدر مزه وار كمرويان موتى تقيل!

میرا دل اب اتنالگدا زیمولگیا ہے کہ ایک کا نشابھی مجھے ہلاک کروینے کو کا فی ہے۔میرے جینے کی اب کوئی وجدا گر

موسكتى ب توسس يه كرزندگى عبرحبت كئے جاؤل!

میری بدائش کے وقت بہنوں فرخیال دکھا تھا کرمیرے گرتے میں موٹا دُورا نہ ہو میری سناعت فرمجھالیہ ساینے میں دُومال دیا کہ تھیلیا (مفہ کہ کالوں واسے نوجوان ساینے میں دُومال دیا کہ تھیلیا (مفہ کہ کہ کالوں واسے نوجوان کی معبت کاروز ظفر مندی مجھے گراہ کردے تواس میں حرت کی کیابات ہے!

سحر کی دیوی إ میں درتی علی کرتواسے مجدسے حیدن اللی اور وہی ہوا!

اس آسمان کے جاند إاس كاواسط جرسب كاداسط بيد، فاؤن كوكي نيدمين دائطادينا!

وبنس اُسے اپنے رتومیں بٹھا کوالوپ کرلے گئی ہے ، گھرمیں ڈرتی ہوں کہ کہمیں مریخے اُس کی خوبروئی کو دیکھ اپسے ! مٹھا برس! نہ بالکل جوان نہ بالکل لڑکا! ہاں ، تیراسن دسال توہس ایک چوہرہے ۔۔ صرف ایک مسرت! آ اومجسم رعنائی ! میری گودمیں آجا! تومحبت دکر ، میری تواتن ہی التجاہے کہ مجھے محبت کرنے دے !

میں اگر چھیں مطالکہ رہی ہول مگرانسوہیں کہ اُنٹرے آرہے ہیں۔ کاغذے یہ دھیے دیکھاو!

ليكن الرخصين مانابي تقاتوبيا رافلاص كرساتة رخصت موتة إيركت موع جات كداليباس والى خرادا

له نوميود ول مي سه ايك جوطرب كى ديدى عجى جاتى ب-

میرے آ نسوؤں کی اورمیرے بوسوں کی تم نے قدر د جافی ! کاش میں اُسوقت ا نوازہ کرسکتی کہ مجھے کیا د کھ بچر پنج والاہے! متھاری یادمیرے پاس تو طامت و نوامت بن گئی ہے ، مگرتھا دے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو تھیں میری یاد دلائے ، حالانک میر تھیں چا مہتی ہوں!

میں فتم سے کھنہیں چا ہے۔ کھنہیں بجراس کے دمیری مجت کو دبھلانا ہمیرے بیارے ہمجت کی قسم ۔ اور مجبت کی اسے کھنہیں چا ہے۔ نووس کے دمیری مجبت کی قسم ۔ اور مجبت فداکرے تھا رہے ہاس رہے ۔ نووس میوزوں کی سم جبکسی نے کہا کہ میری تام نوس الله الله الله میری آنکھوں میں آنسو تھا ہی بنیس میرے کھے الله میری آنکھوں میں آنسو تھا ہی بنیس میرے کھے میں آواد کھی ہی بنیس الله میراسید برف کی جہاں تھا اللیکن جب غم کو زبان کمی تومیں نے جھاتی بیط لی ، بال فرج ڈال اور جان کھلا دینے والے صدمے سے جینے کی بالکل ایسے جیسے اپنے بچے کی جہائے سامنے ایک ال کا مال موا

میرا بھائی کراکس میرے عُم کو دیکی کو نہیں کہ بیٹی توزندہ ہے اور میرے صدمے سبب کو ذیا دہ شرمناک بنانے کے ملے کہتا ہے " یہ اتناریخے کیوں کرتی ہے، اس کی بیٹی توزندہ ہے!"

مجست اور ندامت کبھی متفق اور کیجا نہیں ہوسکتے۔ میرامجروے سینہ لوگول کی نکا ہول کے سائے کھکا ہواہے!

میرے خیالات فا دُن کے قبضے میں ہیں اور میرے خوابول کو دان کی طرح روشن وہی بنا آہے! فا دُن ، تم گوجھے
دود ہو گرخوا ہوں میں میرے پاس سہتے ہو! گرمیند سے حتنی فوشی مل سکتی ہے وہ مہت مختصر نہایت قلیل ہوتی ہے!
میں اکثر دکھیتی مول کرمیرا سرتھا رہ بازوبر رکھا ہے ، یا میرا سید بھارا تکیہ ہے ۔ بعض دفعہ یہ اختلاط آنا حقیقی ہوئے
ہیں اکثر دکھیتی مون کے میرا سرتھا رہ بازوبر رکھا ہے ، یا میرا سید بھارا تکیہ ہے ۔ بعض دفعہ یہ اختلاط آنا حقیقی ہوئے
ہیں ایس دبان در دھوں تھا رہے ہوسہ کی لذت میں جائے بڑتے ہیں! میں دبان در دھوں تھا رہے ہوسہ کی لذت میں میں ہوتی ہے ۔ کہتنی میٹھی اور برلادت با فاؤن! با تھا رہے بوسہ کی مزاکیا!

لیکن جب دن ابنی صورت اورسب کی دکھانے آجا آہے توہیں بڑبرا آق میول کمیرسد خاب استی جلدی فتم ہوگئے، اور میں جنگل میں نکل جاتی ہوں۔ گویا میری ایوسی و محرومی کاعلاجے اس سے موجائے گا اکیو کاس خاص کے جنگل نے وہ سب کی دیکھا سے جس کا دیکھی اسب کو خوش کر دیتا ہے! میں پاگلوں کی طرح سر کھلے وہاں بہونچی موں اور کھو کے اندرسیا ہ اور کھر دری چٹال اٹنگتی دیکھتی ہول جاب سے پہلے مصفا مرم معلوم ہوا کی تھی! میں اُس کنے میں جاتی مول جہاں ہم اکثر سوئے تھے اور حس کے حبو مزے ڈالمیاں بھارے او بر چھکے رہتے تھ، اُس کنے میں جاتی مول جہاں ہم اکثر سوئے تھے اور حس کے حبو مزے ڈالمیاں بھارے او بر چھکے رہتے تھ، اُر وہ کنے اب او جوامعلوم ہوا، کیونکہ حبی کی رونی اور میرا آقا تو موجود ہی مدتھا۔

ده مبره زارس پرم پڑے رہتے تھے،جس کے اوپر تھارے قدمول کے نشان تھے، میں نے اُس جگرکو

المقدمة مجدوا إآه ، ووسبزه جركبهي اتنابيارا تفاآج ميركة انسول مصينيا عارم علا-جھی ہوئی ڈالیاں آبیں بھر رہی تقیں اور چڑیوں کے چیجے غائب سقے ابس ایک غمر دہ ملیل چیخ رہی تھی، اسلاَ كرأس كا \_ شوبروبي \_ مجوب الأكياب إلبيل إسة كل يكارتى ب اورسيفويات دل! بهرات آكراس كنج كوسلاديتي ب- يس اس بلوري حيث برجاتي مون جر ديوتا كااستهان ب أس بر كنول كى دالين هبكى مونى تقيس مين حشے ككنارے كھاس بركر عاتى مون توايك نف اكريتى مدد-" تواگر محبت كى آنتى بنيس سهارسكتى توامبرسيا د ه نعمه من مد مراسل برماجها سد وكميان في حهال الك ماري اور بايرها ك ولمي اُس كى محبت بيدا بولئى - دُمكيان كوكونى صدمه نديبونيا وراُس كا دكه ور و مك كميا . توسى لوكيدًا كي جوش برجره ما اورب فوت جست لكا . تيرب الفي على ويى بوكا!" يه كها اور وه آواز اورآواز والى غائب بوكنى - بس أنفى المثلمون سع بطسه بطسه انسو حفرط في لكم،

" اجهانمف مير محبت كى ديوانى جاتى مورج في يرامجهم براس معى نبيس مد جومقدر إجواداً وا میرسد ملکے پیلے جسم کو اُٹھانے میں تھیں تکلیف نہ ہوگی! محبت کے فرشتے! آا ورمجھ اپنے پرول برا ٹھا ہے کہ لوكيد يا كاكناراميري موت سے بدنام ند ہو!

میں اپنے بربط کو عومیرے اور شیب کے لئے مشترک فخر کا باعث تھا، فیبس پرچیڑھاتی ہوں میرے بربط برت شعرنكهوا ديثا: ـ

ويربط سيفوكا نزرانه بإوه عتنا سيفوك المعرودول بقامتنايي موزول سيرا الله إن اله و الكراو مجال جانے والے تومیھ الكينيم كالنارے جانے بركيوں مجبور كرتا ہے ؟ توسى كيول نہيں آجا ماكم لوكيدًا ي موجول سعبة علاج توقيب إتونيس ديواكى طرح كرواورجا مزدسه إ أف، توبجرى جانول سع زاده سنگدل بے ۔ تومیری موت سے ایک شاندار فطاب عاصل کرنا چا جناہے!

ہمارے دونوں کے سینے متصل ہونے کی جگر، میں لوکیٹ یا کی جوئی پرسے کو در میں ہوں ! فا وُن، یہ وہی تو سيدب جيتم فطنت كي أك سيمعمور كياتها!

اكاش مين كاسكتى إليكن غم كي آك في ميرس دل كوجلا والاوا ورميري فطنت وصناعت كوتباه مردياج اب ميركيتول مي وه بشروري بنيس دمي اب ميرابرلط جيب ع- اس كارخموش مين-

لیسباس کی بیابتا اورکنواریو! اورای کیتول مین تھارے ام بوے پیارے سلے بین الی لیسباس کی مبت ميرب يا تورسوا في لاني إ ابتم ميرد كبيت سنن إلى د بونا! وه سب كي جيدتم سما وي معجمتي تقيير - فاؤن كرساته أركيا! يس مرس فاؤن سركف والى بى قى إ برنسيب سيقوا جاؤ، اور أس بالالو تومويس تعين المري عن الدور من الله وتومويس من الله وتومويس من الله وتومويس الله وتومويس الله وتومويس الله ويسائل المري فعلنت كوم كان اور ما وكرف والاتوفاؤن سن إ

أُق ، مُرميري التجائيُ كس كام كى إ أس كا دل كبيجباب إميري التجاميُ توتيز عوا وس كسات بي جاتى من إلى المؤلم التي التجامي التجاول كسات بي إلى الله الما إلى المحديث إلى التجاول التجاول كوله جاتا اوراك والبس بلالة الم

اں ، چڑھا وے كي عول تولد على بين ، توروا دكيوں نہيں ہوتا ، اورميرے ول كوكيوں عذاب و مقام و مقام الله على الله و مقام و م

الميكن الرسخوسيفوس كريزي مي ، تواس سيد وجرنباكة مي تونفرت سيكهي عوالي الكسطريمي وي الكسطريمي وي الك مين وكيالي كي في يرحير ه كرتسمت آزاوك إ "

جیساکی ویرکہیں تایائیاہے یو مجست نامہ اووڈ کا کہاجاتا ہے گرستندنہیں ہے۔ بہرصورت ایک ادب بارہ ہے۔ اُسے سیقوٹ لکھایا نہیں، وہ ایک پارہ ادب ہے۔ اور اُس کو وجو دمیں لانے والی اگرسیفونہیں تب بھی وہ اُسکے وبود میں آجائے کا سیب توسع !

سيفوي صناعت شعرى

اپنے زا زمیں سیفوکو جذبات انسانی کے گیت گانے والی واحد مغنیہ کیا گیا ہے۔ لیکن سیفوکی شاعری کو

ایسا ما فوق بنا دینے والے اسباب کیا ہیں ؟ اس کے لئے سب سے پہلے اُس کے جمعے شعوا ور نقا دوں کا جائزہ

لینا خروری ہے۔ جمعے سوسال قبل میسے جب سیفوٹ دینا سے اپنی خطبت و عودت کا خراج و صول کیا ، اُسوقت فیلی 
تقافت رکھی کے مرکزوں میں نغماتی شاعری عجب اور مخصوص طربق پرمقبول تھی۔ خاص کر د منگ مع مجریر بے

کے کوگوں میں یصنف شعرع وج کمال کے آخری نقط پر بہو بنے گئی اور یونان کے ذبین مطالعے کا موضوع اور ذکی فاقو کی موجوب ترمین مشتعل تھی۔

ان نغمات کی ملکت، ان گیتوں کی راجدھانی مٹی لین تھا، جہاں مقدس قربان کا یوں پر مرکے مسلانجوں یہ جہاں مقدس قربان کا یوں پر مرکے مسلانجوں یہ جہنموں کی منور دواینوں بر، لاجور دی سمندر کے کناروں پر اور دنگ و بوئے باغوں میں، حسن اور عشق کی جران آنج کو الفاظ میں بندگیا جاتا تھا۔ اور زمزمہ وشعر کی اِس دنیا، فصاحت و ترنم کے اِس عالم پرگیتوں کی رائی سیقو کی مکرانی سب نے مان کی تھی۔ اُس کے حضور اِن کا نے والوں کا ایک مختصر در بارگئتا تھا، اُس کے جمعصر نغر رس اُ حتی کا ایک مختصر در بارگئتا تھا، اُس کے جمعصر نغر رس اُ حتی کی ایک میں سیفوی کا گیت گاتے ستھے اِ

يى يارى مارى المال شعراس متيقت من جيميا ب كسيفو كعهد سيد بكرفن انتقاد كى خرد مكرى عبنى زياده شدير

ہوتی گئی۔ دوسری اقابل افکار حقیقت سیفو کی صناعت کے باب میں یہ ہے کہ اس کاسر مائی متعرای برزارسال تک مروقت کی بول جال کا جزر إ، روزمره کے حوالوں میں آثار یا، استنا دے طور میستعمل رہا۔ خیالات مرسے رہی، نقط نظر میں فرق آمار إ، لیکن سیفو کے اشعارمیں فرسو دگی بیدائه مونی اُن کی مررت قایم رہی، وہ اُسی طرح آنرہ وشگفتہ رب إ فن شعر مي جتنى نزاكتيس بدا كي كئيس وه كو ياسيقو كلام سعيمى كرميش كي كيس كيونكه وه سرزان كنقر بريدا أنرًا را شاع إينا تفوق سيفوك اتباع سية ابت اور نقاد إينا فن أس كى سند سع قليم كرت رب -اسے موجودہ وآیندہ زمانوں کی خوش خبی سمجھنا جا مینے کرسیفوے کلام کے جید منوفے فنا کی دستبردسے بے رہے ورد اگریہ بھی صفائے ، و جائے تواس عبد کانقاد، یونان قدیم کے نقادول کے اُن تبھروں کو سمجھ بھی وسکتا جوسیفو كراشدارى الله كيار والس ونش ( natts Denter على الكريز نقاد في شعرى إيك مقاله كهاي، أس كى وه جندسطاس جستيفوسي تتعلق بين إس جار نقل كروينا عامناسب في موكان-" سينوك بيط أي فنينيس كاسة كرك يقود إدراك بعديمي انساني روح ن وزبات كي آگ مين تب كرايسي آه اور كراه كيهي نهيس كي فني استبارس مجي صفائي اسلاست اور أس شائه ايجا زكام ميه جو كسى صناع كولهم غيب بين شاذبى سكها تاج، دنياف سيقوكا أنى بيدا بنين كياب بلكرك ايسابهي نظر عبين آنا بوسية وسلومنا بدوي ووسرا وره باستركابي ستى مفهرك اس زمانے کے ایک دوسرے نقاد ہے،اے،سائنڈ نے دوسرمور کے لیسیاس والوں کی اس خصوصیت کا تصییدہ پڑھاہے کہ وہ جہانی حس اور مناظر قدرت کے پرستار تھے اور پھرستیفو کے کلام کی خصوصیتوں کوا عالمرکیا ہی أس في سيّفو كي بعض تشبيهات بهي ميثي كي بير، مثلاً:-چانوكو" آلهندالجمال وينس كي سيارك " كباسبه-د وسرى جاكه جا ندكو «سمانون كى دلفرىيب حكمران» كهاسه -ا كي اور مقام برجاندكو" كلابي الكليول والى" اور قربانكاه برقص يرستنش كومنور بناف والى "كهاسي -توسی کو ادستهری حیاول دالی ۱۰ کهاسی-نخلستان كوسسيب في شاخ ل بيس بينه والم چنتے كے واك نائم وغنوده " بتايا ميد -لونگ میں و شہد کی دیک " سوتھی ہے۔ در ميميولتي جوانيول ست إر كندهوا سياس بين -

ان يونان د إن س چاند ك و والاستعلى ب و وكر امرد ين - تو) ك فاظ عد مونث م و (اداره)

رات کو سببت سے کا نوں والی الہماہے

زمین کو حدیدگنتی بچول مالاوک سے بھی ہوئی " کہا ہے۔

قبری کے مجمعے کے پروں کو حدموت کی فتکی سے نڈھال " دکھانا ہے۔

مجیرے کی آواز کو "گرمی موسم کو مسحور کرنے کا منتر " کہا ہے۔

جوسماء میں مادی بچر تی چرفر یا کے حسن کو مسرا باہے۔

مبیل کو دسرونش ہمارہ کہا ہے۔

مبیب کی زگت کو سمینے انفعال کیکراسے گل داؤدی سے متقابل کیا ہے۔

اپنی شاعری کے تاروبود کو سنیفون ( سک کے موسول کر ) کے باغ کی آدائش " کہا ہے۔

ابنی شاعری کے تاروبود کو دسنیفون ( سک کے موسول کر ) کے باغ کی آدائش " کہا ہے۔

ابنی شاعری کے تاروبود کو دسنیفون ( سک کے موسول کر ) کے باغ کی آدائش " کہا ہے۔

ابنی شاعری کے تاروبود کو دسنیفون ( سک کے موسول کر ) کے باغ کی آدائش " کہا ہے۔

ابنی شاعری کے تاروبود کو دسنیفون ( سک کے موسول کر ) کے باغ کی آدائش " کہا ہے۔

ابنی شاعری کے تاروبود کو دسنیفون ( سک کے موسول کر ) کے باغ کی آدائش " کہا ہے۔

ابنی نی تو وس اور اس کی دوشین کی کا مکا لم کی کھول کی سات دوروں اور کی سک دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کو دوروں کو دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کو دوروں کا میں دوروں کی دوروں کو دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی

یدنان قدیم کے اکثر نقا دول نے سیقو پرتبھرے لکھے لیکن بجر تعرفیت و توصیف اور پکورند نکھوسکے۔ان قدیم بھرہ م نگارول کی توصیف اس سلکے زیادہ وزال دارہے کہ وہ اپنے اوپ کی روایات اور اپنی زبان کی نزاکتوں سے زیادہ دافقت تھے۔

سیفوکی شاعری کے چند نمو نے بیٹی کئے جاتے ہیں جن کی فنی خوبی اور طرز بیان کاحسن پہچا نٹا تو ہا رہے سکتے مکن بنیس سازیم خیالات وجذبات سند پورے طور ہم مترا بور ہوسکتے ہیں ! ونیس کے دیدی کی مثان میں ،-

مقدس ديوى إس ايك آوازس ريى بول إليا يتيب غيرة فى بول كى صداع ؟ كياترا بلوه و جمال كى كريس ببيلادين وإلا چره مجم سه مير غم كا حال پوچه ريائه ؟ ديوى إميرى مجبت كى ديوانى روح مجم سه اور كجم طلب بنيس كرتى، بس يسننا باستى وكرجود وتيزه سيو

سله دُاه نيسياس في اسي تغلم يتجره كياسي ب

كرئ والم كا إعث ب ووسيقوك بيلوس آك كى إلكر تنفي سانفرت ب توسيق دينه برنازكر كى وواكر ترسيلي ادر بوت سركري ب توخ د بوت دينه لكى كى إ

طكه ايك دفعه اورآجا اورايني اس بجاران كوغم كينج سع جيزادك! اورميرى كشت آرز وكوسرمبز

بنادى إس اورمجوير بيشد مرانى فرا ــ ميرى دوست بن جا إ

محبوب الركى كے نام :-

وه جعے تواباً مہان بنانے اج بترے روبرو مور ترب بیٹیکر تری طی میٹی بنتی سننے میں محر موسکے انتری منسی کے نتری منسی کے نتے سے مست بوسکے اور کا ہم سرے!

گریهی مظریر بیلوس میرب دل کولرزادیا به بیسیزی صورت پرنظر قالتی مون تو کونگی موجاتی بون مریم منظری میرب میرک انگلیس دیکه بون منظری بات بنهین کلتی با آس کفولی ایک شعله معرف کرمیری مهتی پرجها جا آ ہے۔ میری آنگلیس دیکه نهیں سکتی، میرب اعتفاجی بار بارایک مقرتقری دوڑ جاتی ہے، میرب اعتقابی بار بارایک مقرتقری دوڑ جاتی ہون، میرب اعتقابی بین کی شبتم افتثال موجاتی ہون، میرادیک اُرطا آدور میں سفید بیرجاتی بول، میں دیوانی موجاتی مول، نزع کی طرح میرادم کی میرادم کی طرح میرادم کی میرادم کی کیرادم کی کیرادم کی کیرادم کیراد

ایک میسمدنشاب درعنائ جوان کو دیکه کرمتی سے: -

مدسين دوست إساميم مري طرف ديكه، ادرايني آنكهول ميمستوروغاني كوعريال كردسه إن

ایک پارے میں اپنے اظہار احساس کے ساتھ انسانی نطرت پرطنز بھی کرجاتی ہے:۔

" وه مجهد أياده وكمبوع إتمان بن كساتهمين اجها برتا وُكرني ون إ"

ا بني ميوز (سروفن عيني) كومخاطب كرفيس تطبيع تعلي عبي بي :-

"ميرى بغشه كى بنف والى ميوز إمي تجصه ابناجا برحصه الكتي مول إ"

حسن صورت اورحسن سيرت كي تفرع كرتي مي: -

" چھىين سے ، ده ديكھنے ہى كاھىين ہے ، جونيك ہے وهسين سيلے ہے إ"

ابنے شاعواند احساس کوامس طرح بیان کرتی ہے:-

" ساعل پر کھیرے ہوئے بلورکے ککٹروں کو چیز ومت، یوں ہی پڑا رہنے دو إ"

حقيقت كى عقده كشالى كرتى ب:-

م مجه وه شهدنبس ماسئوس کاندرمهال ب !"

مله وسي نظم مر لاطبيني نقاد لا كنيس فيجت كي هم

جذبات كانغمداس طرح سناتىسى :-" چاند اور تريا اپني اپني جگه قايم مو چک بين، أوهى رات أيكى مع، وقت جار إم، فيلاعار إب، اورمين أكيلي يري مول إ " ایک شاعوانه احساس سناتی ہے:۔ "فيح ،سيب كى داليون كويمتا، يانى ببرر إم، اویه کی بینیان سرسرا کوگیری نمیند بها سی بیس اس ایک دوسرا: ۔ " قربان گاہ کے گردکنواریاں کوری موگئیں، أن ير، چدهويس كي جاندني حيثك رسي على إ " فطرت محبت اورجذ ہات کے طوفان کوایک افظ میں بندکرلیتی ہے :-وحسين ووشيزه جب محبت كرتى ب توبیت سے بارگوندھ ڈالتی ہے!" شاب اورعشق كى تصوير مينيتى ب- :-مدس، ومنس آ، اور ان اپنے اورمیرے دوستوں کے لئے، طلائ کوزوں کو محبّت کی شراب اور لذتوں سے مجروب ا اك "شادياف" مين جذبات كواس طرح كاتى ب "-" نئی دلہن ، حس کے سینے میں گلابی محبت کا گھرہے، اے یا فوس کی طرح سندر ولین ! سهاگ پینگ طیارسے، عاء أس سے ل اور ا اختلاط كالمطهاس ميس شرك موجاء روشن زسره کی کرمنی بهیرا دیوی کی رومیلی چوکی كوحيران تمناؤل ..... ديكيته بوسة ، يرسه دل يس اس ( فويركي مسندشين كردي كي ا"

شام مے منظری کیفیات کوکس نزاکت تخییل سے میشی کرتی ہے:-المسح كى جك فجن حيرون كودور بعكاديا تقاء زېره (شام كاستاره) تو أن كو گهولارې سه، توبهيرول اوريول كواس طرح بلارس سع جيسے بجوں كوال سينے سے ليٹانے كوبلاتى ہے!" اپنی حسرت کوکتناحسین بنا دیتی ہے:-"كياش العجى كنوارسيزكي آرزوركفتي مول!" آرزودُل كى ارسائى كاحسين ترين استعاره ب:-۱۰ سے دوشنیزہ! توائس مثیریں اورسرخ سبیب کی انندے جرب سے اویخی ڈالیس، باغبال کی نگاہ سے پوشیدہ ہے ۔۔ بنيس، مهيإ بوانيس بلكه أسة ترسارياب إ نوعوس اوراًس کی دوشیز گی میں میکا لمد کراتی ہے:-نوع وُس اِ۔ توکہاں کئی ا کہاں علی گئی، میری دومتیز گی ہے دو شیرگی و فرجوان لوکی، اب میں تیری نہیں ہوسکتی، میراجانا توایک صبح کی خوش آمد كيفيات شاب كى تصويريون بناتى م :-" اور أن كر بهارى بيرول بر، رات کی اریک بندر برای لوط رہی سے !" ایک گل انوام کی تعربیت کرتی ہے ا۔ مه دودهست زياده سفيد، رسيم سے زيادہ نرم كلاب سے زيادہ نازك، رباب سے زیادہ مترنم، زكس سيزياده اوجدارا ل-احد (اكرآبادى) اورسوسفس ببرسوتا!"

# كياقرآن فراكاكلام ع؟

جوائی سن عرکت بھی میں بیاز صاحب نے مندرج بالاعنوان کے تحت جرکھ لکھا ہے، تقریبًا وہ سے ہے اور سلمانوں میں بیزنکتہ بنج و دقیقہ دس کے روبرد قرآن کا یہی آئٹ یا ہے۔ لیکن سلم عوام کے فوف کی دجہ سے کسی میں بری من نہوئی کہ اس کا اظہار کر کے توہم برستی کو دور کر نے میں دودے۔ اگر نیآ رصاحب کی بے صاف بیا فی اپنی ذاتی تشہیر سے باک ہوں کہ اور صرف سلم قوم کی اصلاح کے سئے ہے توسب سے بہلے بیں اس جرائت کی داد دیتا ہوں۔ اگرچ اس موقع برداد دیتا بھی مقدس کر دہ کے نزدیک تفریس داخل موگا، لیکن بے حقیقت ہے کہ جب تک قوم میں اس بھری اور صاف گوند مول کے مسلم ان بھی شاہرا واسلام برنہیں آسکتر، بلک ہو داسلام کی بحث اور رسم برستی بس کے۔ مسلم ان بھی شاہرا واسلام برنہیں آسکتر، بلک ہو داسلام کی بحث اور رسم برستی برستی میں گئے۔

كى خردرت نېس.

فراکی میں اور اس کلام کو سیجھنے کے لئے اول توسور و اضلاص کا نی ہے۔ ووسے کُلُ فی فلک سیجوں کے اعلان سے علی توت کو سیجھنا چا ہے۔ کا نزات میں کوئی چیز، کوئی ڈرہ اور کوئی قطرہ ایسا نہیں چوسر گرم عل نہو وہ جوٹے چیوٹے ذری جرن کو سائنس کی اصطلاح میں ( معصفہ عصاعی ) اور معصفہ کے اور معصفہ کی اور معصفہ کی اور معصفہ کی اور معصفہ کی اور انسان کی لاش جوایک مرت سے مدفون ہے لیا ذراب و آتش کر دی گئی ہے، اس کے ذری ہی بے علی نہیں۔ ایسان کی لاش جوایک مرت سے مدفون ہے لین دراب و آتش کر دی گئی ہے، اس کے ذری ہی بے علی نہیں۔ ایک آئی صدوق اور فولادی طون کے ذرات بھی ہر و قت علی کرت رہنے ہیں۔ عل کے متعلق کرش مہارات کا ایک آئی صدوق اور فولادی طون کے ذرات بھی ہر و قت علی کرتے رہنے ہیں۔ عل کے متعلق کرش مہارات کا قراب کے دروح نظر نہیں آئی، لیکن ہے۔ اسی طرح ضوا نظر نہیں آئی لیکن ہے صور در ہیں موحد اور جی اور ذہب فول ہے وہی خدا ہے۔ دہی حق وقیوم ہے اور ذہب برق یا دور جان نظر البون کے آئی نیان میں دہی دہت العالمین ہے، وحسب استعداد سب کوروحانی وجمان نظر البون کے آئی رہتا ہے۔ کی ذبان میں دہی دہت العالمین ہے، وحسب استعداد سب کوروحانی وجمان نظر البون کے آئی رہتا ہے۔

اس کے بعد وی اہام اس طرح سمجے میں آتا ہے کہ ایک میخواد جسیستی کی حالت میں بات کرتا ہے ، کیاتم اسے کلے سنکر نہیں کہتے کہ یہ بینے والا نہیں بول رہا ہے بلکہ کوئی اور ہے ؟ حالانگدنشہ کی حالت میں جس قدر الفاظ آوا ذائم کے ساتھ شکلتے ہیں وہ تمام مثرا فی کے حلق وزبان سے اوا ہوتے میں السکن تم اس پریفین نہیں کرتے ، گردیب وہ ہوت میں بات کرتا ہے تو کہتے موک یہ بولئے والیکا کلام ہے جواسی کے ذہن ور ماغ کا نتیجہ ہے بالکل میں مثال جی ہوت میں برلتے تھے تواکر ہے الفاظ آب بی کی زبان وحلت سے کی ہے کہ بانی اسلام جس و قت مزب وکیف کی حالت میں برلتے تھے تواکر ہے الفاظ آب بی کی زبان وحلت سے

عظے ہوئے ہوتے تھے لیکن موک وہ قوت ہوتی تھی ج نشا توحیدسے لبر بن آتو ت

ا بی اسلام نے خداکی مہتی کا تصور کیا، اور رفتہ رفتہ کشف و مجا برے کے ذریعہ، انہاک و محویت کے ذریعہ جب حقیقت کو یا لیا ترآپ کا شعور اس قدر کا مل ہو گیا کہ کا گنات سے قام راز آپ پر روض ہوگئے ۔ تھے درجر داور عالم محریت میں آپ اس درجر سریع الحس و ذکی الفہم ہوجاتے تھے کہ اپنی ذات کا اور اپنے وجود پاک کا احساس کی بہتیں رہتا تھا، بجر اس قویت لازوال کے جواو بر بیان کی گئی ہے ۔ ایسی حالت میں جوبات، جو کلام، اور جواشارہ ، یعنی جو الفاظ اور فقرے آپ کی زیان مہا دک سے نکلتے تھے وہ اسی توت و فطرت کے قانون کے مطابی موستے ہیں و بستجومیں آپ میں ترفیق بھوتے۔ اسی فرع کے کلام کو مسلمان الہام سمجھے ہیں اور میں اور اسی کو دی کا درج ویتے ہیں۔

الله في معرت على كاية اريخي واقد من بوكاكوب وشمن كالتيراب كيا وك مين جيداليا ورجب بوش ك

مالت میں اس کو تکافنا جا ہا تو آپ کوسخت و مند پر تکلیف جوئی۔ اس پر آپ نے فر مایا کردید میں نازی منیت با ندھوں تب اس تیرکو نکال لیا جائے ، چنا کہا ایسا ہی کیا گیا، اور آپ کو مطلق تکلیف ، جوئی۔ اگر اس تاریخی دا قد کو فی ملط سجھا بائے تو اس کا تومیر سے پاس کوئی ملاحق بنیں، لیکن ایسا ہو سکتا سے کر تصور وا نہماک کی توت کوئی معمولی توت نہیں بوتی اور دیرشخص اس کا ایل ہو سکتا ہے ۔

ليكن رسول مين يه قوت برديدًا تم موج دينى، اوربسوقت آپ گرون وال كرخ ق تصور بوت سخفه اور آپ كاهنمير اس قوت لاز وال وسد نياز كى طون رجوع برقاعظا، حس كوعوث عام مين خلاسية بين، توآپ كى الكهين برجيز كوندنى سه بريز اورعل سيم معود با تى تقيين اس سك آپ مسلمانون كونلد عام الشانون كوعمل وانسانيت كاسبق وياكية اس ديش آواز پر لوک كمينية ، لبيك كمية اور آپ مسلمة ورس مين شامل برعبات يهي وه ناموش بخارية اج رسول برنازل بوتا عقاء اورجس كومم خدا كاكلام كمية بين اور كرسكت بين -

رہا چرالی فرنستر کا رسول پر بیغیام اہی کا لانا تواس کا مطلب یہ ہے کہ ضرائی وہ توت جس کے درید دی آتی علی اس توت کو ہم جرائل کے درید فرشتوں علی اس توت کو ہم جرائل کے دام سے کیا رہے ہیں اور اسی قوت کا دام قرائ کی زبان میں جبرائیل ہے۔ور فرشتوں کے وجود کا یہ تخیل جمسلما قول کے ذہری شین کرایا گیا ہے ایک استعاد سے فریا وہ کچر نہیں۔

الأهم-البرآبادي

توسط بر اگرادام علاوہ دسول کے دورسری جہم وں بیمی ہوتا تھا، جیسا کہ نیازسا سے فرقر آنی آیات سے اللہ کیا ہے ۔ اس سے اسلام کوکوئی نقصان بٹیں بیچ نج سکتا اور داس سے سلما نوں کے عقبد سے میں کمروری آنا جا ہے ۔ کیونکہ دوسری جروں کے البام نے انسانوں کوکوئی فاید و نہیں بیچ نجایاء لیکن دسول کے البام سفات فیض بیچ نجایا اُری کی دوسری جروں کے البام سفات والم کی دورت و کھروت از کر دیا ۔

ام

### اوط كريج

کربران پرسچ بر ڈاک فائر بجائے رعایتی محصول ایک بیسید فی پرچ کے بانخ گذا دصول کا ج-اس ای اگر دفرسیں برج کی عدم وصولی کی اطلاع آخرا و کا شار کی توجم برج برنگ بھیجے برمجور بدل کے اور آپ کو ۱۰ رو کی برج رسول کرنا پڑے کی عدم وصولی کی اطلاع کے ساتھ بانچ بیسی سے ملک جمیں موصول بول کے توقعیں جوسطے کی ۔ ورند نہیں ۔ اور اس کے ساتھ وفر جمبور ہے۔
اس کے ساتھ وفر جمبور ہے ۔

مینج دیگار

# نبازكي آزاد خيالي

زمر کی عبارت ہے حرکت سے اور شعروا دب زندگی ہی کا ایک شعبہ ہے، اس کا بھی کسی ایک نقط برت ایم مکنا محال ہے، ستعروا دب اگر ترقی نہیں کر اتو یقینا بہت ہوتا جا اجا ہے۔ جنا نچ اسول ارتیا ہے۔ طابق اردو زبان میں بھی ایسے ارباب کمال ہدا ہوتے رہے ہیں جھوں نے اگر دوا دبیات کو صناعت کے درجے تک پیوٹیا یا گرانمسیں ارباب کمال میں وہ جو ہرتا ہل کھی رونا ہونا لازمی سے جو دوسرول کی طرح اسنے باحول کا آلڈ کا دشت بلدان لوگولی محصومیت اور تقلید سے بغاوت کرکے اپنی داہ الگ بناتے ہیں اور اس طرح مستقبل کے لئے دلیل وا ہنجات ہیں جو مکہ ایسے وک اپنی داہ الگ بناتے ہیں اور اس طرح مستقبل کے لئے دلیل وا ہنجات ہیں جو مکہ ایسے وک اپنی عبد کی سطے سے بند موت ہیں اس سئے ان کے معاصرا ودمعا شران کو ہوئی ہوں سکتے اور و د مردود کر دیے جاتے ہیں لیکن جد کے بدیر وہ وقت بھی آجا تا ہے جب ان کے نقل و کمال کی تدر کی جاتی ہے اور انگل ہنٹ ہوئے تا ہے اور انگل ہنٹ وی خوا کر جو نس کھتا ہے :۔

" بروة تخص جيد للحفاج هذا آنا ہے وہ قام أخما سكتا ہے اور أخلان ايسے لوگوں كى كرت زبان كواسى صورت و مالت ميں استعال كوتى ہے جس سورت و مالت ميں كذبان ان كرسا هذا تى ہے اس كے برمكس ايك فعلين فض زبان كو الت ميں استعال كوتى ہے جس سورت و مالت ميں كذبان ان كرسا هذا تى ہے اس كے برمكس ايك فعلين فض زبان كو الله ميں في مال ليتا ہے -اس كے دماغ ميں غير ميول متنوع جذبات بيوا بوستے، بيتي بيس اس كے احساس و فيال ميں ايك بم كير وسعت موتى ہے ، اس كے تصورات عين بوت بين از ذكى و آول به تركى كرمت ات الله الله الله الله باريخ كو اب بيس اس كافيسلم فوداسى كے ذہن كافيت ہوتا ہے اور وہ الع سب كومناسيا الله الله و دبال ميں ايك بحضوص انراز بيان كرسا تعربين كرتا ہے اس كاير اظها خيال چونكر اس كے ذم بى بين كو كا كا كس بوتا ہو الله ميں ايك بخصوص انراز بيان كرسا تعربين وہ اختيار كرتا ہے اس مين درت ، مطافت و حلاوت كا بيات ميں ميں مرت ، مطافت و حلاوت كا بيات و مبايت دلي بيا مترولى في ايا جا ہے ؟

گیا جوتس کی برتعربیت نماتب و المجی اورنظیراکرآبادی پرصادت نبس آتی ؟ عهد متناخرین تک اُر دواد بیات کی این عمد متناخرین تک اُر دواد بیات کی این میں میں دوستیاں تھیں جنعول نے تام مسلک کو ترک کرے اپنے لئے نئی راہ پیدا کی اور دونوں مہین مطعول رہائے اُراد میں ان کی تدر مونا نامکن مقا اگر موتی بھی تقی تو بالکل خلط خبا وبرائیکن الان کی تدر مونا نامکن مقا اگر موتی بھی تقی تو بالکل خلط خبا وبرائیکن الان کی تدر مونا نامکن مقا اگر موتی بھی تقی تو بالکل خلط خبا وبرائیکن الان کی تور مونا کا محمد میں اگلیا چنانے آت

ارباب کمال نے ان دونو مستیول پرخصوصا غاتب پراس قدر کھا کوئی بیلو لکھنے کے گئی بہیں جھوڑا۔ بیبی حالت آج بناب نیآ دفتی وری کی ہے، جناب نیآ زجس بنا پراج ننگ اسلان تصور کئے جاتے ہیں وہ موصوث کی آزا دفتی لی ہے اور بیج جوہران کے لئے باعث بدنا می ہے، جناب نیآز اگرج ساجی توانین کے شکنچہ میں کے موسئے میں لیکن اپنے رجائی آزادی کے مقابلہ میں کمجی سماج سے مرعوب مہیں ہوستے اور علانیہ لینے فیالات کا اطہار کو دیتے ہیں جناب نیاز کا طور کا گرت نہ تنا خراز ہے شد زید کے معاش حیں کا بڑوت ان کی داخلی و خارجی زنر کی ہے دینی ان کے جذبات وحسیات اور عمل وکل میں شدید مطابقت بائی جاتی ہے۔

جناب نیاز کاالی و از در او ایستان کوسس کی در ایستان اظهار خیال سے بیط محدی کی حقیقت کوسس کیے۔

میاز کاالی و از در اور اور اس اس کی بیش اختیات واعة واض کا تعلق ہے مکاسے اسلام میں بہت سی ایسی بستیاں گزری بین بخصول نے مجبور علماء سے کھا کہ کھلا اختیات کیا ہے ۔ این دا وندی ، صالح این قدوس ایقوں این بیسف فار فی این تیب ، این قیسی ، شاہ و لی انشاوہ براس اور اور علم ایس بیستیاں کر در سن مسئل میں جمہور علماء سے اختیات کیا سے ۔ این دار می مسئل میں جمہور علماء سے اختیات کیا سے ۔ عمل مسئل میں جمہور علماء سے اختیات کیا سے ۔ این اور مسئل میں جمہور علماء سے اختیات کیا ہے ۔ اور علام این تیمی ہے فال انسان میں جوعقا یکا بہت زبر دست مسئل ہے علان ابنی قالی الله کیا ہے ۔ کیا ہو اور میں اور جمعی بین - سوال یہ می کوب علام کیا گراہ کے بین جو تدا کر ہے ہیں ہوت ما اور جب علام کو اور میں بات کہتے ہیں جو قد ما کہ ہیں تو بدف ملامت بناہ تا جاتے ہیں ہوسکتا ہے میں نیاز صاحب کے مضا میں برستم میں میں اسے بوری میں اسے بوری میں اسے بوری میں کیا دور جو تعجی ہیں اسے بوری میں کیا دور جو تعجی ہیں اسے بوری میں کیا تھا ہی اور دیکھتے ہیں اسے بوری میں کیا کہ میں ہوری کیا ہیں ہو ہمادے ہوں دور سے کے میں انسان کا میں ہوری کیا ہوری کے دور کو کو کوری بات کہتے ہیں جو میں نیاز کھی وہی کیا ہوری کیا ہوری کیا ہوری کیا ہوری کے دور کوری کیا تھا کہ کورٹ میں کیا تو میں کیا ہوری کی

 جس کی بناد پرعبوا لماجد صاحب نے ان کو ابوج کی کالقب عطاکیا ہے ، دیکھنے کی چیزہے ، لیکن اگراس میں واقعی کوئی ا غلطی ہے ، تو انسانوں کی نے ان میں بغرکسی بریمی کے اس پراظہار خیال کرنا چاہئے۔

" آتش غرود سے واقعہ کو بھی جناب نیآز آرینی وافعہ نہیں بناتے بلکر اساطرالاولیوں " میں شار کرتے ہیں اگر عبد اللہ اجد صاحب یا ان کی طرح و ور سرے عیانی نمیب کے نزدیک جناب نیا زکے ولایل غلط ہیں توان کا چواب دینا چاہیئ ، نہ یہ کا لیوں دیر انترائی ، دنیا کا کوئی زیرب دوسروں کو مجرا بھل کہ کم میں ترقی نہیں کرسکتا۔

جارسد علمار ندبهب ياجهبوركي طوف سد ايسى غربهذب والشايسة وبهينت كا اظهار بجاسة اس كالولول كو فربيب كي عاف سي علم الولول من الديني والاسية المحاد الله المعان كرسية والاسية المحاد السين الكراس سنة الماري كالمعان فربيب كرا بالسركوني معقد ل جواب البيس سنة اور ان كاتنها حرب الكافرولمي: كورينا سنة -

جناب شازمیت تک علائی و صدانیت اور رسالت رسول مع قابل بین (نواه و ه رسالت کامفهوم کیوفرار

وي) ديناس كسى كوى حاصل نبير كر الخييب الى دا مزركم مطه-

جس طرح عبد المن بدو فنيد اور بي بارتفكرو تدبر كاحق صاصل سن ، شياز كوجي عاصل سه اورا عقيس كوئي مبدينه بيس برسل كوئي المرسات كرد ورسوسة المداء كي نقاب المربي عبدا المراء بي عبدا المربي بالما المربي بي المراء المربي المربية المربية

محرعبدالشكورفكرندوى

این اسلامی بندمی توفییت کنابی شکل میں نگار سایزے ۲۲ ساصفیات بر - قیمت معصول کی میٹر نظار مکھنٹو

# إب الانتقار

#### لوح محفوظ أور

## عذاب وثواب

(جنام صفى ظهر صاحب معلور ك شهيد عازى يور)

ولا أه جون سيس وجولائي سنت عميري نكاه سه كورس وسب ذيل سوالات بغرض رفع شكسيني كوامول المياني كوامول الميد المان المراب ال

ا - آب كرتسليم ب كرابنيا وحبوث يامكارنبي عقد أوران كالبرتول فعل اشارهُ خدا وندى كم انحت موّا تعار تكار

يوا، يُ سناست يعفي و سطراتري توايت "بل دوقران مجيد في لوح محفوظ " كي كون حقيقت م يانيس ؟

٧ - المُركِين فقيقت ب كُردونبيس جمسلمان ظامركرة بي توآب خودي اظهار مقيقت فرايع -

س – اگرآئیت بالامی کوئی مقیقت نیزی اور قرآن مجید کالوج محفوظ سے کوئی علاقه نیس بلکہ میں کہلے کر نوج محفوظ کوئی چیز ہی نہیں تو بیرکوئی الیسی صورت مبتائیے میں سے جناب رسالتمآئی کا سچا ہونا۔ ان کا ہرتول فعل اشارہ خدا وندمی کمانمت ہوٹا با ورکھاجا سکے۔

م الرآیت نرکو ناسلمانوں کی اختراع بے توآب کے پس کیا دلیل ہے اور کیاآپ کوئی ایسا معیار بتا سکتے میں جس پر کھنے کے بعد تم کوسکین کوفلال آیت قرآن کی ہے اور فلال نہیں -

ه - آب قرآن مجید کولوع محفوظ میں درج مونا ایک ستھار عقیدہ جانتے ہیں اور اس کی دلیل میں میرد وفضا ری ایک اعتقادات متعلق قوریت وانجیل پیش کوستے ہیں توکیا یہ کلید جوسکتا ہے کہ اگر دوروایتیں ایک دوسری سی ملتی میں اور آئیں سے ایک غلط موقد و وسری می غلط معلی - اگر ایسا ہی ہے قوشال متدرج قدیل میں آپ کی کمیس سگ

" ووشخص كسى كريبال طازم بين . مالك الفياف ببند بعد ايك طازم حيثى كى غوض سع بعا عذر ميش كراب مالك ك

پاس آکر درد کی شکایت کرکے زمین برمجھیاڑیں کھانے گذاہ ۔ مالک تسکین در دکے لئے عکم حاذق کوطلب کرآ ہے مکیا بی مذاقت کی بنابر اس مربین کرواقعی مربین نہیں قرار دیتا چا بی الک اس مربین کولعنت طامت کرکے تفکرا دیتا ہے کچہ دن کے بعد دوسراطازم بالکل اسی بیاری کاشکار بوکر الک کے پاس آتا ہے اور زخصت کی استدعا بیش کرتا ہے کیا الک واقعہ سابقہ کی بنابراس خف کے مذاب کو بھی لائن انتقات تصور ذکرے اور تصدیق حال ندکرے ؟
۲ ۔ اگر آپ آخرت کے مذاب و تُواب کو بے حقیقت تصور فرات ہیں تو آب سوجلا ۔ ومن بر د تُواب الدنیا تو تہمنہا ومن بر د تُواب الآخرہ فوتہ منہا و من جری الشاکرین ؟
کی با موجلا ۔ ومن بر د تُواب الدنیا تو تہمنہا ومن بر د تُواب الآخرہ فوتہ منہا و منجری الشاکرین ؟
کے معنی اس عنوان سے بیان فرایک کر یسول کی صادت الکلامی بھی بحال دیے اور عقیدہ تواب وعذاب بھی سرد ہو جا؟

( مرکی ر) آپ کے استفسار کا معاتام حشو و زواید کونکال کرید قرار با آب کرمیں الوج محفوظ "کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کروں اور آخرت کے عذاب و تواب بر راکب کی بیش کردہ آبت کو بیش نظر کھکر ) بحث کروں ۔

وحی والهام کا لفظ کلام مجید میں ہر جگفطری ذائت دافیا دیاطیعی صلاحیت کے معنے میں متعل مواہ اور
اس کے قرآن کا " دی یوجی" ہونا صرف یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے اس غیر عمولی نعلی استعلاء اواغی
تفوق کا نیتج ہے جوخوانے ان میں ددیعت کر دیا تھا اور جس کی بناء پر استعاریا کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ کا قول
گر یا عین خدا کا ادشا دے ۔ کلام مجید کو تعکام رہانی " کہنے کی سب سے بڑی روایتی دلیل ہی تھی اور اسی کومیں نے
پیش کر دیا تھا۔ دوسری دلیلوں سے میں نے اس لئے بحث بنیس کی کہ وہ اس سے زیادہ کر در میں تاہم جو کہ ذکر آگیا ہے
اس لئے ان کر ور دلیلوں میں سب سے قوی دلیل کی خصیفت بھی معلوم کر لیج اے دلیل ہے ہو کہ آل کا جواب کسی انسان سے
مکن نہیں ، اس سئے وہ خوا کا کلام ہے ۔ اس سلسلہ میں جو آیا ہے بینی کی جاتی ہیں وہ سے ہیں:۔
سورہ بھر: ۔ " ان کنتم فی رہیں " ما نزن اعلا عبدنا فاتو ایسورۃ من مشلہ"
رجو کھریم نے اپنے بندہ پر نازل کیا ہے اگر اس میں تھیں شکتے تو اس سے مشل ایک سورۃ ہی بیش کردو)
(جو کھریم نے اپنے بندہ پر نازل کیا ہے اگر اس میں تھیں شکتے تو اس سے مشل ایک سورۃ ہی بیش کردو)

سورهٔ يونس؛ ـ ام بقولون افتراه - فأتوالسورة من شله وادعوامن الطعتم من دون الند ان كنتم صادقين -

(کیا وہ یہ کہتے ہیں کرقرآن اُسول نے بنایا ہے ؟ اگروہ سیچین توالیسی ہی ایک سورت بنالا میں اور فعرا کے علادہ جس کی مدد عاویں وہ بھی حاصل کرلیں)

سورهٔ ہودمی بھی تقریبًا یہی الفاظ ہیں لیکن بہاں بجائے ایک سورۃ کے دس سورتیں لانے کامطالبہ کیا گیاہے ام یقولون افتراہ ؟ قل فاتوا برعشرسورہ متعلم

سورهٔ بنی اسرائیل میں بورے قرآن کامتنل مینی کرنے کا مطالبہ ہے اور دعویٰ کمیا گیا ہے کہ اگر تمام و تنیا کے ایس وجن مترکی بول تو بھی ایسا بونامکن نہیں :-

قل بئن اجمعة تا الانس والجن على ان ياتوابشله بزالقرآن لا ياتون مبثله

آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پورے قرآن کے جواب کا مطالبہ کیا گیاہے، دوسری جگہ دس سورتوں کا اورتئیسری جگھرف ایک سورت کا - اگر آپ ظام معنی لیں گے توان آیات میں معنوی تعارض ببدا موجائے گا در بحث یہ آن بڑے گاکہ کیا پورے قرآن سے کم، یا دس سورتوں یا ایک سورۃ سے کم کا جواب مکن ہے -

ان آیات کو برطکرایک یا دس یا بورس کی بحث کرنا حاقت ہے۔مفہوم دی ایک ہے کہ جینیت مجموعی قرآن جس جبڑکا نام ہے اس کا جواب بیش نہیں کیا جاسکتا، البتد انداز بیان جدا کا شہے۔ لیکن اس دعوے سے بیات نابت نہیں موتی کہ قرآن کا جواب اس لئے نہیں موسکتا کہ وہ خدا کے منھ سے نکلے ہوئے الفاظ میں ۔ کیونکہ قرآن میں شایر ہی کوئی نفط ایسا ہوجورسول الندسے بہلے و بی زیان میں دیا یا جا تا ہو۔ قرآن کے تام الفاظ اور قرآن کا انداز محربے بہلے بھی بایاجا تا تھا، لیکن قرآن کوئی نہ تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو "فراکا کلام" یا در معجزہ" کینا اس بناء پر شماکہ اس کے الفاظ میں کوئی فال بات ہے، بلکہ اس حیثیت سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جواہ عل قرآن نے دکھائی ہے یا جو درس اخلاق و ترقی اس نے بیش کیا ہے، اس میں اُصولاً کسی اضافہ کی گنجایش نہیں۔

ید درست ہے کہ قرآن میں یہ کہ اکیا ہے کہ رسول اسٹرنے قرآن نہیں بنایا (ام یقولون افراہ ؟) امکن اس کے مضاصرت یہ بی کہ رسول نے جو کچھ قرآن میں کہا ہے وہ جوائی باتیں نہیں جی ( اینطق عن الہوئ) بلکہ وہ نیچہ ہے وجی یاس الیفنی کا جومحصوص ذہنی بلندی کی صورت میں رسول الٹرکی فطرت میں فدا کی طون سے وہ بیت کی گئی تھی۔

اب الفاظ " لوح محفوظ " كوليج عام طور بري خيال كياجا آب كرقر آن بيب سيكسي تختى مين نقوش مقا

مالانکاسے عقل انسانی باور نہیں کرسکتی کرفدانے کسی ادی تختی برکسی کاتب یا نقاش کی طرح قرآن کو پہنے لکھ لیا ہو اور پھراسے رسول پرنازل کیا ہو، اس عقیدہ کے تحت خدا اور اس کے انتظام کو کمیسرد ما دیات سے تتعلق کو ابرایگا اور شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جوفوا یا اس کے احکام کا تصور ما دی چیزوں کی طرح جابیز سمجھتا ہو۔

آپ نے غور نہیں کیا کہ لفظ لوح ا بغیر الف لام کے استعمال کیا گیا ہے۔ اگر واقعی کوئی منصوص تحتی مراد ہوتی تو بجائے لوح کے اللوح (الف لام کے ساتھ) استعمال کیا جاتا۔ اس کے میری دائے میں قرآن مجید کالوح محفوظ میں منقوش ہوتا بالکل وہی معنی رکھتا ہے جیسے ہم یکہیں کہ فلال بات "بیتھرکی لکیر" ہے اور اس سے وہ مفہوم بیرانہیں ہوتا جاتیا ہے وہ میں ہے۔

بيد بين الكراك الرح محفوظ الكرمعنى دم ليت بين جوعام تحتى كين الوكوئي و مينهين كراك الميلوق الميريم الكراك المراك الكرماك الكريال تركم معنى قدرت كه ليته بين الوكوئي و جهنهين كراوت مين محفوظ مور كرمين الكريال قانون الريال تركم معنى قدرت كه ليته بين الوكوئي و جهنهين كراوت مين محفوظ مور كريم محمد حاسبة الرياس المعنى و مي قرار وسة جوعام طور برسم محمد حاسبة الدن المدرس و تحديد الشان المدرس المعنى المن المدرس المعنى المورس ا

آخرت کے متعلق جآیت آب بیش کی ہوئیک اس میں تواب دنیا اور تواب آخرہ دوچیڑ سی علیدہ علی دہ میں اور کا اور تواب آخرہ دوچیڑ سی علیدہ علی ہے۔ دُنیا د میان کی کئی ہیں لیکن مجت توعذاب و تواب کی اس مادی صورت سے ہے جوعام طور پر بیان کی جاتی ہے۔ دُنیا د مادا ددنیا یقیناً دوعائی دہ علی دہ جیزیں ہیں، لیکن دُنیا ہے کے علاوہ کسی اور عالم کا بایاجانا اس کوستانوم نہیں کہ شروشر میزان و صراط ، دوزخ وجنت و عیرہ کے بیان کو بیان تی تیمنا جائے ۔ چنا تی بعض اکا براسلام نے دونت و جنت کے عذاب و تواب کو بالکل روحانی جیز قرار دیا ہے اور جہما فی حشر ونشر سے افکار کردیا ہے۔

## مطوعات موصوله

40

بروفیسرمیتوں کی صحافتی زندگی کے آغاز کوکافی زمانہ ہو چکاہے لیکن اس دوران میں جوفدمت انھول نے اُردو علم و ا دب کی انجام دی ہے، وہ کافی سے زیادہ ہے۔ کمیت کے لحاظ سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی۔ وہ ایک بے عبیق سم کا د ماغ رکھنے والے انسان ہیں اوراسی نئے ان کے افکار ذہنی میں ایک مخصوص تدریت وجبار یائی عاتی ہے۔

ابتدایس جب ایخول نے شائے نشرد ع کئے عقد اسوقت بھی یے حقیقت اہل نظر سے پوشیدہ یقی کا انحافظری رحیان ان کوکسی دکسی وقت اور اس کے بعد سے جو کچھ انھوں نے لکی جنائی جب انھوں نے زسالا اور ایوان اجاری کیا تو ان کے لئے یہ رادمتعین ہوگئی اور اس کے بعد سے جو کچھ انھوں نے لکی اور اس کے باری کیا تو ان کے لئے یہ رادمتعین ہوگئی اور اس کے بعد سے جو کچھ انھوں نے لکی اور اور ایس کئے ان و ونوں کے امتر اج نے ان کے جو انھا دی کہ انتقاد میں گہرائی کے ساتھ ساتھ و انگل انتقاد میں گہرائی کے ساتھ جب وہ کسی ایسے موضوع برقلم اُٹھا تے ہیں جس میں انتھیں ایک ( میری میں بھی بدیدا کر دی ہے خصوصیت کے ساتھ جب وہ کسی ایسے موضوع برقلم اُٹھا تے ہیں جس میں انتھیں ایک ( میری میں میں انتہاں کی طرح اظہار خیال کا موقع میں جاتھ ہو تھیں۔ ایک انتقاد میں میں ہو میں اس کے انتقاد میں میں ہو کھی اس خیال کا موقع میں ان سب میں ہم کیفیت یا بی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ نظیراور حاتی پر جو کچھا ہے وہ بھی اس خصوصیت سے خالی نوی کو شاب وہ بھی اس خصوصیت سے خالی نوی در ہیں فرنظیرا کہر ہو ہو کھی اس خصوصیت سے خالی نوی ہو در ہیں فرنظیرا کہر ہو ہو کہا ہو کہ بھی اس خصوصیت سے خالی نوی ہو کہا ہو کہا ہو کہ بھی اس خصوصیت سے خالی نوی ہو کہا کہ کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا

"ادب كاتعلق زندگی سے "كيا ہے۔ گونا ثرات كے لى قاس انسانی تفكر كے لئے يكوئى نئى بات مذمور اسيكن بحث و كفتكو كے اسے الكان از وجن اس الكان از وجن ہے۔ اس مجبوعہ كے اكثر مقالات اسى فيال كوسائے ركفكر كي اسے لئے لئے ہيں اور غالب بيكم نا غلط د موكاكد اُر دوميں شايد ہى اتنا مغيد مواد اس موضوع بركميں اور مل سكے و مقل كي اس معزى كے مطالعہ سے مجتول في وجننا صبح خايدہ امتحا يا ہے وہ كم كسى كونصيب موقات مدے كو علوم معزى كے مطالعہ سے مجتول في وجننا صبح خايدہ اُسكاد وہ كم كسى كونصيب موقات

اور د وسرول كوجتنا فايده بيونيا ياب اس كى دوسرى مثال توسيح نظرى نبيس آتى -

مذكره بالعالمة -

مر الله الله المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد

محسب سر آر این کتاب بھی اوار کا دبیات اُرد وحیدر آباد نیز شایع کی ہے اس میں مولانا آزاد مرحم کے محسب سازاد اُن کی کھیا کہ کے اِن کی تصانیف پر تبعیرہ کیا گیا ہے اور شاعری بر بھی -

یتالیعت جہاں بازبگیم (مقوی) ام اے کی ہم ادراس کا اس کہ ایک خاتون کی فکر وکا وش کا نیتجسم مہیت زیادہ فابل تدرسہ - اوارہ کا شعبُ الله اس سے قبل اور بھی کئی کما بیں خوابین حیدر آباد کی شالیع کر بجابری قیمت دور دہیے ہے اصلنے کا پتہ ادارہ ادبیات اُردو حیدر آباد وکن -

ا دارهٔ ادبیات اردوسی المان کی ایمانی کی ایمانی کی اشاعت کا شروع کیا ہے تاکرسائنس کے خرور گرسایل عافیم اردوسی تولی کی ایمانی کی اشاعت کا شروع کیا ہے تاکرسائنس کے خروری مسابل عافیم اردوسی تولی کے سامنے میش کئے جامی ۔ چاہنی ہے و دول دسائے اسی سلسلہ کے ہیں - ایک بیس آبدوز اور مرکوں کی حقیقت سے بحث کی کئی ہے دور دوسر سریس باتی کے متعلق تام خروری اطلاعات کی کوری گئی ہیں ۔ جامی تی اس مالی کو اور دیا دوعام فیم بنانے کی کوسٹسش کی گئی ہے ۔ وسوی تنگ منیس کی ہیں سائل کو اور دیا دوعام فیم بنانے کی کوسٹسش کی گئی ہے ۔ وسوی تنگ منیس کی ہیں ایمان کی ہیں کہ اور اُردومیں اپنی نوعیت کے کا فاسے بالکل کیا کوسٹسش ہے۔

و اعدى و معداول مولوى محدمبة الله صاحب في وكورننط سلى كالح حيد آباد مي ح بي كالمجرين و المحدمين المائة و المديرين ببلاصدا بتلائ تعليم ك المئ تنا يع كيا ب جوبيت سبل ومفيد معلوم بوتا ب عدى في زبان سه مسلما نول كى بيكا تكى بهت افسوسناك بات ب، حالا كم اكروه جابين وتعواله وقت محال كواستة مم كى كما بول كى مدد سع ببت كم مدت عين خاص مهارت اس زبان مين بحى بيدا كوسكة مين

امیدے مولوی صاحب موصوت اس ملسله کومبلد کمیل کردیں گے۔

جلو المرافظير المناب سيددلدا تسين رضوى اظهراله الأوى كى چندغزلون كامجوعه ب- جناب اظهر على حال المحتوي المحتوي المراد المهر المراد المرد المرد المراد المراد المراد المرد ال

مذكرة البند- با وكاررضائي الميم رضاعلى خال مرحم كى تاليف ع جن مين دكن اور بندوستنان كى المرة البند- با وكاررضائي المرى بريول كا انعال وخواص نهايت محنت سے كمجا كروك يور المبار يكتاب و و حبلد و ن مين شايع كى كئى ب اور طباعت وكتابت كى كاظ سے بھى نهايت بينديده ب - انجمن اطباء اينانى حيدرآباد في اس كتاب كو شايع كرك واقعى فن طب كى بڑى ندمت انجام دى ب د كاش ب أد دومين جوتى اورعوام بھى اس سے فايده المحاسكة -

ان دونو حصول کامجم، واصفحات سے زیادہ ہے اور قیمت دس روہیہ۔

واکٹر عباس علی خال بلتھ کے بین ۔

واکٹر عباس علی خال بلتھ کے بین ۔

وی کور کی اور میں اس کے مقالات باکیزہ میں اور ڈبان سنسستہ ۔ مکتبہ ابراہم بیمیدر آباد سے یہ کتاب اس کی کا دور اس کے کتاب اس کے کتاب اس کی کتاب اس کی کتاب اس کتاب ہے۔

وی کو کا کو دار دشخص نہیں ہیں ۔ ان کے خیالات باکیزہ میں اور ڈبان سنسستہ ۔ مکتبہ ابراہم بیمیدر آباد سے یہ کتاب اس کتی ہے۔

مقر در آندگائی محمد الدرامقدری کی شہور الیف ہے۔ جس برخود انفوں نے ایک مقدر کا ترجہ ہے جس برخود انفوں نے ایک اور رسالت برجد بدا صول انتقا دکوسلفے رکھ کرکیٹ کی گئی ہے اور ان دونوں کی ایمیت کوروایت و درایت دونوں سے نابت کیا گیا ہے ۔ طف کا بتہ: ۔ دفتر امت مسلمہ امرتسر ہے، اور قیمت ، ار ۔ اور ایک کا بتہ: ۔ دفتر امت مسلمہ امرتسر ہے، اور قیمت ، ار ۔ اون تاریخ گؤئی کی تاب ہے جسے صابی محد عبدالقاور وکیل بٹارس نے مرتب کیا ہم مروب طریقوں کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ قیمت ۱۱ر ہے ۔ میں اور اس سلسلم میں تاریخ گؤئی کے تام مروب طریقوں کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ قیمت ۱۱ر ہے ۔

صب في المراس المحدود مع جناب نظير لوده ما نوى كانظول كا جناب كظريب كمندمشق شاع بي اوران كانظيب من المسلط الخريب المراس المران كانظيب المراس ا

آپ کی تظموں میں استواری ہے اور اواسے بان میں زور وخود داری -اسمجموع میں اوبی ، فعلی ، فربی ومعاشرتی سبی استواری ہے ہیں ۔ ومعاشرتی سبی تسم کی ظمیر نظراً تی ہیں اور ان سب میں جناب نظیر کے سبیح انزات جھلک رہے ہیں ۔ طباعت دکتابت وغیرہ مبت خوب ہے اور قریت نین روبید ۔ ملنے کا بہتہ : ۔ نیو اسٹرسیٹ لود صبایت ۔

بناب درویش میرطی کی نظمول اورغ لول کامجموع سید بناب در دلیش نوجان شاع بیں ادرج سخیرطلل کی کہتے ہیں تا ترکے ساتھ کہتے ہیں - اس مجموعہ کی اضاعت سے قبل اپنے اور میرسے ایک مشترک دورے کے ذریعہ سے انھوں نے اس مجموعہ پرمیری دائے عاصل کی تقی جو ابتدا میں دیدی گئی ہے ۔ یہ کتا پ مجلد شایع کی گئی ہے اور جناب در دلیش محلہ کو ٹلم میرٹھ سے ایک روبید ہیں کسکتی ہے ۔

پروفیسراویس احدا و تیب نے وتی دکھنی کو اس عنوان سے بیٹی کیا اگر دو کا بیبل مثنا عراویس بیٹی کیا ہے اور اس کے تام اصنات نظم سے بحث کی ہے۔ وتی سے بیلے کے متنعوار کو دہ برج بھا شاح میونے کی فصوصیت لکے نزدیک حرف وتی کو حاصل ہے۔ کی ب مطالعہ کے قابل ہے اور افادہ سے خالی نہیں۔

تيمت ١١رسه اورسلف كابته ومصنف عليمسلم كالج كانبور-

ترسار المسلم ال

ترجربہت صان وسلیس کیا گیا ہے۔ سانے کا پتہ سید دیمف جسین زیدی ۔ کوچ سرانمیس، لکھنؤ۔ قیمت ہر طلاحی استرجربہت صان وسلیس کیا گیا گیا گیا ہے۔ سانے کا جس کے ہ لاکھ ۲۹ ہزار نسنے ستمبرس ع ک فروخت ہو جا اسلام کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے۔ کا رنگی نفسیات کا مشہور عالم ہے اور اس نے اپنے تجریات کی بٹاء براس کتا ہمیں بتا یا ہے کہ ایک انسان کیو کہ کامیاب زندگی بسرکرسکتا ہے ۔ کتاب بہت دلحیب ہے اور ترجر بھی نہایت شکفتہ وسلیس کیا گیا ہے لک کوسیر جبتی حسن صاحب ہیں۔ اے کا ممنون ہونا جا ہے گرافھوں نے اس کتاب کا ترجر کے نفسیات کے علی اصول کر دومیں روشناس کواسئے ۔ کتاب مجلد شایع ہوئی ہے اور جرمیں دفتر نگار سے ملسکتی ہے۔ اُردومیں روشناس کواسے کے انسان کی جہاد شایع ہوئی ہے اور جرمیں دفتر نگار سے ملسکتی ہے۔

ترجمه الترجمه الترجمه المروائلاك ايك درامه كاجس مي وكتورين عبد كى معاشرت كويبش كياكيا ب- حوو وارخا لوف السكروائلاك تصافيف كالترجم آسان نبيس اليكن جناب محدم زاصاحب وطوى فيبت كالترجم آسان نبيس اليكن جناب محدم زاصاحب وطوى فيبت كالمرابي سنة به في من النبام دى ب -

قيمت ٨ رب اور سن كاينة وائرة ادبير وريا كني - دلي -

ورا ما بے جناب کش برشا دکول کا لکھا ہوا۔ اس میں اضوں نے بتایا ہے کہ ہماری معاشرت عور توں کے باب میں کتنی برحم واقع ہوئی ہے ا درہم فعلا کی اس مخلوق کے ساتھ کتنی برسلو کی کرتے ہیں۔
اس کے مسندہ بہت کہ دمشق انشا برداز ہیں اور جم کچھ لکھتے ہیں اس میں خاصق م کی متانت وسنجیدگی پائی بان ہے، جنائخے یہ کتا ہے بھی ان مصوصیات سے خالی نہیں۔ پلاٹ اور کر دا نمب میں دلیسی پیدا کرنے کی کوسٹ ش کئی ہے اور یہ کوسٹ ش مرم گد کا میاب نظر آتی ہے۔ تیمت ایک روبیا ور سانے کا بہتہ نیڈر برس الرآباد۔

مُزااحسان احد ورشاع في المراه على المراعظ كره في فرول كامجوعه به مرزاصاحب كوبيشه ورشاع فيهين المراه في ال

احمان صاحب کی شاعری میں فلسفہ وتصوف وونوں ہیں، لیکن دونوں کا حرف احتیاط سے کیا گیاہیے۔ یہ کتاب جناب مصنعت سے عظم گڑھ کے بہتر پر عدر میں مسکتی ہے۔

دگوان بے سیدا بوالفتح محرشرف الدین خلص بر شرق رئیس دھاکہ کاحس میں عزلیں،
کاستان شرف قصاید، سلام اور سہرا وغیرہ سببی کچوہے، لیکن ایک رئیس کا کلام جبیبا ہوا کر تاہے میں اسلام اور سہرا وغیرہ سببی کی دئیجہ ایک وقع میں نامیں میں تاہم میں کا موسلام کا موسلام کا موسلام کا موسلام کی دئیجہ میں کا موسلام کا موسلام کا موسلام کی دئی موسلام کا موسلام کی دئیں کا موسلام کا موسلام کی دور موسلام کی دئیں کا موسلام کا موسلام کا موسلام کا موسلام کی دور موسلام ک

ولیدائی ہے، کوئی خاص بات کسی چیزمیں نظر نہیں آتی ۔ البتہ لکھائی جھیائی وغیرہ میں خاص اہتمام سے کام لیا گیا ہے ۔ تیمت ایک روپیہ ۔

لیالیا ہے۔ تیمت ایک روپیہ۔ ب سے برد مرق برسے اور ان سے درمیان یہ ہے کمیں ہر نفتکو میں انسانیت کو مین نظر رکھتا ہوں اور وہ دحشت و در ندگی کو۔ وہ اگر میری زبان سے کوئی بات الیسی سن لیتے ہیں جوان کے زعم یا عقیدہ کے فلان ہے توغصہ سے ان کا جبرہ سرخ ہوجا آ ہے اور وہ مجھے مرتد و کمی کے نام سے یا دکر نے لگتے ہیں اور میں جب اُن سے لامین بائتی منتا ہول تو مجھے ان پر دحم آ آ ہے اور میں عرف انھیں احق سمجھنے پر کفایت کرتا ہوں۔ گواس کا فیصل دستوار ہو کر دُنیا میں ملحد ہو کر جینا بہتر ہے یا حمق رکم اِ

نظرآت ييں۔

علی بادی اور است می المروسی می المروسی می المروسی عبد الحق کی متروی سالگره کے موقع برشایع می میروسی سالگره کے موقع برشایع می میروسی می المروسی می میروسی می المروسی می میروسی می المروسی می المروسی می میروسی می المروسی المروسی المروسی المروسی المروسی می المروسی المروسی می المروسی ال

يرار محارشان كالكاب اورقيت برس

ے اور ودکس حال میں زندگی بسر کور ہے ہیں۔ کتاب نہا ہے محشق و قابلیت سے کھی گئی ہے۔ قیمت درج نبیس ہے۔ سطے کا بتہ: ۔ سکر پیری آل انڈیا کا کمرس کمیٹی سورائ تعبون الرآبا دسے۔

عارهم المنظم ال

اس زاندس جبکراس نوع کے اس بیری صرورت ہے ، مولف ندری کی اربی کا دوا دب کی بہاست برمحل خدمت استجام دی ہے۔ وہ لوگ جو ہتا را وراس کی نازی تحریک کا مطالعہ سرمیبلوسے کونا جا سہتے ہیں الن کے اس سربہ بہت لان خلدہ سے نالی نہیں۔ تیمیت ہیں۔ سینٹی ایت ۔ وارالادب بینی ب بارود خاند لا مور۔

طاری ارتیجہ و طرک کارنگی کی مشہور کتاب کا جس کے ۸ لاکھ ۲۹ ہزار نسخ سمبر سکے کہ فروخت ہو بھا سے کا سنج کی ناء بواس کتاب میں بتا با ہے کہ اور اس نے بخریات کی بناء بواس کتاب میں بتا با ہے کہ ایسان کیونکہ کا میاب زندگی نسیات کا مشہور عالم ہے اور اس نے اپنے تجریات کی بناء بواس کتاب میں بتا با ہے کہ کوسیم بتنی حسن صاحب بی اے کا ممنون ہونا جا ہے گا انفول نے اس کتاب کا ترجمہ کے نفسیات کے علی اصول کا کوسیم بینی دور ناس کتاب کا میاب کی اس کتاب کا میاب کا میاب کتاب کا میاب کتاب کا میاب کتاب کے اور بھر میں دونت اس کتاب کی اس کتاب مجلد شاکے ہوئی ہے اور بھر میں دونت کا مصاب کتی ہے۔

# وُثالِين صرف أيك على يجاورا يمسلمان!

تغلیدون کتاب کراسلام (ام ب صرف اُس جبری الفظاس کے استعمال کیا کواس کا استعمال کیا کواس کا با اوا اس کا بتایا ہوا

اسلام واقعی عجیب "جبز" ب) جکسی کی مجمعی فارٹ اور ہروہ جیز بیسجوس آجائے کیسے غیراسلامی ہے وہ

مئلہ کو اور زیادہ مختمہ کرکے کو یا ہوں بھی کہا جا ساکتا ہے کہ جو عبدالما جد کی وہ اسلام ہے اور جو نیاز فتحیودی کیے وہ

کفروالمحادہ ہے ۔ کیا ڈنیا میں اس سے زیادہ صاف وحری اس سے زیادہ آسان تشریح اسلام و کفر کی کوئی اور

بوسکتی ہے جو خالبا نہیں ۔ لیکن اس سلامی ہے بات خرور غورطلب رہجاتی ہے کہ وہ کیا ہے ہیں اور میں کیا کہتا ہوں اور وہ

مب سے بہلافرق میرے اور اُن کے در میان ہے ہے کہ میں ہرگفتاکو میں انسانیت کو بیش نظر کھتا ہوں اور وہ

وحثت و ورد دگی کو ۔ وہ اگر میری زبان سے کوئی بات ایسی سن لیتے ہیں جوان کے زعم یا عقیدہ کے فلان ہے توفیدہ

سے ان کا جبرہ مرخ ہوجا آ ہے اور وہ مجھ مرتد و کم در کا م سے یا دکر نے گئتے ہیں اور میں جب اُن سے لائی باتی سنتا ہوں کو جمھے ان پر دیم آ آ ہے اور میں حرف انھیں اصل سے خواب کرا ہوں ۔ گواس کا فیصلہ دشوار ہو سنتا ہوں کو جمھے ان پر دیم آ آ ہے اور میں حرف انھیں احق سمجھنے برکفایت کرا ہوں ۔ گواس کا فیصلہ دشوار ہو کہا میں میں مون انھیں احق سمجھنے برکفایت کرا ہوں ۔ گواس کا فیصلہ دشوار ہو

خیر، یہ تومیرے اُن کے اختلاف کے نہایت سطی دظامیری صدود ہیں، جن پر نہ آپ کوزیادہ توج کرنے کی خرورت ہے اور نہ مجھے زیادہ اسرار کی ۔ اب آسیئے ڈرامعنویت کی طرف آئیں۔ میں اسوقت مُسلم وُلمحد کی اسطلاماً پرفقہی حیثیت سے کوئی گفتگوکرنا مناسب نہیں سجھتا، بلکہ میرے اور اُن کے درمیان جودیرینے تعلق '' اہرمن ویژواں" کاسا چلاآ رہاہے اس کوسائے رکھ کراس مسئلہ کوئیش کرنا جا بتنا ہوں۔

سب سے بہا چیز وکفر واسلام کے درمیان ابالنزاع یا (زیادہ صحیح الفاظمیں) ابالانتراک ہے، وہ فداکا تصور ہے۔ اسلام کا دعویٰ ہے اور بالکل صحیح دعویٰ ہے کہ اس نے وحدا نیت کا جونظر پیشین کمیا ہے وہ ادیت کے لگا کہ سے کمیر باک ہے، بعنی اس تصور میں کوئی تعبید ترین شائر بھی ادیت کا نہیں بایا جاتا۔ یوں اگر عبد الما چرسے پوچیا جائے تو وہ بھی غالبًا اس کا اعتراف کریں گے، لیکن اگرا تھیں معلوم ہوجائے کہ میں بھی ہی کہتا ہوں تو انحیس وحدا نیت کے اس عقیدہ میں بھی کفروا کی دکی جھلک نظران کی گئے۔ آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھئے بلکہ ج کچھ عرض کرتا ہوں اس کے لئے دلا بل بھی رکھتا ہوں۔

مین کہتا ہوں کرفرا '' نطق وکلام '' کی اُس صفت سے مبرّا ہے جوتام انسا نوں میں پائی جاتی ہے اور قرآن مجید کواس معنی میں ' فداکا کلام '' کہنا افدا کی توہین ہے اور تصور وحدا نیت کے مکیسرمنا نی ۔ وہ یہ شکراگ ہوجاتے میں اور کہتے ہیں کہنیں قرآن کا ایک ایک لفظ ایک ایک نقط '' وحی یوجی '' ہے ۔ میں کہتا ہوں بنیک قرآن مجید وحی ہے ، الہام ہے لیکن اس شعنے میں نہیں جوعام طور پر سمجھے جاتے ہیں بلکہ اس مفہوم میں جو قرآن محید درجی ہے ، الہام ہے لیکن اس شعنے میں نہیں جوعام طور پر سمجھے جاتے ہیں بلکہ اس مفہوم میں جو قرآن میں نابت کرتا ہوں کہ '' وحی الہام '' سے مراد صرف فطری ذیانت یا طبعی صلاحیت ہے تو اس کے جواب میں مجھے گالیاں دینے لگتے ہیں ۔

کیسی تاشد کی بات ہے کو در یا النگرفت اید پیم " میں تودہ تدریاتھ) کی تادیل کرکے اس کامفہوم تقریت وہ وقوت " بتائیں (کیونکر فعدا دست سے میرّاہ اور باتھ یا وُں کچھنہیں رکھتا) الیکن قرآن مجید کے باب میں وہ فعدا کا طلق وزیان بھی کچھ مان لیتے ہیں ۔ یہاں تک کہ وقی کا مفہوم ان کے نزدیک مع خدا کا کلام" قراریا آسیت اور شدا کا اس مفہوم ایک جواسر کارتختی (واقعی تحتی) جس پر پر کلام ازل سے مشقوش جلاآ آسیت اور شدا کا روات اور شدا کا کیس بر پر کلام ازل سے مشقوش جلاآ آسیت اور شدا کا بیار شادک میں ان کا مقدو و کو ک میں اعتباء و بھیر تو کی میں کہتا ہوں کہ قرآن مجدد میں جقصوں بیان کے گئے ہیں ان کا مقدو و کوکوں میں اعتباء و بھیر تو ک

کیفت بداکرنا ہے چنانچ فدا فرا آئے: ر فاقصص القصص لعلم تیفکرون \_\_\_لفد کان فی قصصم عبر ق لبکن عبدالماجد کہتے ہیں کرنہیں کلام مجید تاریخ کی کتاب بھی ہے اورتاریخی نقد وجرح کا برف بھی اسے بنایاج اسکتا میں کہتا ہوں کہ رسول کی عظمت اسی میں ہے کہ قرآن کو اشارہ فعا وندی کے اسخت رسول کے ذہین وداغ کا نیج سمجھا جائے، ورندان کی حیثیت ایک ایسے صلح کی سی قرار بائے گی جو تو دید کوئی افعتیار رکھتا ہے اور نہ اتنی البت کہ وہ تدبیر وصلحت سے کام لیکر لوگوں کی رہنائی کمرسکے، لیکن عبد الما جد کا فیصلہ ہے ہے کہ رسول کی حیثیت مرف لیک بیامرساں کی سی ہے اور قرآن مجید کی رمبری و بوابیت میں قود انکی ڈاتی یاطبعی صلاحیت کوکوئی دخل حال نہیں۔ بیامرسان کی سی ہے اور قرآن مجید کو معجزہ کہنا اسی وقت اہمیت رکھ سکتا ہے جب ہم اسے رسول المندسے تعینی ایک انسان سے نمسوب اربی، ورنہ فعدا کے کلام یا خدا کی کسی بات کا معجزہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ آفتاب کو سیمی آفتاب سکتے ہیں۔ اس میں نئی بات کیا ہے۔

عبد الماجد كتي بين كر" فاتوالسور قمن مثلم "دليل باس بات كى كراس كالك اليك اليك لفظ منطوق فداوندى ئب اوراس كاجواب بيس يوسك سيس بهتا بيول كقران مجيد كاكوى لفظ اليسا بنيس جو بيل سيع في فداوندى ئب اوراس كاجواب بيس يوسك سيس بهتا بيول كقران مجيد كاكوى لفظ اليسا بنيس جو بيل سيع في إن مين ديايا جا آموه اس الحريج بات قرآن مجيد كري زبان بي كوم بحزه كهنا ذيا وه موزول ب ليكن الحرم منجزه كاكت سيم جوان آبات مين ظامري كئي مين، توميرا بعي مقصود مين بجوان آبات مين ظامري كئي مين، توميرا بعي مقصود مين بجوان آبات مين طام رئي مين الفائد قرآني كرم جزه يا كلام رباني وسائل كاريت قطعًا أنظم جاتى ب

میں کہتا ہوں کہ و نطق یا کلام او کا مفہوم اس وقت کا متعین ہی نہیں موسکتا جدید کا ہم دابات علق الفاظ وغیرہ کا تعدید کا مفہوم اس وقت کا متعین ہی نہیں موسکتا جدید کا معام در الفاظ وغیرہ کا تصدوراس کے ساتھ شامل دکریں اور خدائقیدیا ان چیزوں سے باک ہے ۔ گرعیدا لما جد کہتے ہی کہ قرآن مجید کے الفاظ وہی ہیں جو خدائے جہئیل کے ذریعہ سے دسول اللہ کے سعے مہارک میں اس طرح الفائظ وہی ہیں جو خدائے جہئیل کے ذریعہ سے دسول اللہ کے ساتھ میارک میں اس طرح الفائل وہی ہی کہ اس طرح الله کا محتاج ہی کیو

د انابر سے ۔۔ پہتومون کلام مجید کے متعلق میرے ان کے خیالات کا اشترات شاء اب اس سے بیٹ کراور البحال کولیج :۔ میں کہتا موں خلام بیاز مطلق ہے، وہ کسی کی پرواہ تنہیں کرنا، وہ تا فرسیست فنی ہے۔ عبدالماجد مکتے میں کہ وہ ہاری عبا متوں سے فوش ہوتا ہے اور نا فرا نبول سے بریم ۔ گویا وہ دنیا کا کوئی انسانی بادشا مہو ہی گو تغریف کیج توافعام ویتا ہے اور شکیع تو در بارسے باہر مکالی دیتا ہے۔

میں بہتا ہوں کہ ہمارے اچھا فلاق سے فداکا خوش موٹا اور بھاری برا مالیوں سے اس کا نافوش ہوٹا مرف اس کے ظاہر کیا جا آہے کہ انسان عرصہ سے دنیا دی یا دشانت کے نظام سے سافرہ اور اسی کی مثال کو سامعے دکھ کر اسے بہتر درس و یا جا سکتا ہے ، در شراس فوشنو دی یانا فوشند دی کا تعلق صرف ہمارے انمال یا کر دار کے آن شائے سے جواسی دنیا کے اندر فلاح یا بریا دی کی صورت میں ہمارے سامنے آجاتے ہیں۔ یں کہتا ہوں کہ دوزخ وجنت کامفہم کیسر وحانی مفہم ہے اور حور وقصور ، کوٹر یسلسبیل جہم وفردس حرب تمثیلی الفاظ ہیں جن سے معنوی داحت و تکلیف کوظ اہر کیا جا آہے ، لیکن عبد الما عبر کہتے ہیں کہ نہیں ، حوست مراداسی قسم کی دنیا وی عورت ہے جس سے نبسی لطف اُتھا یاجا آہے اور عورت وحور میں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی فرق موسکتا ہے توصرت یہ کوعورت کو سیر یوجا نے کے بعد تمیں روبیہ کا حراد اکر کے طلاق بھی دیجا سکتی ہے اور حور سے علی دگی اختیار کرنے کوئی صور بت نہیں ۔

وه گیتیس کر عذاب قرم کمیرس کی گرزبازی ، حشردنشر میزان و بل هراط وغیره کا وجود اوی حینیت سے ماننا ضروری ہے۔ میں کہنا جوں کہ ہم جام بایتی تشیلی ہیں اور خدان انسان کواتنا احمق بیدا نہیں کیا کرہ مالم مجازیں ہم کر اپنی حقیقتوں کو وافسکات کرنا عزوری تصحیح ۔ خدا لاکھوں گرے روز بنا آبگار آبار بہنا ہے اور اس کا عالم خاتی اتنا وسیع ہے کہ زمین ایسا حقیر کرہ اور اس کے حقیر باشند ہے، توکیا اگر انا کھوں نظام تھسی روز تنا ہ موت رہیں توجی اک کارگاہ کی رون کو کوئی صدور نہیں میہ بینے سکتا ۔ اس لئے ہمارا حشرونشر وغیرہ کا قابل مونا اپنے آپ کوئا داجب ایمیت دیدینا ہے جس کو خدا کی خلمت کا جسی تصور ہر داشت بنیس کرسکتا ۔

میں کہتا موں کرعیا دہت کا اصل مقصود افلاق میں لبندی بہدا کرنا ہے، گویاعیادت فرابعہ و وسیل سہت نہ کہ اسل مقصود -عبدالما بد کہتے ہیں کرمدوم وصلوۃ خود اپنی جگہ اسل مقصود سے اور سی است کے لئے کافی -

یے میں وہ چنداصولی با تیں جن کے اختلاف پر عبدالما جد کے اسلام اور میرس الحاد کی بنیاد قایم ہے۔ بیں آو انھیں غیرسلم نہیں مہتا کیو کد میرے نزویک بعض عقاید کا اختلات ایک شخص کو ست اسلامی سے خارج نہیں کرسکتا لیکن میں ان کے نزدیک مرتر ہوں ، محد موں اور اگر میرے عقاید واقعی ارتدا دوا کیا دییں (جس کا فیصلہ میں عبدالا چدسے نہیں بلکہ و نیا کے دوسرے اہل علم وعقل سے جا بت موں) تو میں نبایت خوشی سے اس کا اعتراث کرنے پرطیار ہوں۔

ہمارے دوست عبد الما جدایہ نہایت ہی خشک وعبوس سے کے تنوطی انسان ہیں جن کنز دیک زندگ میں ہے دنیا واہل دنیا سے بیزار رہنے کا اور اپنے آپ کوسپ کے لئے اجیرن بنا دہینے کا، ان کے نزدیک دنیا کی سب بڑی گراہی اس کی علمی و ذبتی تر قبیال ہیں اس کے دور حاضران کے لئے سینے کرب واضطاب کا با قصف ہے۔

ایر ب میں کسی علمی ایجا دکی فیرا نھول نے سنی اور در آیا دمیں ان کو تکلیف شروع ہوگئی، امر مکی میں کئی کئی دور بین کی ایجا دکا فی اور اور ان کی آئے اندھیرا جیا گیا اور اگراتفاق سے کوئی جہا ذطوفان کے مدمہ سے فرق ہوگیا تو فوراً انھول نے اس کو فعل کی انتہا م سے تعمیر کیا۔

انھیں یے میتی تو ہر وقت رہتی ہے کا بل مغرب میں طلاق کا اوسط کیا ہے ، شراب بینے والوں کی تعداد کنتی انھیں یے میتی والوں کی تعداد کنتی

ہے، موٹروں کے کگرانے سے کتنے آدمی روز ہلاک ہوتے ہیں اور ال تمام باتوں کو وہ دورِ عاضر کی تعنت قرار دیکاسے بناہ مانگتے ہیں الیکن وہ اس کو بالکل نظرا نداز کر جائے ہیں کے علوم جدیدہ کتنی ڈ ہر دست علمی غدمات انجام دے رہے ہیں اور فطرت کے کتنے قوائے کامنہ کو وہ ہروئے کار لاچکے ہیں اسی کے ساتھ کیجی اس پر توجہ نہیں فرائے کہ حس جماعت کو وہ '' اپنی'' اور '' فالص اسلامی'' جیڑے کہتے ہیں خود اس کے اعمال وا خلاق کا کمیا حال ہے ، اور جب تک خود اپنا دائس خشک نہود وسرول کی تر دامنی پراعتراض کرنے کا انھیں کیا جی حاصل ہے ۔

جس وقت میں نے جون میں " اتش مزود" پر پیٹ کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا کو قرآن مجید" اس منے میں کام رہا فی نہیں ہے ہوئام طور پر سیجھ جاتے ہیں ، تواسفول نے مجھے الرحیبل والر بہ بھی کہا ، میرسہ خلات افہارات میں مسٹا ہیں بھی شایع کرائے ، میرس اور تنگار کے مقاطعہ کے لئے بلے بھی ہر پائٹے ، لیکن جودلایل بین جوت اور جولائی کے نگار میں بیش کئے ہیں ان کی تروید کی جرات وہ نگرسکے ۔ ان کے نزدیک کو یا اسلام کی فدان میں نام ہے صرف اس بات کا کہ جو تنظیم ان کے مزعوم عقاید کے فلاف کوئی بات کے است مراتد و ملی کہ کہ دیا جا گئی کہ کہ اس میں مرات کا کہ جو تنظیم ان کے مزعوم عقاید کے فلاف کوئی بات کے است مراتد و ملی کہ کہ دیا جا گئی کہ کہ میں کوئی بات کے است مراتد و ملی کہ کہ اس جرب ہوئی جا کہ کہ کہ میں کوئی شاحر بہ نہیں ہے ، اور سرح پر کہ کہ اس حرب سے انفہار سے انفہار میں اور برابر میز آل رہے گا ۔

ان اوگوں کا اعتراض سبت کر میجے یاکسی کوکیا می حاصل سیر کر آن کے مقاید سے تعلاق دائے کا اظہاد کورکے انفیس تکلیعت بیبو کیا ڈئی جائے لیکن بالکل ہی اعتراض ان بریمی دار و ہوتا ہے کہ وہ کسی کوآڈا دا و اٹلہ ادراسے سے باڈر کھ کرکبول اُس جماعت کوتنکلیعت ہیج نی ایش جواسسلام کی خدمت اسی میں جھتی ہے کہ سے لابعنی عقاید سے ماک کیا جا ہے۔

جس طرح عبدالما جد کوایک سلم مونے کی حیثیت سے اسلام برانلہار خیال اِاس کی تبلیغ کا بی صاصل ہے ،
اسی طرح میں جی مسلمان مونے کی حیثیت سے مجاز موں کو اسلام کا دہ مفہوم بیش کروں جو برسے تو ہ کی سیجے و
درست ہے ۔ آئر عبدالما جدیہ سیجھتے ہیں کمیں قرآن کو کلام رہائی شان کو اسلام کی توہین اور رسول کی کھنیف کرت
ہوں ، تومیں کئی اپنی جگہ یفیین رکھتا ہوں کہ وہ قرآن کو ضرا کا کلام کہ کر اسلام کی تحزیب اور رسول کی تحقیف کرت
ہیں ، خرق اگر کوئی سے توصرف یہ کہ ج کچھ میں کہتا ہوں اس کے لئے ولایل بھی میشی کرتا ہوں اور وہ صرف مجھے طمعد ومرت اللہ اسلام کی میشین کرتا ہوں اور وہ صرف مجھے طمعد ومرت اللہ علی میشین کرتا ہوں اور وہ صرف مجھے طمعہ میں کہا تا اور کی تا میوں کی طرح سب وشتم
ہدرتا ہی کا فی ولیل مجھتے ہیں ۔ کسی مسئلہ بیا ختلات وائے سے معنے یہ نہیں ہیں کہ با وار کی تا دمیوں کی کو سب وشتم

غفته کیجی نظرات نظے الیکن عبد الم آج دھا حب کوج اپنے آپ کوسب سے بڑا میا نظر وایات نبوی کا سیجھتے ہیں ، سواسے گالمیال دینے اور مقاطعہ وغیرہ کی بیت و ڈلیل کوسٹ شیس کرنے کے اور کوئی جواب اپنے پاس نہیں کھتے۔ پھڑ ہوسکتا ہے کہ وہ اس نوع کی غیر انسانی حرکات سے اپنے جذبُ انتقام کو ایک عدتک بورا کرسکیس المبیکن دنیا میں تماشائیوں کے ساتھ اہل نظر کی بھی کمی نہیں ہے اور وہ لقینیاً اس کو بنیفسی برحمول کریں گے یا اہل فرم ب کی بہیسی وب مانگی برا ورشا برید و وفل بابنس عبد الماجد کونوش نہیں آسکتیں۔

مجد پرایک نہایت ہی ذلیل تم کا یہ الزام بھی قائم کیا جا آہے کہ بینے اس فرع کے مضامین نسکھنے کاعہد کیا تا المیکن اس عہد برایک نہایت ہی ذلیق کے معاہدہ تواسی وقت ٹوٹ کیا عقا جب عہدا لما جدا بیڈ کو کے دیجی اپنے عبد کو توکوں کیا مقا جب عہدا لما جدا بیڈ کو کے دیجی اپنے عبد کو توکوں میں معاہدہ تواسی وقت ٹوٹ کی اجازت طلب کی تھی ۔ آج اڈ بیڑ معارف کی طرف سے جم کھر پر بہی الزام آئیم کیا جا آہے ، سالا نکر سیت لیمان نروجی نوداس جماعت کے مرکز وہ میتے ہو میرب فلاف قانونی کاروائی علی میں لائے جانے کے سالے تک رووٹ تھی !

اگرمیری معذرت شایع بونے کے بعدوہ خاموش رہنے اور کوئی معاندان کارروائی نہ کرتے توجیٹیک مجہر " انخراف عبد" کا الزام قایم بوسکٹا تھا ، لیکن اس صورت میں وہ کس مٹھرسے مجھ پر الزام قامم کرسکتے ہیں۔ خود پاس عہدند کرنا اور دورسروں سے ایفا دچا ہٹا عجب تاشد کی بات ہے!

میں سے عبد آلم آ میں میں اور اب اس اور اب اس اور اب اس اور اب اور اب اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اسلام کے متعلق جو کھوا اظہار خیال کرتا اس کو اپنے نز دیک حق سمجھتا ہوں انکیاں اکر ان کے نز دیک وہ غلط ہے تو نگار کے صفحات کھلے ہوئے ہیں۔
ان کے ترد وری جو ایات کو من وعن شائع کردینے کا وعدہ کرتا ہم ال اور اسی کے ساتھ ریمی کو اگر ان کے جو اب اس کو ایس اور اسی کے ساتھ ریمی کو اگر ان کے جو اب اس کے مرتد و ملحد کہنے کہ تو اب ایک کھر کے لئے بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے میں پس ومیش د کروں کا ۔۔ ورد ویں مجھے ان کے مرتد و ملحد کہنے کی برواہ نہیں ہے ، میرا اور میرے عقاید کا معالم فدا کے ساتھ سے اور وہی بہتر جانا ہے ان کے مرتد و ملحد کہنے کی برواہ نہیں ہے ، میرا اور میرے عقاید کا معالم فدا کے ساتھ سے اور وہی بہتر جانا ہے کہ میری نیت کیا ہے۔۔۔ ورفعی یا کو میں نیت کیا ہے۔۔۔ ورفعی یا کو میں نیت کیا ہے۔۔۔ ورفعی یا کو میں نیت کیا ہے۔۔۔

#### حذبات بعاثا

كاجديد الوليشين - كاغذوكابت نبايت نفيس - تيبت باره آنه - رعايتي قيت وركار المعنو

### دوظم

يكمط كي صبح:

طفنڈی ہوا، نموش فضا، ہما ہے کا دھواں جاڑے کی رُت، بہار کے دن، صبح کا سال

ہروں پہ ہترتی ہے حبابوں کی کہکٹ اس موجوں سے کھیلتی ہیں درختوں کی ڈالیاں

ہرسز بہتیوں کے بیالے چھلک کئے

ہرسز بہتیوں کے بیالے چھلک کئے

آئی کرن نکاہ کے پر نولتی ہوئی، کہرے کی ہر نطیف گرہ کھولتی ہوئی

سنسبنم کے تابناک گہر دولتی ہوئی، بانی میں روشنی کی سٹ کر گھولتی ہوئی

موجوں کی بیقے دارجبنیں جب گئیں،

وہ جوش کیفٹ ہے کہ ہوائیں بہک گئیں،

اشنان کرن آئی سے لڑکی ک ان کے بوائیں بہک گئیں،

وہ جوش کیفٹ سے کہ ہوائیں بہک گئیں،

موجوں نے بڑھ کے اس کو گئے سے لگا کیا،

موجوں نے بڑھ کے اس کو گئے سے لگا کیا،

موجوں نے بڑھ کے اس کو گئے سے لگا کیا،

موجوں نے بڑھ کے اس کو گئے سے لگا کیا،

موجوں نے بڑھ کے اس کو گئے سے لگا کیا،

موجوں نے بڑھ کے اس کو گئے سے لگا کیا،

موجوں نے بڑھ کے اس کو گئے سے لگا کیا،

موجوں نے بڑھ کے اس کو گئے سے لگا کیا،

موجوں نے بڑھ کے اس کو گئے سے لگا کیا،

بیطروں کی چھاؤں، رہت کے فئے بتفق کی خبو سامل کو جو متی ہوئیں موجیں بیط رونو بیط ورن کی جیاؤں، رہت کے فئے بتفق کی خبو ہوئی سی لو بربط سا جی طرق ہوئی تری کی تیزر و موجی سے موجوں کے جزر و مرمیں عجب اہتمام ہے،

فردوس کی سحرہ کو نیگوسٹ کی شام ہے مفردوس کی سحرہ کو نیگوسٹ کی شام ہے کہ بیسیلی ہوئیں جھکے ہوئے بیڑوں کی ڈالیاں دریا کی سطح بن گئی سے ایم کا آسمال، ما آن نہیں ہے ایک بھی نظارہ رائٹگاں گاؤں سے آرہی ہیں کسانوں کی لڑکیاں مستی کی تیز تیز خرابیں سیٹے ہوئے

چره تا بواست باب اکل جوانیان موضوع حسن وعشق امجسم کہا ایاں تہذیب عہد برادیاں اگاؤں کی رانیاں کھیتوں کی سٹ برادیاں اگاؤں کی رانیاں آئے جی اُن کے منظرِ ساصل بدل گیا اول حسن و کیف کے سانچے میں ڈھل گیا ماحل حسن و کیف کے سانچے میں ڈھل گیا مہراتھا درمی

### رات کی دیوی

شاذ به کاکلول کو پریشاں کئے ہوسے
دامن میں جگنو وُل کے جلائے ہوئے دئے
دہ لوریاں سی جال میں آہستہ یا وُل کی
دصندلا مِٹول کے ابرمی کھوئے ہوئے علال
مہرم سے کھ صبین اشارے چیچہ ہوئے
مہرم سے کھ صبین اشارے چیچہ ہوئے
مزت زدہ حسین اشارے چیچہ ہوئے
فرقت زدہ حسین مثار دل کا بھے
دور کا اتصال دہ سائسوں کی راگنی
دور کے ہوئے پریشاں کے آئے شال
دور کے ہوئے پریشاں کے آئے شال
دور کے اسکوں فروش مسلسل مخوش سے
دور کا میکوں فروش مسلسل مخوش سے
دور کا میکوں فروش مسلسل مخوش سے

فکی وہ شب کی دیری حجر فکے سے شام کے
بلکیں حجم کی حجا کی منید وں کے بوجہ سے
مونٹوں بہ خامشی سی درختوں کی جھا دُنگی
سونی جبیں بی سوئی ہوئی بستیوں کا صال
انگشت خوا بناک میں فوق گن ہ کے
انگشت خوا بناک میں فوق گن ہ کے
سانسوں کے دھیے سازمیں فاموشیوں کی کے
دھو کن میں دل کی داز کی باتوں کی فامشی
دھو کن میں دل کی داز کی باتوں کی فامشی
میاوں کے ابر تارمیں کھویا ہوا جمال
سراستہ بارواں میں افق برخیال کے

نكى دەن كى دىوى جوركے سے شام ك

طفيل الدفال سطانورى

## ازی سیای

دیکه یونیفارم میں وہ ایک فوجی نوجوال شارٹ پرڈالی ہے اس نے کس قدرہ کی شکن بٹیول پرکتنی جو بی سے اُلٹ رسکھے ہیں ہوز اس کے بازو میونہیں سکے کسی صورت سے شل برنظراس کی گزر جائے گئی تھی۔ رقوڈ کر سرکوہ سیدھا کئے ، مطوری کو ہے تھینے ہوئے اندھیوں میں یہ جاڑسے اپنی بل سے سانہیں عزم سے بڑھتا ہے فالی یا تھ کو دے کر سوائی راہ دید ہتے میں ہے کہ کراستے سے کاروال موصلوں سے سرخ چہوہ عزم سے آنکھوں میں فور یہ معالیے بن کر آیا ہمت کبھی سے نیس فور منامن امن والمال بن جائیگا صیا دیمی ضامن امن والمال بن جائیگا صیا دیمی ہم نثیں اس کے ہمرے ساتھ میں دکھیوں جہاں دکھی کیت سات وروش میں شونک کے بیش و کرون میں شونک کے بیش و کھیوں جہان و کھی کا بیٹ ہوئے ہوئے کے دائفل و کھی کہت کا میں میں گھیوں کے یہ عقامے میوٹ کے دائفل کے میں وہرکت کھڑا ہے ایڑ یوں کو چوٹ کو کس نئے انداز سے سینے کو ہے تانع ہوئے اس نئے انداز سے سینے کو ہے تانع ہوئے انہی تو تو اب رکھی ہے زمیں مارچ کرتے وقت وابیس باتھ سے تھا می بائیگ مارچ کرتے وقت وابیس باتھ سے تھا می بائیگ کرمیاں سینے میں ول میں ہے شیاعت کا مرود و کرمیاں سینے میں ول میں ہے شیاعت کا مرود کی میں انہیں کی انہوں کو اسٹ تر بیشیہ ورجلاد بھی کی خرست تر بیشیہ ورجلاد بھی کی خرست تر بیشیہ ورجلاد بھی

ذہن اسے دے کرخدانے ذہن کی توہین کی ناچنا تھمرااسے جب دوسروں کے حکم پر بیسلامی رائفل براس کودیتاہے مُرام دیڑھ کی بڑی پاکٹ سکتی تھی اس کی ڈندگی عقل کی اس کوخرورت ہی بنیں تھی عمر مجمر ا پہنا نے کے لئے ہے ا بنے افسر کا غلام ،

میت پرداندسے باشی شب افروزسے ایک شعلداس کے سینے میں کبھی بھولکانہیں آتشیں نغمات سے بھی اس کادل بنا نہیں اس کو کوئی مس نہیں ہے زندگی کے سوڈسے ایک آنسوآ نکھ سے اس کی کہمی اُ مڈا بہیں، اس کوتاروں کی جک میں کیعٹ کے ملتا بنیس

میمول کے رومان دنگ و بوسے بے بہر ہے ہے ہو اس سے بلور کی مینا ہو یا میمولوں کا جام داھدا ہی نوعیت کا ہے ہے جیوال سربیر گئیسٹینوں سے کئے ہیں اس نے مجبور ول ہے الد کیس کی صورت میں اسنے تم ہی تم مجبور ول ہے الد کیس کی صورت میں اسنے تم ہی تم مجبولائے ہیں عمر کیا انسان سے دل تو تنوع کے لئے ناز کرتا ہے یہ بجوں کے گھر و ندے تو لا کر بھاگ ہے جب نظیر ابن کے ہمیدان سے بھاگ ہے جب نظیر ابن کے ہمیدان سے کاش ہے گئا مری بہنوں کی ٹوئی چڑیاں کر دئے گئے گئیت جانے جلا کر اس نے فاک کر دئے گئے گئیت جانے جلا کر اس نے فاک میں سوگوار کی طرح اس سے ہوئے ہیں سوگوار میں اس کے ہوئے ہیں سوگوار میں اس کے ہوئے ہیں سوگوار میں سنے روند ڈوالیس کھیتیاں میں سے مونٹ کا کی مد

ممنتیں إکب تك میں اس كمبخت كاشكوه كرول؟ لا مجھ سپتول دے میں اسكے گولی مار دوں!

فضل الدين انثرائم ات

خليل التدقرشي

کی کا آستال ہے اور میں ہول زمیں کی گردشوں پرہے تسلط خوست ساعات رنگین مجتلت لفین خلست کعب کے باوصف وہ در دیدہ نظر اور پرسش مال طلسم ہے نو دمی ہے کا رفرا قدم کی جانب اور ان کے تعدم کی

نشاط جا و داں ہے اور میں ہول شراب ارغواں ہے اور میں ہول وہ کا فرشعر خوال ہے اور میں ہول ہوں کا آسستاں ہے اور میں ہول مخبت کا مراں ہے اور میں ہول خیال دلستال ہے اور میں ہول شیال دلستال ہے اور میں ہول

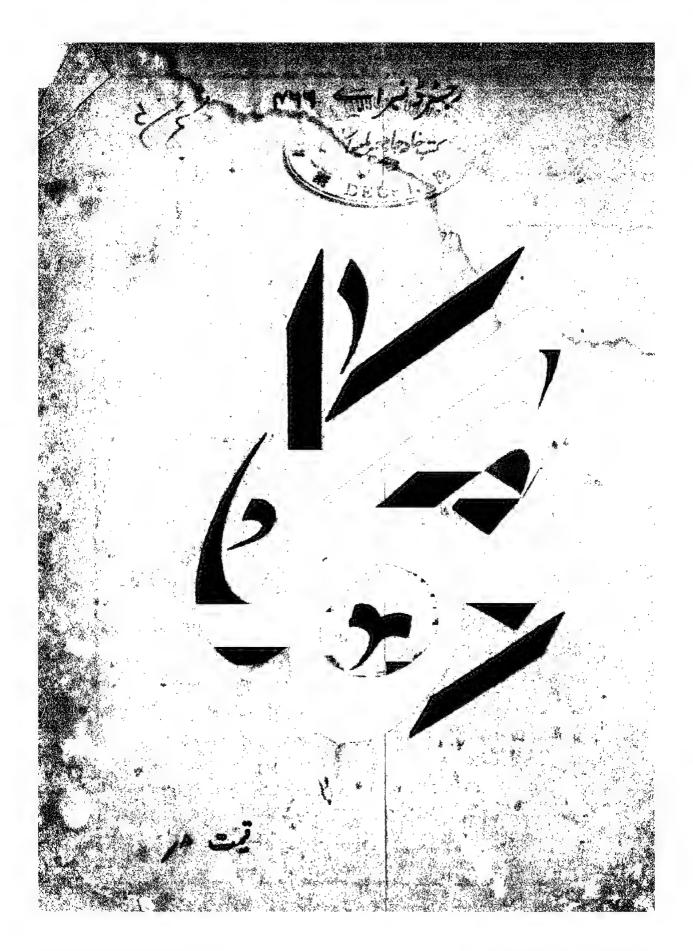

这上处上出了了人子,还从在这种国家。可是她们是有中代 ورود الله المراجعة ال - Laury St. , with

جالعتان القيات باز الماباي عن الله المراك بهري الريز كار كم مقالات الريكالية الديالات المراكة ومنطوط وكار حفرت إلى كا معدم العليد ولى مقالات ادرانساؤل بود يري ومرانسا في المنافقة الريالي بوعين ودو تاك الساد وأردونان باي المواسد الكارستان كالكاده إلى المالية المواسع الملك الموس مذا والكارى ودا يهل وتسب سرت المادي يفعك مس جود حرب تبول تخيل دياكيزكي فيال كابتري فتالكا الملاست بيان دُكيل واليبايين كم اتصول برهس كياسيت مسل كما أس كاندازه المعلاده بهت عرفي المعارى الملاحث الشارس والعرب المعنى وإن اس كالمنسيط معدے ہوسکا جا سال کا طباعی آب کوس کید این عیس کی اعظیما قالب اس کی نزاک بان اسکی ي كم منعسب و سينايين الركنالي على المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المستدى شهوان اوراس اكم سيرزان برتعتن إفريم حزاله المتالية بكتا حنة فالله ياتسكا منزيد انفارما يرومال كمعصر الله يمت بلدويد (المدن أنا يع يوف ع الروروية المؤالة ( في المسالم ويورونه) الله بالمالي الكويستانيك بالديريم الملادم محمل

SELON CHERCHIEVE CORCE BRETVERINGERIONES معتقال ترك ادريناه بالتوافي الدويد والما بالبيعث اس كالإدواء كالبيعا وكالوساي بياس عام شهومات

STUTION

AND MOREOUS AS ALSO - LEWIS LINE AS A STORE TO COME OF THE PLICE LANGE THE STATE OF THE ST الكري المواقعة المراجعة المراج





#### الرسطر: نياز فتجورى

معار ٢

The Man

جلدمه

#### ملاحظات

رفنارجنك

ایک جنگ پرکیا موقوت ہے ، ونیا کی ہرچیزاینی دلی کھوٹیتی ہے اگراس میں کوئی تبدیلی نہ ہوجی زمانیس موت فنکینڈ کی اڑائی ہورہی تنی اس دفت بھی ہی باطفنی بیدا ہوگئی تنی کیونکہ جہینوں کس بہی خبری آتی رہیں کم روس کی فوجیں آگے ہیں اورفن لینڈ دالے انفیس آگے ہیں ہڑھتے دیتے ، ان خبروں سے طبیعت اتفاد اُجا ہے ہوگئی تنی کہ جب آخر میں دفت اُن آئینڈ کے ہتھیار ڈالے کی خبرآئی توجی دہی اُداسی باتی دہی ۔ اس کے بعد جب جرآئی نے دفتا ڈ نارک ادرنار دے پر جملے کیا توجید دلیے شروع ہوئی ادراس کا سلسلہ برابر جاری را بہا نتک کہ فرانس برحملہ ہوا ادراس لطف کی تکمیل ہوگئی ۔ اس کے بعد بھر کھی خبران کا دراس لطف کی تکمیل ہوگئی ۔ اس کے بعد بھر کھی خبران کی تنہ موق سوف نظراتی رہی سے تا کہ فرانس برجملہ ہوا ادر ہا اور ہا ہوگئی اور اور ہا والی مقرب ہے تا رہے جب کھی گزرگئی اور اور ہا دی مقرب ہوگئی ہوگئی اور اور ہا میں مقرب کے اور کی مقرب کی مقرب کی مقرب کی جرائی ہوگئی ہوگئی اور اور میں میں دفتہ وقد کھی جرائی ہو میں موال میں دفتہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی اور اور اور میں برہوا کی حق میں شروع کے توان خبروں میں رفتہ وفتہ پھر کھیکیا ہی جرمنی برہوا کی حق میں شروع کے توان خبروں میں رفتہ وفتہ پھر کھیکیا ہی جرمنی برہوا کی حق میں مقرب میں رفتہ وفتہ پھر کھیکیا ہو کھیا

دې روز کی دونول طرف سیر بمباری ، وېی برایک کا د وسرے کون به پناه ، انقصان مېومې وينه کا دعوی اور پير کوئي نیتجه نه نکلنا، طبیعت پرسخت بارموکیا -

ہر حبید بر بمباری کا سلسلہ جا اول میں بھی جاری ہے (عالانکہ اس کی توقع نہ تھی) لیکن اس سے کوئی نیتج نکاتا سعام نہیں ہوتا، کبونکہ اگران تام خبرول پر بقین سے آیا جائے جودونوں طرف سے سنائی جاتی ہیں تو اس وقت تک لینڈن اور برتن دونوں کو فاک سیاہ ہو کر دمین کے برا ہر ہو جانا جا ہے تھا، لیکن ایجی تک یہ دونو شہر اپنی جگہ موجود ہیں اور شاید جنگ کے ختم ہونے کے بعد ہی معلوم ہوسے کا کہ واقعی نقصان ون بہباریوں سے کتنا ہوا اور کس ملک نے کس حد تک اس کوچیا نے ہیں کا میا بی عاصل کی۔

اس سے انکارمکن نہیں کوجبوقت نازی فوج ل نے فرانس فتح کیا تو یہ مسلّم کے انتہائی عودے کا ز اندعق، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ان بڑا تبوت یہ سے لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ان بڑا تبوت یہ سے کہ اس وقت تک ووالے ہو ہو گیا اور اس کا بڑا تبوت یہ سے کہ اس وقت تک ووالے ہوائی حماوں سے انگلستان کے ضبط وتحل کومتر اول نہیں کرسکا۔

یبنین کوئی نہیں کرسکتے کہ اڑائی کا گرخے آیندہ بھی بہی رہے گا اور یو آن کو جو کامیا بیاں عاصل ہوئی ہیں وہ کسی فیصلہ کن جنگ کا بیش خیر ہیں، لیکن جن اسباب کی بنا دہر نینتی ظاہر ہوا ہے ان برغور کرنا غالبًا دلی ہے ضافی ہوگا ہوگا اس برخور کرنا غالبًا دلی ہے خالی ہوگا ہوگا ہوگا کہ کو ہمتانی علاقہ ہے اور ٹیا صکر الباتیا کی طوف کا حصد جدھرسے آتی نے حلہ کیا تھا سوائے بہاڈوں کے اور کچھ نہیں ہے ۔ آئی کے باس ٹینکوں اور موائی جہازول کی کمی دہھی، لیکن ان سے کو ہمتانی علاقہ میں وہ کوئی گام اور کچھ نہیں ہے ۔ آئی کے باس ٹینکوں اور موائی جہازول کی کمی دہھی، لیکن ان سے کو ہمتانی علاقہ میں وہ کوئی گام میں میں ہونید آرائشگی وسامان کے کیا ظامے اطابوی فوجوں کے برا بر نہھیں، لیکن وہ اس مرزین میں مقابلہ کر رہی تھیں جو ان کی جانی برجھی تھی اور اس سے اٹھول نے بورا فایدہ اُٹھایا۔

سر کرمین مقابلد کرم کی سیل جوانی می می می بر بی می البید است می کافی مد د می جفول نے اطالیہ کے ہوائی دیجری اسی کے ساتھ یو انیوں کو برطانوی ہوائی جہا دوں سے بھی کافی مد د می جفول نی بچا و کے فکرس بہ الاکرد یا مرکز دن بربہ باری کرکے یو نا نیوں کے وصفے بڑھا دئے اور اطالیہ کو دوسری طوف اپنی بچا و کے فکرس بہ الاکرد یا برب کران دونوں کا مقابلہ کیا ، علاوہ اس کے الی کی نوعیں جدید آلات حرب سے پوری طرح آراستہ بیں اور ہوائی جہان اور ٹینکوں کا فی تعدا داس کے پاس موجود ہے۔ برخلاف اس کے پونان کی کل فوجی طاقت و ولاکھ سے ڈیا دہ نہیں اور ٹینک وغیرہ بھی اس کے پاس بہت کم ہیں، لیکن اس کی کو برطآ نیہ کی مدد نے بڑی عد کہ اور اکر دیا ہے جو وسطی شرق وغیرہ بھی اس کے پاس بہت کم ہیں، لیکن اس کی کو برطآ نیہ کی مدد نے بڑی عد کا بوا کر دیا ہے جو وسطی شرق کی طرف سے بھی اس کے پاس بہت کم ہیں، لیکن اس کی کو برطآ نیہ کی مدد نے بڑی عد کا کر زبا کر مغرب کی طرف سے بھی اس کی جوائی و بحری توت کو کی ورکڑا جا رہا ہے مادر جس کا نترت ٹارنٹر میں مل جیکا ہے۔ تاہم یہ جنگ کا صرف ایک مرف ایک مورف ایک می موائی و بحری توت کو کی نظا انداز نہ جا ہے بینی اس چگرسوال یہ بیا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایو بھی گا اور کیا وہ اللّی کی اس شکست برصہ کرکے مجھے جا و رہیں دوسرے گرخ و کو بی نظا انداز نہ جا سے بیوں کو موشر داس کا جواب آسان نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ میسلہ نے ایک کیا اور کیا وہ آلی کی مورف شرکے۔ ایک کی اس کا جواب آسان نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ میسلہ نا ہوا سکتا کہ وہ کس وقت آلی کی فوجوں کو بیٹا گرخود میدان میں آجا ہے۔

پچھے جہنے ہتلر نے جہنے ہتلر نے جہنے ہیں ہوا ایر جہنے وہ ایک خطرنا کے مستقبل کا پتہ دے رہی ہیں اور نہیں کہا جا سکتا کوخطرہ کی گفنٹی کس وقت بج جائے ۔ جا پان ، آتی اور جرآئی کے اتحاد کہ نہ میں روآ نیا بہنگری بملود کمیا، شرک پور چکے ہیں ، بلغاریا ابھی تک شرک نہیں ہوا اور اسپین بھی اپنی غیر جا نبواری کو قائم رکھے ہوئے ہے اور ہوسکتا ہے کہ بلغاریا اور اسپین کا بیس وبیش یونان کی کا میا بی کا میتے ہو الیکن ہم کو اس برزیا دہ اعتاد ذکرنا چاہئے ، کیوکھ اگر ان وولوں کو تقیین موگیا کہ شتر اپنی فوجوں کو ان کے ملک کے افر رسے ایجانے کا فیصلہ کہ جا جہتے ، کیوکھ اگر ان وولوں کو تقیین موگیا کہ شتر اپنی فوجوں کو ان کے ملک کے افر رسے ایجانے کا فیصلہ کہ جا تھے تو بھر سوال خوشی یا نا خوشی کا یا تی نہیں رسید کا بلک سینہ میر موکر ساسنے آجانے کا جوگا اور اس کی بہت

تنها فد بلغاریا میں ہے : اسپتن میں - اس کے اسوقت کے گرم ٹیکرٹے کوئی فیصلہ نہیں کیاتوا س کا سبب صرف یہ ہے کرروش اور ترکی کی طرف سے اُسے پورا اطبینان جاصل نہیں ہواہے اورجب تک ان دوفوں کی طرف سے اطبینان نے بروجا کے وہ آگے بڑھنے سے مجبور سے -

ترکی کھلم کھلا اپنی پالیسی کا اظہا رکر دیا ہے اور وہ اپنی غیر جا بنداری پر قائم رہنے کے سائے ہر قربی کے سائے آفادہ ہے ، وال بابن جرمن سفر متعینہ ترکی برآن سے کچھ اندہ پالیتیں لیکرانقرہ بہونچا ہے اور بھیا دہ کچہ نگی لائے یا کوئی تنی دھکی لیکر آیا ہوگا، لیکن اس وقت تک ترکی اس اسکیم پس شا مل نہیں ہے جربوروپ میں جدیا فالم قائم کرنے کے لئے المر نسوجی ہے بلکہ برخلات اس کے ترکی عکومت نے ابنی سلطانے اس پردلی مصد کو تینیت دیری ہے تاکہ اگر باقاریا کی بافاریا کی جوباری اللہ الکہ باقاریا کی جوبانا ریا ویو آل سے جرمن انواج اس طرف آگے برھیں توان کو سرحدی بردوک دیا جاسے۔

روس کی پالیسی البتہ بالکل میں ہوئی ہے اور اسی پراؤائی کے مستقبل کا الحصارہے دیکن یہ بالک لیفینی ہے کہ نہ وہ فور یہ نے ایک ہیں ہوئی ہے اور دیلقان ہیں اوا ان کی آگ کو بھیلتے ہوئے وکی نا بیند کرمکتا ہی فن کینیڈ میں اس کوچ سبق بل ہے وہ کم اڈکم ایک سال تک تو اسیکسی طرح الزائی پر آیا دہ کم ہی نہیں سکتا اوراسکے بعد میں وہ دیکھی کا کداسے جرتنی کی کمو ورس سے فایدہ اُٹھا نا چاہئے یا اس کی توت سے ، کیونکدا طاقین کی موجدہ پالیسی جاہے کہ موہ الیکن سوویط حکومت کھی اس بات کو نہیں تعبلاسکتی کہ یور دب میں جدید نظام حکومت تا کم پالیسی جاہے کہ موہ نازہ اس کی دوستی کا دی بنیا در وس کی دشمنی پر قائم موئی تھی اور اگرآج کسی غرض کی بنا پر جا پان اللہ اللہ اللہ کا موسل کے اس اندر اگرآج کسی غرض کی بنا پر جا پان اللہ اللہ اللہ تا ہوئی تھی اس کی دوستی کا دم مجرسے میں تو اس کے معنے بینیس کہ کل غرض پوری ہوتی ہے اور معلوم ایسا ہوتا اللہ تا ہوئی تھی اللہ نہیں کر کے اسود کے آس وہ کہ کہ اسود کے آس باس دہ کسی طرح جرمن اقتدار کو بڑھتا ہوا دکھنا لیند نہیں کرتا اور اس لئے ابھی کہ بنادیا مودی طاقتوں کے ساتھ شامل بہیں موا۔

چونکہ ہملر نے خو دا پنے تول و نعل سے یہ مصول مقرد کر دیا ہے کہ صکومت کو کمجی ہے بوسنے برمجبور بنیں کیا جاسکتا اور نہ اُس سے کبھی یہ توقع رکھنا چا ہے اس سائے نہ خود اسے بلقان کی اُن ریاستوں پر بھروس ہے جواس کے ساتھ شامل ہورہی ہیں اور نہ ان ریاستوں کو نقیین ہے کہ جو بہتلر کہتا ہے اسے بورا کو رنگا بھی یا بنیں، بالکل بہی حال روس اور ترکی کا بھی ہے کہ وہ ہمتلر کے کسی معا برہ کا اعتبار نہیں کر سکتے ، اس سائے وہ جا ہمتا ہے کہ حس قدر جادمکن ہوا بناکام فکال سے ، اور عبتی دیر ہوتی جاتی ہے اس کی کا میا بی کے امکانات صفیعت ہوئے جاتے ہیں۔

يبال تووه عالات تصحبن سع جرمتى كى مشكلات كابية علما سع اليكن اسى كے ساتھ بم كوي يعبى ويجھنا

إسرائي كر برطانيه كى را وميس كياكيا دشوا ريال حايل بين-

سب سے بڑی بات جربطانی کے لئے اوہ برنشان کی موسکتی ہے وہ یہ ہے کہ اُس کا کوئی ساتھی بنیں ہے، بچھلی لوائی میں فراتس، المقی، روس، آئر آبیڈ سب اس کے ساتھ تھے اورا مرکم بھی گھلم کھلا اخیر میں ترکی اور روس غیر جا بندا رہیں اور اُلی مخالف ۔ اس کے معنے میں کہ وہ دسوا علی آئر آبیڈ اور آئری اور آئی سے اور اس طرح بحرا اللانشک اور بجرروم میں کہ وہ دسوا علی آئر آبیڈ اور کھی اس کے ساتھ ناروے، المجتم ، با آبیڈ اور و ٹاآرک کی پیدا وارس بھی ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ ناروے، المجتم ، با آبیڈ اور و ٹاآرک کی پیدا وارس بھی مجتم کہ محدوم ہوگئا ہیں، اسی کے ساتھ ناروے، المجتم ، با آبیڈ اور و ٹاآرک کی پیدا وارس بھی مجتم کی ایک بلکہ روس اور ناروے سے بھی ہوئے کا میں بھی جا آبی مخالفت پر تلاہوا کی بیدور ہوئے کہ بالم کو بڑی نگا ہوں سے دیکھ رہا ہے ، الغرض جس ہوئے تو اس دوسر سے ملکوں کی اعانت و محدودی کا میں کے لئے می ڈوجی نواس وقت مشرق سے کیکر مغرب تک سالوں می ما اور جا دوسر سے بالکل محروم ہے اور سے بو جھئے تو اس وقت مشرق سے کیکر مغرب تک سالوں می ما ور ہے کہ میں اور جھئے تو اس وقت مشرق سے کیکر مغرب تک سالوں میں کے ساتھ میں کو بیکر مغرب تک سالوں میں کو بیا ہو اے کہ کا می اور ہی ہو جھئے تو اس وقت مشرق سے کیکر مغرب تک سالوں میں کو سے اور سے بو جھئے تو اس وقت مشرق سے کیکر مغرب تک سالوں میں کے لئے می ذوجنگ بنا ہو اے۔

اس میں شک نہیں کر و در برطانیہ کی سلطنت بہت وسیع ہے اور اس کے مقبوضہ ممالک اس کو مرطرح کی دبونیارہ بین شک نہیں ہودہ کرور رو بیر روڑ کا خرج کوئی معمولی بات نہیں اور اسی سئے لارڈو تھیں کو آخر کا ر ملیم کرنا بڑا کہ برطانیہ کی الی حالت کم ور اور محفوظ سوٹے کی مقدار بہت کم بوگئی ہے۔ اگر اسی کے مما تھ الی فیمانات کو بھی شامل کیجئے جوجرمنی کی بمباری سے انگلتان کی صنعت و ستجارت کو بیو بنے دسے بیں، تو بھی فیمانات کو بھی شامل کیجئے جوجرمنی کی بمباری سے انگلتان کی صنعت و ستجارت کو بیو بنے دسے بیں، تو بھی

برطانیہ کی پریشا نیوں کا میچے اندازہ کر پی نہیں سکتے لیکن با وجو دان تمام باتوں کے سب سے بڑی جیزجس نے برطانیہ کے پتہ کو بھاری کر دیا ہے ، اس کا عزم و استقلال ہے - برطانوی قوم کی یے خصوصیت کہ وہ بھیسبت کا مقابلہ نہایت اطبیان سے کرتی ہے اور آخروقت ٹک ہمت نہیں جھوٹرتی ایک ایسی زبر دست سپر ہے جسکے مقابلہ میں دشمن کو ہتھیار ڈالدیا ہی بڑتا ہے -

اگریز قوم اس میں شک نہیں، بڑی مخاط، نہایت دورا مریش اورحد درجبتقل مزاج قوم ہے، خود کسی بات سے گھراتی ہے اور نہجی غیردانشندا نہ اضطراب اس میں بیدا ہوتا ہے۔ وہ لڑائی کو بھی بالکافلسفیاً حیثیت سے دکھیتی ہے اور ایک فلسفہ ہی کی طرح اس کاحل بھی چاہتی ہے۔ اس سلئے یہ تو ہوسکتا ہے کہ وہ موجودہ مشکلات کو آسانی سے دور نہ کرسکے، میکن ان شکلات کا مقابلہ کرنے میں وہ جرأت و بامردی سے کام نہ ہے، مکمن نہیں۔ ایک سال میں جہینے لڑائی کو شروع ہوسئے ہو جکے ہیں اور سر جیند اس دوران میں بوروپ کا نقشہ بالکل بدل چکا ہے، لیکن برطانوی حکومت کے حدود برستور اپنی جگہ قائم ہیں۔ سب سے زیادہ زور جرشنی نے انگلستان برحرف کیا، لیکن وہ لندن ایسی گنجان مجری آبادی میں بویشانی کے آثار پیدا جرشنی نے انگلستان برحرف کیا، لیکن وہ لندن ایسی گنجان مجری آبادی میں بویشانی کے آثار پیدا شکرسکا، جہاں اس نے لاکھوں کم گرائے۔

یقیناً اس کا ایک سبب یکھی ہے کہ حفاظت کے انتظامات پہاں بہت کمل ہیں اور دشمن اپنے حلوں سے بورا فایدہ نہیں اُ علاف ہے ہو ہو ہو ہو ہو اُ وجود اُ ایکن میرے نزدیک سب سے براسبب اس قوم کی قوت تحل ہے جو با وجود ہر وقت خطاو کی زندگی بسر کرنے کے ، اضطراب و ہر بیٹانی میں مبتلا نہیں ہوتی اور مردا نہ داران مصامب کا مقابلہ کر رہی ہے۔ برفلان اس کے برطانوی بمباری نے جرمنی کے شہروں میں بے جینی براکردی ہے اور روت ہرکا علاقہ تقریبًا فالی ہوچکا ہے۔

بهرحال اس میں شک نہیں کواس وقت جرمنی و برطانیہ دونوں مشکلات میں بہتلا ہیں الیکن ایک ان کا مقابلہ برو باکنڈا اورسسیاسی کمرو فریب سے کررہا ہے اور دوسرا صرف ابنی بہت واستقلال سے الین چونک فطرت کے قانون میں کوئ کلیہ جمیں ایسانہیں مانا جس کی بنا و پر ہم و توق کے ساتھ یہ کرسکیں کہ کا مسیا ہی ہمیشہ صدا قت ہی کم ہوتی ہے یا یہ کہ کزب و باطل کو کبھی سٹ کست نہیں ہوتی اس سلے نتیج کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا ، البتہ یہ طرور ہے کہ اگر اس جنگ میں برطانیہ کوشکست ہوئی تو و منا میں برطانیہ کوشکست ہوئی تو و منا میں بھراسی فتن کا دور شروع ہوگا جواب سے صدیوں قبل ایر شیا کے منا الدور میں کوئی فرق نہ ہوگا سوائے اس کے کہ اُس کا سرخ پڑے تا ار مقیا اور اس کا جرمنی ا

## آبنده پرهیجنوری ایک کا بوگا

اور اسی میں فروری کا برجی میں شامل ہوگا ،کیونکہ اسکی ضخامت تقریبًا • ۲۵ صفحات کی ہے۔ اس کے جن حضرات کا چندہ دسمبراور جنوری میں ختم ہوتا ہے اب دونوں کا بناسالانہ چنده اخروسمبریا ٧ جنوری تک مجیدینا عاصف ورنه ٧ جنوری سے دی بنی کی روانگی شروع ہوجا مے گی ۔ اگر کی صاحب وسمبر کے جدخر مدار ندرمنا جا ہیں توبرا ہ کرم فوراً مطلع کردیں ساکران کے نام وی پی نہیجا جائے، ورندوی پی کی والیسی سے دفتر کونفظمان پہوسنجے گا-جنوری سالک مرج اسفے موضوع کے لحاظ سے حبتنا اہم اور سقدر دلجید موگا، اسسکے متعلق اظهار کی ضرورت نهیں آپ خو دیجھ کئے کیموجو دہ عہد کے قام اکا برشعراء کا حال اور انتخاب كلام خودا تھيں كالكھا مواتذكرہ نوسيوں اورانتھا دنگاروں كے لئے كتنی بڑمی جيزے -سی کے ساتھ رنگ تغزل برای اہمیط مقال او بیر فکار کا ہرشاء کے کلام کے متعلق ایک لحبیب نوط ور "من دوآتشه" كعنوان سيحفرت نياز كانتخاب انتخاب دوري مصوصيا المنم بي اليجبنط حضرات ، الجمى سے اطلاع ديري كان كوكتے برہے دركار مول كے، كيونك كاغذ كى كانى می وجہ سے یہ نبرزیا دہ تعدا دہیں شایع نہیں کیا جاریا ہے اور پیشکل ہی سے ہم فراہم کرسکیں گے يريج وقتى چيز نهيس هے كراس كى الك فتم موجائے - بلك حبنازيا ده وقت كزرتا جائے كا آتى ہى زياد اس كى انگ بوگى-قيمت في برج دور درب كميشن ۱۷ في صدى - منحد كار-لكه

### سطحیات سیک لیمان شروی

نقوش سلیمانی مولات سیرسسلیمان فردی کی ان تقریرول اور تخریرول کا مجدعد ہے جو اُردوز بان وا دب سے متعلق ان کی زبان قلم سے تکلیس ، زیر تفریحوسٹ میں به خطبات ، مها مقالات اور اا مقد اے بیں جوسب کے سب معارف ، مندستانی اور دو سری جگرشایع بورچکے بیں -

نورسشس سابران، مجوعی لحاظ سے بہت ہی ناکامیاب اور ایوس کن مجوعہ ہے اور چاکھ سیدصاحب کی اس کتاب سے بہتوں کے گراہ بوجا سنے کا ڈرسے، اس سئے ہم اس کی بعض غلطیوں پرلوگوں کو متنہ کرتے ہیں -

سسعيرصاحب في فيل كم تين شعرشيخ شرف الدين احدبهارى كم بتائهين:

الودط معيس الكرى مرده سنگ الدى زيرا ايك ايك شنك اليون في الي اليك شنك اليون في اليو

پوست کے بانی پوٹلی گرے بنا بیرا بل میں سرے

اولاً تواس كاكونى معتر فيوت نهيس كريد دو ب مخدوم كر على جوسئين، دوسرى بات يدكرية تيون شعر آزاد كى آب حيات مي موج د بي ادر ده انفيس امير خسروكا بناتيس ،سيدصاحب في اشعار نقل بحي يحيح نهيس كي بي ظام به كرا سنگ كاتا فيه «فنگ» جو كاند كر «فنك» جو تقد مصرد مين " بير» نهيس " بورست ، اسى طرع "موقفا" بين يجي نبيس يه اصل مين " فقوفقا " ب جيمنا مصرع آب حيات بين يون ب، است بيرنينون كي مرس» ادرجارے خیال میں بیجی ہے جیسا کہ ہماری ایک قدیم بیاض سے معلیم ہوتا ہے۔ الن اشعار کوصا صب سیرت الشوی سفی مخدوم کی طون نمسوب کیا ہے اور اپنے تفحص لمینے کی دادجا ہی ہے، فیکن ٹبوت کوئی بیش نہیں کیا ۔
سیرت النشرت میں ان اشعار کی صورت کھ بدلی ہوئی ہے دوسترا اور تیسرا شعراس طرح ہے:

افیم سینے تھر مرحین جا ر کر اگر برتقو تھا ڈا د برست کے بانی سے بوٹری کرے مین کا بیدا ترت برے برست کے بانی سے بوٹری کرے مین کا بیدا ترت برے ماحب کے بکھ اشعار اور بھی درج کئے ہیں:

بات کسونجی بکھ برے اور بھول رقوندھی جائے ہیں:

فاضل مدلف في ول كاشعريمي مخدوم كى طرف مسوب كردياب جوشخ مغلفر بني كا بتايا ما تابيد:

جى كمن ميں ہے كرآئى ہے سہانى رتياں جن كى كارن تقريبت دن سے بنائى كتياں

جمارا خیال ہے کہ پشعران دونوں بزرگوں میں سے کسی کا بنیں ، آ فرالذکر شاعر تھے اور بر آن تخلص کرتے تھے ابحا کلام نہیں مثاب ہے ، دیوان فارسی کا ایک اور مخطوط مولانا فطفرالدین صاحب تھا دری استا ذہیئیت وحدیث جامعہ مشمسل اہدی بٹنا ہے ، دیوان فارسی کا ایک اور جاری نظرے گزرجکا ہے ، ان کے کلام کا انوا زاس شعر سے بہت حذیک مختلف ہے اور بھری در بان بھی ان کے عہدی نہیں۔

سیدانشاکی دریاسهٔ مطافت کا سال تصنیف سنظلات نبیس به سند کمیل کا بیک به بداشاه عالم کا دخل بی دریاسهٔ مطافح دریاسهٔ مطافح دریاسهٔ مطافح دریاسهٔ مطافحت کا وحارا برکلاتها،

م وريائ نطافت العدنوي من العني كئي يكل نفاسه ، ويوافق تحفي كالكون سي جهب كرشايع بونا بعي سيح نبيس معلى بوتا مصحفي كالقريبيًا سارا كلام اب تك غير مطبوع برا مواسبه ، حرف ديوان أر دوكي جارعبلديس بجدو صد بوا رام بورس شايع مولى تعيس اور وه بعى اس صورت مي كروشايع جونا بى مبتريقا ، وه دوا دين صحفى كرتونيس بال اميرمينا في موم ك كم جاسكة بين اكونكرانفيس سكر ذوق كا انتخاب ال ميں بايا جا تا ہے ۔

سیرصا حباد آلی کاسال وفات معلام کھاہے، یہ آج سے ۵۵ برس بہلے کی تحقیق معلوم ہوتی ہے دتی کے متعلق جوئی کاسال وفات معلوم ہوتی ہے دتی کے متعلق جوئی تحقیقات ہوئی ہیں المنے سیرصا حب کوفائل نہیں رہنا چاہئے تھا، صیحے سالا ہے ہے ، بعض حضراے سیالا ہے کومیح سیجھتے ہیں اغیب اس شعرسے دھوکا ہوا ہے:

ول وتی کا سے نیا وتی نے جیبن جاکہوکوئ محدث و سول ،

لیکن اصل یہ ہے کہ نہ یہ ولی کا سالِ وفات ہے اور نہ پر شعر ولی کا ہے، دیوان ولی کے چونسنے اب تک طبیعے میں ان میں سے کسی میں پیشعر نہیں ، پر شعر در اصل مفتر آن کا ہے صاحب تذکر اُد کلشن گفتار" اور جینستان شعرانے اس شعر کو خفیعت تصرف کے ساتھ مفتر آن کے 10 مستونسوب کیا ہے :

اس گُدا کا دل لیا دتی سنے بھیکین، آبی مفتحفی سنے اپنے تذکرہ میں لکھا ہے:'' دیوان وتی در شاہجات اِدارہ'' اس کی ایک دجہ اور سمجھ میں آتی ہے ،مفتحفی سنے اپنے تذکرہ میں لکھا ہے:'' دیوان وتی در شاہجات اِدارہ'' لوگوں سنے غورینیش کیا اور سمجھ لیا کہ وہ خود دہلی آئے تقے حالانکہ اس میں حرب وتی کے دیوان سکے آنے کا ڈکرکیا ہے۔ اب دہمی مکل للے سنواس سمے سلنے یہ قطعہ لما خطر فراسیئے :

مطلع ديوان شق سيدار إب دل والي للك بخن صاحب عرفال ولى الله على سال وفاتش فردا (سرابهام گفت الديناه ولى ساع ركونز على الديناه ولا الديناه ولى ساع ركونز على الديناه ولا الديناه ول

پکد دن ہوئے لا مورکے ایک پروفیسرصاحب نے اور نیٹیل کالج میگزین میں ایک مضمون لکھا تھاجس میں لکھا تھاکہ دتی کاسال وفات اللائٹ نہیں۔ سال ہے اور اس تعلیہ سے کی تعلیہ مسئوج مواہ اس اللائٹ نہیں۔ سال ہے اور اس تعلیہ سے کی تعلیہ مسئوج مصرع سے مطلع ہے نکلتے ہیں لیکن شاعر نے سرالہام " ای سے تعمیہ اب السلائل ہے بھا سے مسئول ہے اب السلائل ہے بھا کہ مسئول ہے اب السلائل ہے بھا کہ مسئول ہیں مالا کہ وتی مجوبے ہیں مالا کہ وتی مجوبے ہیں مالا کہ وتی مجوبے ہیں اللائل میں موتے ہیں لیکن تعبی مرتب ہے اس کہ استان کے رہنے والے تھے (آب دیات صفی 2) اور کے بیان اکثر نلط بھی موتے ہیں لیکن تعبی مرتب بہت اہم بات کہ اس ات کہ اس میں ا

میرسن نے بھی بیم لکھا ہے، خواجر حمید فال اور گ آبادی " ککشن گفتار" اور قائم" مخزن نکات" ہیں اسے گجراتی بتاتے ہیں ، کتاب فاؤمولانا فلفرالدین قا دری ہیں دیوان ولی کا ایک قدیم قلمی نیو نفرسے گزرا لوح پر کھھا ہوا ہوتا " دیوان ولی محد گجراتی " اس سے دو بایش معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ وہ گجراتی تھے دومسری بات ہے کہ ان کامیم تا م " ولی محد" تھا، یہ میں یا درہ کہ یاننی وتی کی حیات ہی میں کھھا گیا، یاننی بیض حیثیتوں سے بہت اہم ہے۔
اس مجبور میں " باشم علی کا مجبور درا تی " کے عنوان سے ایک مقالد درج ہے۔ سیدصاحب کا خیال ہے کہ اس خمون سے لوگوں کو کچیز نئی با بتیں معلوم ہوں گی ہما را خیال ہے کہ اُر دوشتہ پاسے، یورپ میں دکنی مخطوطات وغیروجس کی نظرسے کر دوشتہ پاسے ہیں اس کے لئے اس مضمون میں کوئی نئی بات بنیس ہے، ہم مجبوعی حیثیبت سے ڈاکٹرزور کے مضمون کو جو اُردوشتہ بیں اس کے لئے اس مضمون میں کوئی نئی بات بنیس ہے، ہم مجبوعی حیثیبت سے ڈاکٹرزور کے مضمون کو جو اُردوشتہ بیں ا

ده یم یمی خبیس فران که باشم علی کا حال کمیس نبیس ملتا، یمی هی خبیس که باشم علی و تی کامعاصرها، باشم علی کی ده یمی خبیس فران که باره ویس صدی کی آخر یا بارهویس صدی کی است دا یا آخر میں پیدا جوا - - - - - - - - - - برخلاف و تی که ده تقریبًا سیم اله دار میں بیدا جوا اورسال که میں فرت بوا دو نوں زما نوں میں بہت فرق ہے ایک بارهویس صدی کی ابتدا میں فوت بوتا ہے اور دو مرا بارهویس صدی کی ابتدا میں فوت بوتا ہے اور دو مرا بارهویس صدی کی آخر میں لیکن سیدصاحب دو نول کو بمعصر کی بیدی میں فوت بوتا ہے اور دو مرا بارهویس صدی کی آخر میں لیکن سیدصاحب دونول کو بمعصر کی ابتدا میں فوت بوتا ہے اور دو مرا بارهویس صدی کی آخر میں لیکن سیدصاحب دونول کو بھی موسکتا ہے کہ تصویف بولیکن سیدساحب کا فرض مقا کہ وہ اس کی تھی کورتے بہت برخط اور مہل لکھا بوا ہو، یوبی موسکتا ہے کتصویف بولیکن سیدساحب کا فرض مقا کہ وہ اس کی تعجم کرتے ورند ایک عامی کا تب میں اور سیدصاحب میں کیا فرق باتی دیجا تا سے -

اشعاری غلطیوں کی سب سے بڑی وجہ خایر سیدصاحب کی قدیم کوئی اُر دوسے نا واتفیت ہے اگرابیاہے تو بھرمبیں عربی کا مقول دستوگفتن چرفر دمبرانا بڑے گا خصوصا الیسی صورت میں کرجب اس موضوع برمضامین لکھے جا چکے ہیں اورجن کا سیدصاحب کو بھی علم جونا چا ہئے ۔ کیونکہ بیضمون ابریل سے شرم میں اُکھا گیا ہے اورنظ نُونی و اُر اُکست سئسے کے بعد تک جوتی رہی اور ڈاکٹر زور کی کہ آپ اُردوشہ بارے " ہار شمبر سامنے کے بعد تک جوتی رہی اور ڈاکٹر زور کی کہ آپ اُردوشہ بارے " ہار شمبر سامنے سے سے لکھی جا ماھی تھی ۔

سیدصاحب نے لکھاہے کہ باردویں صدی کے اوا خرکی تصنیفات میں اُرووکا نام لغوی اعتمافت کے ساتھ پایجا آسے لیکن تیردویں صدی میں کثرت استعال کے سبب یداخافت جاتی رہتی ہے ، ور زبان کا نام اُر دو بوجا آسے اور اس کے بعدا سپنے خیال میں سب سے بہلی کتاب جس میں اُر دو کا لفظ موج دہے ایک فقر کھی کمیا ہو ۔ درزبان ہندی کے مراد از اُردواست خیلے فیسے وہنے بود»

(مخزن الغرائب)

میدها حب به ست ذیا ده ایجی طرح مباشته بول گے گر تذکرهٔ مخزن الغرائب کواحمطی مند لیوی نے مشلسلات میں مرتب کیا، اس نیا ظاست یہ کوئی قدیم کمآب نہیں جوئی وہ اگر اپنے مطالعہ میں تقویری سی ومعت اور دیتے توسط کمالیہ ست بہل کی گتابوں اور تذکروں میں یہ نفط موج و باتے ۔ شیخ خلام بھوائی مقتصفی توفی شکسالیہ اپنے تزکر ہم بردی میں صفور کے ترجم میں کھتے ہیں :

" نقل است کرروزی درشاه جهان آباد برخاد لطف علی فان الطق مشاسره بود، غول طری میرصاحب کرردیفیش بعد قافیه حرف اور " مبعنی طرف تقرر واشت وازین جهت لیعف از فصی اورا فلات اُردوشمروه بیرولیش ند کروند" (تذکرهٔ مندی صفی سرم)

معر شارك ترجه مي للصة بي :

چوں صلش معمارا ست بہذا ہر بنائے ریخۃ ہم ہ خوبی منبا دہ ادائے زبان اُر دو چنا پنر بایدارز بان ندرت بیانش پیٹووی مقتعنی کے تذکرۂ ہندی کی ابتدا سنسلے ہے سے بھی سپیلے ساتھ لاھے کے قریب موجکی تھی۔ مقتعنی کے پہال یہ لفظ اور بھی کئی جگہ لمتا ہے ، مہجور کے حال میں ہے :

« مدكماب ورزبان أر دور يخيته شكراً ميخة انهامة فكرش دونق سوا ويزيرفية »

قبرك تذكره مي متتل كمتعلق درج ب:

۱۰ اویم با دصعت فارسی گوئی دعوی اُر دو دانی دیخته داشت.

اگر بھارا خانظ دھو کا نہیں دیتا تو ہم نے یا نظر صحفی کے ابتدائی دوا دین میں بھی کہیں دیکھا ہے لیکن اُنظے دواوین استے صخیم ہیں کر اسوقت اس نفظ کو ڈھوٹڈھکر نکا لٹامشکل ہے ، اگر یہ نفظ دیوان اول میں ہے تواس کا سال ترتیب ہمارے خیال کے مطابق شرائے ہے کے لگ بھگ ہے ۔

میدصاحب فراتے میں کہ اُردوکی سب سے بہلے ڈکشنری فالن صاحب نے لکھی، حالانکہ اس سے بہلے مبیوں لغت لکھے جاچکے تقے ۔

فرنسن فربیت بیم اُر دو کا ایک لعنت لکها جولندن میں سنت کلایے میں جیا۔

جنرل وليم كرك بها ترك في على ايك لغت لكهاليكيتين جصد كد مُرهرت ايك حصد لندن مع مه الله من شايع موجاء مجرد ولا من من الله من الله من الله من الله من الله من الله و كاليك لغت لكها عن المرياشايع في موسكا -

والكوظيلين بى ايك لفت مشائد من طبع كرا يا تقااس كتاب كوي واكثر بنطية فورط وليم كالج ك نظراً في ك بعد

چرچه : گلیڈون سفیمی دوحبلددر میں ایک لکنت اکھا ۔ جان شکسید سفیمی ایک اُر دولغت سنگ شده می طبع کوایا -فورس فیمی ایک لفت لکھا جولندن سے شکام ۱۹ میں شایع ہوا -برٹرنیڈ نامی ایک فرانسسیسی نے بھی ایک لفت لکھا جو بیرس میں شھ آلا میں طبع ہوا -بلیٹ نے بھی ایک لفت لکھا، اور طبع بھی ہوا -

مولای آملیل دیوی کا سال دفات میل الدی می اسلامی الدی می است الدی می است الدین می است الدین می اسلامی الدین می الدین الدین می الدین الدی

اب بم مختفر طور پران اغلاط کا ذکر کرتے سیں جوسیدصاحب کے مقدمہ میں نظر آتی ہیں۔

صغیه وسپرنراتیس:

"اس على مركز كے قديم سخن دروں ميں اسب بزرگوں كے نام سطتے بين جو و آل دكنى مير و سو و ا اور ميرو المنظم اور فوا ميرو و آلا ك بم بيپلوستے، طائم عليم تحقيق ، عبدالفا در بيدل ، اشرت خال نخآل ، سيدمحد شاكر نآجى ، خواج امين الدين ، آتين ، جبار طی تبکل ، شنخ خلام كيئى حضبو ، ميرمحد آسيم اور شنخ غلام على واسخ وغيره ايسے سخنوريها ل كؤر سے ميں جن كى محنتوں اور كا وشول سے اُرد و زبان نے ترتى بائى ہے ۔

صقحه الهراك امول مي اور اضافه فرات بي:

٠٠٠٠ . . . . . خواج امين الدين آخين ، طامح تليم تحقيق ، شيخ محد دوش جكسششش ، مير إ قرحزَس ، بهيبت على خال حسرتك ، مرخلام حسين شورش ، رحمت المنزخشق ، شاه ركن الدين عشق ، غلام حسين محرّم ، آغا حسين تلى خال عشق ، فواج الملك كوكوا جماد سے خیال میں سیصاحب کی یہ فہرست بہت ہی مسرقات ہے اوران کا بیختھرسا بیان اغلاط سے بھرو پڑا سے ، یہ تقسیل کا موقع بہت ورائی کا موقع بہت کی عالم میں معرف المدوج تقسیل کا موقع بہت ور در والیل وشوا بدسے تابت کیا جاتا کو اس فہرست کے بعض شعرا کو بہا آتی یا عظیم آبا وی سمجه نا مدوج سادہ اور میں ہے ہوئے مدوج سے ، ہم کو مشت ش کریں کے کو مختصر افغلوں میں اپنا مطلب ا داکر دیں ۔

بہلی بات تو یکسیدصاحب ریخة گوشعرا کا تذکرہ فراد ہے ہیں اور پیش کرتے میں بیدل کوج فاری گوشاہ ہے، اُر دو میں اب تک اس کے صرف دو شعرال سے بیں اور وہ بھی مشلوک سے ہیں یہ اشعار وہی ہیں جھیں میر و قآیم نے اپنے قدار کی میں نقل کیا ہے۔ یہ اشعار اگر بیدل کے بیں توسیحہ میں نہیں آ اگر اُ تنا پر گوشاع ہوتے ہوئے اس نے صرف ووشعر کیوں کیم اگریہ کہا جائے کہ اس نے اُر دومیں بہت سے اعظمار کی تھے گردہ ضایع ہوگئے تو تذکروں اور قد ماکی تصافیف سے اس کا نبوت نہیں ملیا۔

بیدل کوعظیم آبادی سمجھنا بھی عجیب بات ہو ہیں اس کا علم ہے کہ صفی نے بھی بہی لکھا ہے لیکن صفی کا لکھنا کوئی وزن نہیں رکھتا مصفی بیدل کے معاصر بھی نہیں کہ ان کی بات قابل قبول ہوا ان دونوں میں تقریبا سوم میں کوئی وزن نہیں رکھتا مصفی بیدل کے معاصر بھی نہیں کہ ان کی با بر سکر سال ان میں تقریبی کا سال وفات صفیح قول کی بنا بر سکر سال شہرے اور بیدل کا سلسال ہے مصفی کا سال وفات ساسلال میں نہیں معلوم کہ بیدل کا سال وفات ساسلال سے شمور اور میں نہیں معلوم کہ بیدل کا سال وفات ساسلال سے ساسلال میں نہیں معلوم کہ بیدل کا سال وفات ساسلال سے ساسلال میں نہیں معلوم کہ بیدل کا سال وفات ساسلال سے ساسلال میں نہیں معلوم کہ بیدل کا سال وفات ساسلال میں ساسلال میں نہیں معلوم کہ بیدل کا سال وفات ساسلال میں سال میں نہیں ہے کہ بیدل کا سال وفات ساسلال میں نہیں معلوم کہ بیدل کا سال وفات ساسلال میں نہیں ہے۔

اور تذکرہ ٹکاروں میں طآ ہرنے ان کا وطن لا ہور صاحب مجدع نغرنے بخارا، اور نوشگونے اکرآبا وہا اسے ،
ہمارے خیال میں خوشگو کا بیان زیا وہ صبیح ہے ، کیونکر ، خوشگو بیدل کا بڑا معتقد مقاا ور اس نے لکھا ہے کہ اے سیکرون کی
بیدل سے سلنے کا اتفاق ہوا ، خوشگو بہلا تذکرہ ٹکار ہے جس نے تفصیل سے بیدل کے عالات سکھے ہیں اس لئے ظاہر
ہے کہ اس کا بیان زیا دہ صبیح ہوگا ، خود عظیم آبا دی تذکرہ ٹکاروں می شقی اور نواب ابراہیم فال فلیل نے اعلیں اکرا باوی بتایا ہے ۔
بتایا ہے ۔

عظیم آ اِ دی شعرای اشرف علی خال فغال کوشار کرنے کی کوئی وجسمجھ میں نہیں آتی ہے دہوی تھے، چندمشہور نزکروں کی عبارتین فقل کی جاتی ہیں :

(الف) در مولدش دبلی است" سفینهٔ بمندی صغیر مه از بملوان واس

(ب) نواب ابرامیم فلیل جو نفآن کے حرف معاصری شفتے بلک دہ نود ککھتے ہیں" باراتم آثم ربطے داشت انکابیان سفتے "
" ازد بی میٹن عم خویش موسوم برمحدایرج خال دارد مرشد آباد وبازب دبی رفت ، وجد پیند سال مراجعت کو دہ

دینظیم آباد .... اقامت درزیده ؟ اکتراداراتیم فواده ) دینده کی انتخیس در اوی کلیمت بین :

مع نغال دماوی .... بین از میندسد در اوائل عشرهٔ سابعد بید ماینته والعن رخت ما نبی عظیم آباد کمشیدا عیان دارکان آل مقام قدم اوراگرامی داشتند و الفعل در مزاج دراجا خرکورشتاب راستهٔ ناظم صوبعظسیم آباد دیش می ام دارد " دگل رهناصفی این ا

(د) نفال کے دہوی ہوسنے کے بنوت میں اور والیل سے قطع نظر کر کے ہم مرت ایک عظیم آبا دی تذکرہ نکار آ فاحسین قبل فال ماشقی کے " نشتر عشق" سے فغال کا ترجم مین کرتے ہیں، یہ ایک غیم تذکرہ ہے جو سترہ انظارہ سوصفیات پھیلا ہوا ہے ، چونکہ یہ نذکرہ مبت کم یاب ہے اس لئے ہم فغال کا پورا ترجمہ من وکن نقل کر دیتے ہیں اس سے فغال کی بواسے ، چون نقل کر دیتے ہیں اس سے فغال کی وطیبت کے ملاوہ ان کے علاوہ ان کے عالمات ، بربربت اجبی طرح روشنی بڑتی ہے ، جومفرات کتب فائے آئے اور قلمی کتابوں کے بڑھنے کی زممت اُسٹیا سے بغیر تحقیقی مضامین کھنے کے لئے نیار ہوجاتے ہیں ان کے لئے یہ افتیاس میت مفید ہوگا،

مختصر الدنغال وادى سته اخر عمر مي عظيم آبا داسهٔ اوربيبي انتقال كيا اوربيبي مدنون مين ٠٠٠٠٠٠

ان كى قركا بى بتر عبل كيا بيجس بمديكت درج بيد:

کوکه خال آل بہار باغ سخن سوسے فٹ ادبریں زدنیارفت کرو مفتوں چوف کر تاریخیشیں گفت باتف سرور وہا رفت

سال وفات سلند للم متخرج ہوتا ہے، یہ عشقی نے لکھا ہے، اور یہ صحیح ہے، وتاسی کا لکھنا کرسال وفات سلالا الدہ معمد معمدت سے دورہے، راتم نے اس سلسلہ میں ان کے دیوان اُردو کے بھی کئی تلمی نسنے دیکھے لیکن ان میں بھی ان کے عظیم آبادی مونے کا کوئی ثبوت نہ ل سکا۔

شاه رکن الدین عشق پرسیدصاحب نے کئی صفح سیاه کے بیں عالائکہ وہ عظیم آبادی کسی طرح بدہتھ، وہ براشہ دہوی ستے، ان کی شاعری کی ابتدا وہیں ہوئی، وہیں پروان چڑھی، بہار کی شاعری کا ان پرمطاق اثر نہیں ہے اور نه وہ اس عرمیں بیبال آئے سے کہ ان کی شاعری کسی رنگ سے متا تڑ پوسکتی، میرز اعلی ملقف نے انفیس شاہ جہاں آباد "کھا ہے۔ میرخسن نے " اصلیش از شاہ جہاں آباد" کھا ہے۔ میرخسن نے " ازعرہ مشائع شاہ جہاں آباد" کھا ہے۔ محمدعلی فدرتی کو بھی عظیم آبادی کہنا صبح خہیں، تذکرہ میرخس میں ہے" اصلیش از شاہ جہاں آباد" صفح ۱۲۸ مسرت افز ابیں ہے " وطن اصلی و سے دہلی است" ( \_\_\_\_\_) علی ملقت اور نواب ابرا بیم فلیل کھی است " ( \_\_\_\_\_) علی ملقت اور نواب ابرا بیم فلیل کھی اسے دہوی میں کھتے ہیں ۔ خود عظیم آبادی ترکرہ نکار شورش کھتا ہے " از صاحب طبعان شاہ جہاں آباد است " \_\_\_\_\_\_ عظیم آباد میں ان کا قیام مسلم لیکن اس سے وہ عظیم آبادی تو نہیں ہوگئے، بیبال وہ کچھ دن رہے تھے شرور لیکن صبیبا میرخسن نے لکھا ہے وہ ایک آوارہ مزاج شخص تھے کھی عظیم آباد رہے کہمی مرشد آباد اور کہی فیض آباد ۔ \_\_\_\_\_

مزاج اویک عاقرارندی کندگا م در تنظیم آباد و گام به مرشد آباد دگام به نیض آباوی ماند والحال شنیده ام که مگان ماری می منت

در بنگار . . . . بسری برد - صفی ۱۹۸۸-میراِ قرحمتی کا شمار بھی عظیم آبا دی شعرامیں کسی طرح نہیں مدسکتا۔ میرحسن اور فاتم نے ۱۰۰ نه سا وات اکبرآباد ۴ لکھا ہے اگر دیزی مجی انھیں اکبرآبا دی لکھتا ہے ایک زمانہ تک بنگالم میں قیام بھی ٹیابت ہوتا ہے ملاحظ موصفی . ۸ نواب

ا برا جيم فليل كے دوست ميں اگرو عظيم آبادى جوتے تو وه كلزارا براہم ميں عزور لكھتے۔

مرت به كرسيدصاحب، سيد شاكر تاجي كوبهارى إعظيم آبادى سيحقة بير، ميرص شفيق اور دوسرے ذكره براؤ فصاف لكھاہي متوطن شاه جهان آباد بودائه قاتم كابيان عبى بهت داضح ہے: سزاد كا، او دارا كلانت شاہر بال أبا است "فليل في عبى يبي لكھا ہے -

اسی طرح جارعلی سبی اور راج بیارے لال اُلفتی کو بھی بہاری بنہیں کر سکتے ، سبی کا قیام کچھ دنوں سے لئے عظیم آبا دی آنور میں منظیم آبادی آبادی آنور میں منظیم آبادی آبادی آبادی میں منظیم آبادی آبادی آنور میں منظیم آبادی آبادی میں منظیم آبادی آبادی آبادی آبادی میں منظیم آبادی آبادی

سیصاحب نے شتا برآئے کے متعلق لکھا ہے کہ وہ خود بھی شاعر تھا اور شعرا کامر بی و تر برہست تھا " ہمیں ابنی بدیھری ہرافسوس ہے کہ کسی تذکرے یا آریخ میں شآب رائے کے شاع یا دب نواز ہونے کا ذکر نہ دیکھ سکے اور انتحا کا مربی و سر برہست تھا اس کا بھی ہمیں علم نہیں ایک اخر و علی خال ان سکے بہاں لا دم عزور سے اور وہ بھی شاح کی حیثیت سے ورنہ شتاب دائے انتھیں المراب المملك دومعا والله کی حیثیت سے ورنہ شتاب دائے انتھیں المراب المملك دومعا والله کے خطاب نہ ویتے ۔

شتاب رائے کے بعد سیدصاحب نے راج بہا در رآج کا نام لکھاہے ہمیں یاد آ ناہے کے سیدصاحب اپنے پہلے کسی مضمون میں اسے شتاب دائے کا بیٹا تراد دیا ہے یہ فلط فہی انھیں غالبًا لاد سری رام کے فتحاد جا دید سے دی۔
اصل یہ ہے کہ شآب رائے کے میں بیٹے سے اور مینوں شاع سے ایک کا تخلص عاشق دو سرے کا بجو رتیب کا گریں، رآج کسی کا تخلص نہ مہدوار صفرات مہار آج کلیاں سنگھ کا تخلص راجہ بتا ہے ہیں روس ندمی مجدور تنفز میش کرتے ہیں، ہما داخیال ہے کہ قاسم نے فلطی سے ایسا لکھا ہے ،عظیم آبادی تذکرہ میکار شورش عشقی عبر قبی اور میں سے کسی نے اس کا تخلص راج نہیں بلکھا شق کل عفور سے مطالع عبر تی ، ان میں سے کسی نے اس کا تخلص راج نہیں بلکھا شق کلھا ہے ، ہم نے اس کی بعش تصابیف کا غور سے مطالع کیا لیکن اس سے بہلے قاسم سے مولی لالد سری رام نے کیا لیکن اس سے بہلے قاسم سے مولی لالد سری رام نے کیا لیکن اس سے بہلے قاسم سے مولی لالد سری رام نے

سله مهارا مكليان سنكم كى مندرج ديل تصابيت كان تك جمير علم مواسه :

دبیں سے نقل کیا ہے۔

میں صاحب نے جس عکر عظیم آیا دی یا بہاری شعراء سے نام گذائے میں وہ عبارت توجا دسطرسے نام کی نہیں، لیکن غلطیوں کا ایک دفر اپنے اندر سلئے ہوئے ہے ۔

نفآل کا نام انشرن فآل بہیں، انشرن علی فال ہے۔ اسی طرح حسرت کا نام بہیب علی فال بہیں بہیت قلی فال بج
حشقی صاحب تذکرہ کا نام رحمت الشربتا یا ہے ۔ یہ بچے نہیں، یفلطی سب سے پہلے داسی سے ہوئی، اس کا نام
دجیہ آلدین ہے، تذکرے اس کے شاہر میں عظیم آبا دی تذکرہ شکار آغا حسین قلی فال کی «نشر عشق سیر بھی اسی طرح
درج سے ، شقی سے مبیا کہ انفول نے خود کھا ہے بہت زیا دہ روابط تھے دہ شقی کے شاگر دبھی تھے، عشقی سے انفول کے تو دکھا ہے بہت زیا دہ روابط تھے دہ شقی کے شاگر دبھی تھے، عشقی سے انفول کے ان کا بیان بہت زیا دہ تابل قدر ہوگا عشقی کا تذکرہ ہماری نظر سے کر دجا ہے اس کہ ان کا بیان بہت زیا دہ تابل قدر ہوگا عشقی کا تذکرہ ہماری نظر سے کر دجا ہے اس کی طوف
بعض دور سری تقعا نیف کا بھی بہیں علم ہے تعجب نہیں کہ ان سے بھی ہمارے قول کی تائید ہو، اس وقت ان کی طوف
رجے مشکل ہے۔

غلام حسین محرم، یاکوئی مشہورشاء نہیں اور اگرسیدصاحب کی مرادعشقی کے باب سے ہے توان کا تخلص فلط لکھا ہے، ان کا تخلص مجرم ہے -

نشر عشق ، كرمسنون كاتخلص شق نهي ماشقى بد، نود كلهة بين : « وعاشقى خلص كدامدادكرده مستيخ دريالدين قى عليم آبادى است "

سیدصاحب ان ناموں کونقل کرکے ملحقہ میں: ... اور شیخ غلام علی راتشن دغیرہ ایسے سخنور بیاں کررسے میں جن کی محنتوں اور کا ور شوں سے اُر دو زبان نے ترقی پائی ہے ، حالانکہ اس میں ایسے حضرات بھی میں دبغوں نے اُر دو زبان میں ایک شعر بھی نہیں کہا۔

اشرن علی خال نغآل فارسی اشعار بھی کہتے ہے ، معتمیٰ اور دوسرے تزکرہ نگارول نے ان کے فارسی اشعار کی طری تعربی کی خرص نظری نے معتمیٰ اور دونرے تزکرہ نگارول نے ان کا دیوان اُر دو گو کم یاب کی طری تعربیٹ کی ہے ، لیکن یع بھی بھلا یا بنیں جا سکتا کہ وہ اُرد و زبان کے بھی شاعرے کہ کھی نئے اور بھی ملیں ہے ، لیکن ایاب نمیس، دیوان فغآل کے چارشنوں کا اب تک جمیس علم مواسعے بوسکتا ہے کہ کچے سننے اور بھی ملیں ہے ، مشقی کی اُرد و شاعری کے متعلق بہترہے کہ اسی کے زبان سے سننے ،

مقیم کوستُ بداستعدا دی اعتقی عظیم آیادی مولف تذکرهٔ قرا از متوطنان شهر مرتوم است \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ و المیت اگرچ نقررا ورفن شعرو شاعری شعور سه و دست کا بینست ، اه مجسب موزوی طبع مبشر ادفات تبسنیعن و تا لیعن نظم ونش فارسی می پردازد ، و به شیوهٔ طرز ریخیت اصلاحیله ورغیت ندارد \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ نظم راقراوات را با شعر شدی مینی علاقه نه بود مهذا . . . . فارسی . . . . براستهٔ تغریج فلط دوسستان تلمی می کرد د این

ہمارے پاس یہ مانے کے لئے کا فی بٹوت ہے کہ وہ فارسی نظم ونٹر کی طون زیادہ متوجہ تھا، اُر دو کے اشعار حبیباکہ اس نے خود لکھا ہے کہ جی کہ ان کی تعداد چھ سے بہت زیادہ زا بد شہور ورث وہ مذکوہ لکھ رہا ہے اور قلم اس کے یا تھ بیس ہے ، اینے سیکڑوں اُر دوانتعار نقل کرسکتا تھا جیسا کہ بارھویں اور تیرھویں صدی کے اکثر تذکرہ نکاروں کی ما دت ہے ، و تاتسی اپنے ایک خطب میں اسی کورونا ہے :

بنواز برزخم تين ظالم الاسبكن دريغ ظالم

تذکوسیس نا دوکاکوئی شدر بے نا دو دخاکوئی تذکرہ فرد تذکر اُعشقی میں کھی اُر دوکو کی حیثیت سے غالبًا
اس کا ذکر نہیں ، اگروہ اُر دو کے شاعر موسق توعشقی اپنے باب کے اضعار صرور درج کرتے۔ یہی حال عاشقی کا ہے اپنا ذکر
مہت تفصیل سے کیا ہے لیکن نہ توابنی اُر دو شاعری کا بجہ حال لکھا ہے اور نہ ایک اُر دوشعر بی درج کیا ہے۔ یہاں تو بدایگی
کا یہ حال ہے اور ہمار سے سیوصا حب جنے جنے کو فراد ہے ہیں کہ ان کی مختول اور کا وشوں سے اُر دوز بان فرتی بائی،
سیدصاحب نے اپنی فہرست میں سب سے نمایاں جگہ الامحد کے تحقیق کو دی ہے ، حالانکہ و مغرب سرسے سے نیا اُلی جگہ اُلی میں ہے کہ وہ صاحب دیوان بھی عقام تذکرہ تو شکو
اور نشر بی فادی گوشاع تھا ، یہ بات ابھی عال میں ہم نے دریافت کی ہے کہ وہ صاحب دیوان بھی عقام تذکرہ تو شکو
اور نشر بی قاس ان کا ذکر موجود ہے لیکن دیختہ گونہیں بلکہ فارسی گوشاع کی حیثیت سے ، یہ بات بھی یا در کھنی جا ہے کہ
اور نشر بی قشق میں ان کا ذکر موجود ہے لیکن دیختہ گونہیں بلکہ فارسی گوشاع کی حیثیت سے ، یہ بات بھی یا در کھنی جا ہے کہ

كسي هليم الدى تذكره الكارف بعى ان كاذكر ريخة كوكي حيثيت معانهي كيا-

یہ بات بالکل ظامرے کرید اشعار تحقیق کے نہیں موسکتے ، تحقیق کے زما نہیں ریختہ کوئی کا عام طور بررواج ووج کا تھا، اور مجر یہ اربان مجی بارصوبی صدی کی نہیں معلوم ہوتی -

اس جگر بتیل کے متعلق بھی دولفظ کہ دیاغیر مناسب نہوگا، بیدل کی طوف یہ اشعار منسوب ہیں:

مت پوچھ دل کی ابتیں اب دل کہاں ہو ہم میں

جب دل کے آسستال پوشق آن کر کیا اس جر سے اربولا بیدل کہاں ہو ہم میں

شہر و سے از بس کہ دہ مجوب ہوا

سرا دیر کوئی نہیں تب دشمن آبر کہیں ہے بتھا اس کا نہیں یوں گذاری میں آب میدل چھے لیمیس

سيدصاحب يبهي ميجي نهيس كبته كر تحقيق و تى كر قريب العصر تقعيد و تى كاسال و فات مثل لا هر سهد اب رم الم تحقيق كاسال و فات ايك بها رى شاع كے تطعم سير معلوم ہوتا ہے كرسال و فات سلالا يرم ہے۔ مشرقی کتب فاد بایی پورمین فارسی کا ایک مختر سادساله به اول و آخر فائب ب بی وجه به که ولوی عبدالحمید شاه فهرست می کتر است می کار فی است کار فی است می است می است می کار نیا است می است می است می است می کار نیا است می است

ميرصاحب قدردان سلامت

اشعاراتخاب دیوان میرصاحب تبلدهمدوالشطید شدست گزار سرکار رساند انشاء الشرتعالی لالفوشگوصاحب سلم المنان داخل تذکرة الشعرامی نامنید واحوال بهم حسب الارقام عال برشرح وبسط تلمی می فرامند، تطعد تاریخ وهال میرصاحب منفود کرطرح گفته احتربود ارسال بعالی فدمت عنود ۰۰۰ - د بناونوا درگزشت:

درخلوت عرش فوق جرخ ارزق شدگلش تحقیق خرد سبد رونق چل گری پمودخامه از دیدهٔ شق ددغوط چرداغ لال درزنگ شفق فرمودکر تحقیق سشده واصل حق

آل مسيستولميم رمز معنى جاكرد افآ دستون كاخ نطرت انسوس در اتم اوكروسخن خامه سياه در وي جگر دل سيه پيش زغم

آریخ دصال اوج القنت با تعن فرمود کر تحقیق سنده واصل حق مسال اوج القنت با تعن بال مرد کر تحقیق سنده واصل حق بها می بال که نوشکو که ایک نسخه نک رسانی مونی تحقیق کا بیان دیمها مرس سال و فاسکالله الله دیا سے اور ستحقیق شده واصل حق ۱۱۰ تاریخ کابوراتطع نقل نهیں کیا سے صرب با دهٔ تاریخ ککی و میاسے و آتی اور

تحقيق مي جاليس برس سيزايركا فصل سبدوه دونون قريب العصرتهين -

ميدصاحف صفيه ٥٠٨ كف فط فرط من إدكار شق "ك ايك فللى كقيم كى ب كره والده الديخ وفات فق مجنا فلا بعض من المعلى المفول في وفات فق مجنا فلا بعض من المعلى المفول في وفات من المعلى المفول في وفات من المعلى المفول في وفات من المعلى المفول في المعلى المفول في المعلى المعلى المعلى المعلى وفات من المعلى وورج من المعلى وورج من المعلى والمعلى والمعلى والمعلى والمعلى المعلى الم

مثور وا ویلا فتا و افررجها س چول اجل آ مرم الین عشق گفت فدوی سال تاریخ وفات مهادی یاست و رکن الدین شق "

اس معرع سے سنن ایج عسلط ثابت ہوتا ہے ظاہرے کر فدوسی کا بیان دوسروں کے باعثبار زیادہ سنند سمجھا جائے گا، فدوسی کا احد شاہ بادشاہ وہلی کا وقایع نویس ہونا بھی تحقق نہیں، ان کانام غلام حسین نہیں محد علی ہے عرف بچونہیں، بھج یا بھچ سے ۔

سيدها ديك سال ولادت عشق سنظيم بنانا بعي كسي طرح محيح نهيس موسكتا -

سيوصاحد في لكها مه كربها رمين تين قابل قدر تذكرت لكه كئ تذكره شورش ، تذكره جوستش اور كلزارابرانهم مها داخيال مها يوست ش في كره بنبين لكها -

تذکر اعشقی کے متعلق یو لکھنا بھی عجب ہے کہ یر شعرائ اُر دو کا سب سے قدیم تذکرہ ہے جواب نایاب ہے ، اس تذکرہ کا سال تصنیف ہمارے خیال کے مطابق سے سالا ہو کے لگ بھگ ہے اس سے بہلے ببیدوں تذکرے لکھے گئے یہی صحیح نہیں کہ نایاب ہے اورکہیں نہیں ہے ، تذکر اُعشقی خود ہماری نظرسے گزرجیکا ہے۔

سیدصاحب فرمیرجیفرعظیم آبادی کانام شعرای فهرست میں لکھا ہے، اس نام کاکوئی مشہورشاع عظیم آباد میں نہیں گزرا، اگرمولف کی مرا دمیر حبفراستا ذمیرتقی متیرسے ہے توانھیں جاننا چاہے تھاکہ تیرفرون ان سے فارسی کی کتابیں بڑھی تقییں شعر وسخن میں ان کے اُستا دنہ تھے۔

میر حمزه کولکھا سے کونظیم آبا دکی خاک سے اُستھ اگرالیا ہوا توفواب علی ابراہیم خاں حال انھیں دہوی نہ لکھتے گلزار ابراہیم کے بیان کے بموجب وہ سختال سے کے قریب عظیم آباد آئے ہیں۔

سيصاحك بيه بان بى صيح نبس كفناك ركن الدين شن ، محد على فدو بى اورمير إقرح تي في عظيم الدي الحوش تربيت مين نتو و نا بائى - قدرت الترقد رتت صاحب تذكره كاسال دفات سفت علي بني الريضي بوا ومسحق بوا ومسحق في الاست مين " بالنسل دردام بوراستقامت دادد "كبى شركه في المحتال الذكرة بندى صفى هدد)

یہ بیان بھی سیجے نہیں کہ فوق عشق کے ساتھ سلسلدہ میں مرشد آباد سے عظیہ آباد آئے ، بہلے توعشق ہی کا ملاللہ میں آبائتھ قت نہیں ایہ توفا ہر ہے کے عشق نواب قاسم علی فال کی طازمت سے سبکدوش ہو کرعشق آباد آسئے۔
فواب قاسم کا عہدنظامت سکالہ للہ سے بارہ برس بعد سلائلہ سے شروع ہوتا ہے ، سلاللہ توعلی وردی فال کا زا تقاواس وقت میر قاسم کا کیا ذکر ان سکے میش رومیر حیفر اور سراج الدول بھی میدان میں نہیں آسئے میقے ، یہی عال فدی کا سے سلاللہ میں فدو تی عظیم آباد تو درکنار دیلی سے مرشد آبا و بھی نہیں آسئے میقے ، یہ موجو دہ و اور بھاری نظرے گزر دیکا ہے ۔
ایاب ہے ، یہ موجو دہ و اور بھاری نظرے گزر دیکا ہے ۔

سسيدصاحب، اس مقدمهي ايك عِكْر تِموازين:

" مميركى تكات المشعر الدر تذكرة حيرت كم بعد من أويان أردوك البتدائي تذكرت بيبليبين مرون بوسئ ، فهورش في تكات المستعم الدوسة من المصالح المان من المصالح المان في المصالح المان في المصالح المان في المصالح المان في المان

د كي من تويد سرف دوسطرس بين ليكن اعظاط سديرُ-

مارى طرح اظري بھى حرت ميں مول كے يرت تذكر أحرت اليالاب، مماس علم ميں اس ام كاكوئ مشبور تذكر الى سيدصاحب كايد فرانا بهي حيرت الكيز ب كدار دو كابتدائى تذكرت بين بين مدون موس تذكرهٔ شورش او تذكرهٔ عشقی سے پیلے بہت سے مذکرے بہارے باہر لکھے گئے ہم ذیل میں ان کی ایک مختفر فیرست ورج کرتے ہیں، ترسیب فهرست مي كسية م كي تفحص وتلاش كو دهل نبيس بلك جوراقم كينيش نظرت يا فورى طور برخيال مين است ورج ك كي الناء -سال تصنيف وكميل سالتصنيعت يميل قايم 21160 شرا للهجرى حينستان فزن كات ها لله المبقاط الشعرا فاكساد تذكرة متعرا D 11 AA المشن مند تزكرهٔ ریخته گوماک لطقث گردیزی A17 10 افضل مبالك ونتك بادى كمآل هر اله المحالاتفاب تخفة الشعرا وا بيده حكيم قاسم المجموع تنغر ككشن كفتار فواجهم إدعر فال اور نكل إدى معتلاط سالا الع معيد لطيين غان رحي والاشابي رحبه ورشاد سلاليا المفرال الفرائب تذكرة ستعرا احتدعلى سنديلوسى رقبل المشلك الذكرة عدة المنتخذ تذكرة شعرا مووا الذكرة عشق تزكرهٔ مندی عبارالشعرا فليل خوب حيد ذكا A 1190 كلزارا براجيم تبل يشمان يعبل المواهم مذكرة ب سكر خيراتي لال سيقكر ميرسسن نزكره ميرحسن

له نام کے بجائے جہاں پر " تذکرہ شعرا" کھ دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ اصل نام کا علم نہیں فاکسار کے ذکرے کا نام تمیر نے معنوق جہل سالا غود" کھا ہے لیکن یکسی کتاب کا نام نہیں ہوسکتا بھڑۃ المنتخب" تذکرہ مسرور کے نام سے بھی شہور سے بجہاں جہاں سال تصنیف سال تصنیف میں تذکرہ گرد تری کا سسال تصنیف سال تصنیف میں تذکرہ گرد تری کا سسال تصنیف صلاح بہت کہ سال تالیعت کا میچے علم نہیں تذکرہ گرد تری کا سسال تصنیف صلاح بہت کہ سال تالیعت کا میچے علم نہیں تذکرہ گرد تری کا سسال تصنیف صلاح بہت کہ سال علیہ بھی تعلق نوط صفح ۱۲۵ برط حظم ہو)

(٧) تذكرة شويش كاسال تصنيف ميوسي بتا المعيى نهيس-

(۵) تذکرهٔ عشقی عظیم آباد بهی میں لکھا گیا۔ اسکی سیدصاحب کے باس کیا سند ہی ہما را توعلم یہ ہے کہ عشقی دس برس کے ضلع اُناؤ میں تحصیلداری کے عہدہ برا مورسے، بھر کھے دنوں تک اپنے والدخیم کے باس ڈھا کا رہے، بھڑ طیم آباد کے لیکن سلالات میں بھر ڈھاکا گئے اور عرکھرویں رہے اور وہیں داعی اجبل کولیدیک کہا۔

(۱) نواب ابرامیم خال حال کے تذکرے کا ۱۶ م میکزاد ابرامیم " کو کو ارضیل نہیں جیسا کہ مرتب نے کو ہاہیے۔ (۱) سکسٹن مہند" کو "گلزادابرامیم" کا محض ترجمہ بھیٹا بھی عجب ہے علی لطف نے بربت سی الیہی ابتی کھی ہیں جن کا گلزاد ابرامیم میں بتا تک نہیں ۔ لطف نے جواصنا نے کئے ہیں ان کے لئے آفیا ب آشند ، افتیا ، افسوس بھا بیدل ، فقیر ، تاکی ، میر، مجذ آب مصتحفی ، منت وغیرہ کے تراجم دیکھیے۔

(۱) سيدها حب على لطقت كوعظيم آبا دى كيت بين به طرب لطفت كى بات ها المنظق بهذورتان سكيمى نهيس المسترا ال و كر رسين و المسترا المنظر الم

## ر المراوراد اکاری

بی بی بی کے ڈرامہ ڈائرکر مسٹرویل کی گڑا ( کے مسئولی کھیں ایک کا تول ہے کوسف ڈرامہ میں بی بی بی کے ڈرامہ سے کریں جس کی اپتدا ( کور میں کا مقابلہ اسٹیجی ڈرامہ سے کریں جس کی اپتدا ( کور میں کا مقابلہ اسٹیجی ڈرامہ سے کریں جس کی اپتدا ( کور میں کا مقابلہ کیا جا ہے جس کو مالم وجود میں اسٹی کی جائیں بیتا ہیں سے بی جسٹے ہوتا ہے ، گراس کم مت میں جمشہولیت اس نے ماصل کر لی ہے اور ترقی کے جواملانات اس میں باسٹے جائے ہیں وہ بہت حوصلہ افزا ہیں ۔ اس بیان سے ماصل کر لی ہے اور ترقی کے جواملانات اس میں کو فرامہ کی تاریخ کیفنے کا وقت آگیا ہے یا یہ کونشری ڈرامہ کی تاریخ کیفنے کا وقت آگیا ہے یا یہ کونشری ڈرامہ کی تاریخ کیفنے کا وقت آگیا ہے یا یہ کونشری ڈرامہ کی تاریخ کیفنے کا وقت آگیا ہے یا یہ کونشری ڈرامہ کی اور ہی مقبولیت میں کو میں کونسٹری گورامہ کی تاریخ کیفنے کا وقت آگیا ہے یا یہ کونشری ڈرامہ سننے والوں اور کیف وقت دونوں توثوں البعدات اولی ما میں ہور ہا تھی ہور ہا تھی کوت توثوں البعدات اولی اور اس میں اور اس میں اس کی ٹیکنگ سے بھی ڈائف ہور ہے جا رہے ہیں اور اس طرح اس سے زیادہ مرسرت کی بات یہ ہے کہ سامعین اس کی ٹیکنگ سے بھی ڈائف ہوت جارہے ہیں اور اس طرح دوت تاریخ ہیں اس کو تاریخ ہیں اس کی ٹیکنگ سے تاریخ ہیں اور اس طرح دوت تاریخ ہیں اور اس طرح دوت تاریخ ہیں اس کی ٹیکنگ سے تاریخ ہیں اس کی ٹیکنگ سے تاریخ ہیں اور اس طرح ہیں دوتر کی تاریخ ہیں اور اس طرح دوتر کی بات کی دوتر کو تاریخ ہیں کو تاریخ ہیں کور کی ہیں کور کی کور کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور

محروم مع كيوكم ان كاتعلق عرف بصارت سع مع -

اسلیم اور فلم میبت سے اور اکارول کوشر کی کرسکتا ہے اور ان کی مدد سے مختلف قسم کے اثرات پیدا کرسکتا ہو اس کی ایک مثال الدخط مو:

فضل : صفية تم فاموش كيول بوكيس مجه معان كردو-

(صفیه نهایت مغموم انمازیں آ ہستہ آ ہستہ عبلتی جوئی میزکے قریب بیونیتی ہے کتاب اُٹھاتی ہے۔ دوجاد سفیات اُلط کرر کھ دیتی ہے۔ کرسی پر بیٹی حاتی ہے۔ میز بردونوں کہنسیاں ٹیک کرسر کا پوا عذف یا تقوں پر ڈال دیتی ہے۔ نضل ابنی جگرسے اُٹھ کر میفید کے قریب آتا ہے اور اُس کی چوڑیوں میں اپنی انگلیاں بھیسا سقہ و ئے میز بر بیٹیر جاتا ہے دغیرہ دخیرہ

يه جرد ومرت أسليج برياسيماس وكها يا عاسكتا م كيونك سواسة ابتدائي جلدك إتى تام حد كاتعلق بهايت

سے ہوا وروا ویسننے والے اس سے ہمیشد کے لئے محروم میں -

ورامری سفری یا در اور ایسا موا دب ترج موسف کولاده بلاطی طوت رمیری کرف دالا بھی ہونا چاہئے اور است فوراً ڈیامہ کے موضوع کا اثنارہ سلے جیسے شکیسیری ڈرامہ سے جولیس سیزر" ( محصوص کا بہتری ایسا کا باہمی تعلق واضح ہونا جاسے ڈرامہ کے نام، موضوع ا در بلاط کا باہمی تعلق واضح ہونا جاسے جیسا کر اور است وینس سیرر کا مام موضوع ا در بلاط کا باہمی تعلق واضح ہونا جاسے جیسا کر شکے ہونا ہونا کا مستقد ہی ہما وا دھیاں اُن بستیوں کی طوف تقل جوہا آئے

جن کے قصے ہم سنتے آئے ہیں یا بڑھ چکے ہیں۔ " مرحینٹ آف ومنیں" کا نام ہم بہلے سے د جاستے ہوں تو یہ معسلوم دکرسکیں گئے کہ یہ بہلے سے د جاستے ہوں تو یہ معسلوم دکرسکیں گئے کہ یہ دمنیں کے کس سو دائز کا کوانسا قصہ ہے۔ پڑوا مرکی سمزی ہمیشہ مختفرا ور دلکھٹی ہوتا جا ہئے نیشر وکا رکو تو توصیح ہیں اوران کا اعلان توصیح ہیں اوران کا اعلان ہمیں کے مام اخبار وں میں چھپتے ہیں اوران کا اعلان ہمی کیا جا آ ہے

اندن کے واسٹ ایر تھیٹر و مرکن میں جینیتار مہتا ہے کہ اسچھ اور معیاری ڈراموں کا کا ایسے۔ کیا وا تعی
کواس کی کیا وجہ ہے کہ آئے دن اضار وں میں جینیتار مہتا ہے کہ اسچھ اور معیاری ڈراموں کا کا ایسے۔ کیا وا تعی
ایسا ڈرامہ لکھنامشکل ہے جس کو تقییٹر کا منجر بینید کرسکے منجر شے جا ہیں اس ٹوجوان سے کہا کہ وہ سامنے کے ملیدہ
میں سے کوئی ایک ڈرامہ کھنے کا خاصہ بخرج اور دیکھنے کا کافی شوق رہا ہے۔ اس ڈرامہ میں سات ایک ورسوم کر دارتھ اس کے درکا و مول سے اور مول کے اب غور کیے کہ اگر سم کر داراور کم سے کم دو با تھی درکا ربوں کے۔ اب غور کیے کہ اگر سم کر داراور کم سے کم دو با تھی والے ڈرامہ کوریٹر وہنیش کرنے کی کوسٹ ش کرے تو کیا نیتج ہوگا ؟۔

ار باب نشری تصور کرنے میں بالعل حق بجانب میں کہ ان کا پر دگرام گروں میں بورا خاندان منتا ہے ہے۔ نیا
آپ اکیلے جا سکتے ہیں، تخفیط بھی تنہا دکھیر سکتے ہیں، کرہ میں خود کو بند کرکے کوئی ناول پڑھ سکتے ہیں گرجب ریز ہو
کام کرتا ہوتا ہے تو علیے بھرتے اُسٹی شہیتے گھرکے تقریباً سب بازیا دہ سے زیاد دا فراد بردگرام سنتے ہی رہتے ہیں اسلام
پردگرام ادر بالحضوص ڈراموں میں عام دلجیبی کے عناصر شرکی کرنا خروری ہے اُن مالک من جی جباں اُشتہاری بدگرا دے جاتے ہیں ایسی اشیاء کے اشتہار کامشورہ نہیں دیاجا تا جو محدود طور پراستعمال کی جاتی ہوں یاجن سے دلجیپی

سله اشتهاری پروگرام ( ۱۳۰۰ بس و مصفی می موجود هم کمنده به می دان پروگراموں کو کهاجا تا ہے جن کو فیکٹریاں کادخا یا کار وباری ادارہ عبات مرتب کرکے نشر کرنے ہیں اور اس نشر کا معا وضہ ارباب نشرگاہ کوا واکرتے ہیں اس پروگرام میں آگی فروقت نثونی است سیاء کا اشتہاد ہوتا ہے ۔ شنف والوں کو پروگرام سے ڈولیسٹ مخفوظ بھی کیا جا تا سبع اور وہ کار وباری اشتہار جوجاتا شہے۔

ر کھنے والوں کی تعداد کم ہو۔ ڈرامر کا موضوع در اصل اس کی روح ہے۔ روح کی کٹا فت اور لطافت کا اثرجم لیمننی برایکا "عام دليسي" ( Mass Appeal) برا جعلوا كى چيز الليج علم اورريزيو كم متعلق إر إ احداد وشمار ماصل کئے سکے الیکن عام دلیسی " کے سلسلمیں کوئ نتیج خیز بات معلوم ند ہوسکی - بہرحال اس کا خیال رکھنا طروی ب كعوام تفري چاست بيل، فكتعليم وتربيت اس ك ان سع جركيد كباحات اس ميمعلما فشان د بوداودلي داغ بر بار دال كراورسوح كران كونيتي فكالناز برس، صاف صاف بيس كيف ان كونطف آسه كا، وه حزيزي نيا ده طربيه اور دل نوش كن انجام جاسمتين كسى كرب مزاح سي مخطوط نهيس بوسكتي عمر، طبقه، صنعت، زبهب، اور تمدن کو بھی انتخاب موضوع کے وقت مہیشہ پیش نظر رکھنا ہے۔ ایسا موضوع متخب سیجئے جوسوسائٹی کے مرطبقہ کو بسندا سئ - بروگرام كا مروه جزونشركاه ك سك سم قاتل نابت موكاجس مين سوسائش ك كسي طبقه ى تفعيك كيكى ہویاس کے احساسا ت کو مفکرای عاسے ۔ گواکٹریت کو اہمیت عاصل ہے گرا قلیت کو می نظرانداز نہیں کی عاسکتا مناسب موضوع متخب موسف مے بعد بلاط کی تیا ری نہایت اہم کام ہے۔ ڈرامہ کا موضوع تو دحبیث واتعات بيس كرتاب اوران امكانات كوظام كرتاب حن بربلاك كى بنيا دركهى عباتى ب مكريقيداجزاء كى تيارى كيداً سان كام بنيير-ايك انساند يا تقد ملطة وتت اكرايم البيني موضوع سيم كيدمه عابيس اودكوئي فان احدل ببدا كرنے ياكسى منظركو زيمين بنانے كے سك دوا كم صفول كا اضا فدكر ديں تواس كا انر مُران موكا اليكن اسطيح فلم اورريد يومي اس كى قطعًا كنهايش بنيس- درامدسنة وقت سامعين كتخيلات والرات كاليك وصالبوا بے اس سلے اگر غیر ضروری با تول سے دھسیان بلیع گیا تو پھرجی لگنامشکل ہے۔ تمام قعبول کے بلاٹ ایسے حالات برشتمل موت میں جن کی وج سے مركزى كرداركوا بنا مقصدحاصل كرفيمي مدد ملے يأتعوبي بيدا موجائ والم كامرجز ومنطقى طور براسين كل سے وابسة سع، اس ك علىت ومعلول ك صابط ك تخت اس كى تشريح بورى الحج مونی عاصمت آب فلم ایک سے دومرتب دیکھ سکتے ہیں، ناول کو بار بار پرمھ سکتے ہیں گرنشری ورامرایک می مرتب نشرم واسب الرطاط المجهمين وآيا تووه تهيش كسك اتابانهم ره عاسة كايتمير اوسنيما بال مي كمل خاموشي رمتی ہے اس کے ضلاف کہرمیں بجول کا بنگام ،عور تول کا شور وغوغا، نو کروں کی آمد ورفت غرص طرح طرح کی مقيبتين موقى بين، اس سلرُبلاط عِتنا رُوده واضع و هريح برا چهاسبه يد كيون تصور كيا عاسة كمامعين انيه تفریج کے اوقات میں بھی فلسفیوں کی طرح غور وفکر بروقت عرف کریں گے۔

مر ڈوامیس مرکزی کرولد مخالف و تصافی مرکزی کہولد کالف و تصافی مرکزی کرولد ہے جو ذہنی بھی موسکتاہے اور حبانی بھی۔ مرکزی کرواد کوان طاقتوں سے لڑانا لازی ہے جن پردہ قابوعال ورامدن کرداری بهت کرداری کا انتخاب بھی کوئی سہل کام نہیں کی کہ موضوع کو بھیلانے والے کرداری بهت کم ورائد میں۔ نظری داروں کا انتخاب بھی کوئی سہل کام نہیں کیونکہ موضوع کو بھیلانے والے کرداری بہت کم ورائد کا داروں کے انتخاب کے سامعین کو بختلات کے سامعین کو بختلات کے سامعین کو ماروں کو دیکہ بھی سکتے ہیں، ان کی حرکات و سکتات اورجبانی خصوصیات کے علاوہ کہا میں کی وجہ سعامی کھیز کرتے میں آسانی ہوتی ہے کرریڈ بولس مرکن میں مرکن میں اس کے موادوں کا سوالی جمیت میں آسانی ہوتی ہے کرریڈ بولس مرکن میں اس کے سام کر داروں اور کم سے کم دول تقیوں کا سوالی جمیت مورط لیس دستے گا۔

است داء کسی بلات کی ابتداء "اس سے جوتی ہے کہ مرکزی کردار اور اس کے معاوین اپنے مقصد کونو د است کا معارف سے بہلے موتعد پرکردینا بیش کریں یا دوسرول کے ڈریعہ سے بینے کرائیں ۔اس مقصد کا تعارف سب سے بہلے موتعد پرکردینا نیا دہ مناسب ہے تاکہ سامعین فوراً متوجہ جوجا میں فینٹری ڈرامہ نگارکونا ول نویس یا افساند کاروغیرہ کے مقابلہ

یں نیا دوعبات کے ساتھ مرکزی کردار کا تعارف کرا دینا جا ہے۔

مرکزی کرداد جرمقعدماصل کرنا چاہتا ہے اس کی وجسے منا تشات کھیلتے ہیں اور تصادم ہوتاہے۔
ومعط ان مناقشات کو مختلف صور توں میں تسلسل کے ساتھ ڈرامہ کے وسط میں جاگہ دیٹا چاہے اور وسط ہیں بتانا چاہئے کہ مرکزی کرداد اپنے مقصد کے حصول کی خاط مشکلات کو دور کرنے میں معروف ہے۔ وہی مشکلات اور مقعد جن کا تعارف ڈرامہ کی ابتدا میں ہوج کا ہے۔ اس کی کوسٹ شوں کو کا میاب بنانے کے لئے کہ اس کی دج سے طرح طرح کی شکلیں پیدا کی جاسکتی ہیں مگر برشل ایسی ہوکرنازک صورت مال دکھائی دے یا ہے کہ اس کی دج سے مرکزی کردار کی شکلیت کا خدشہ پیدا ہوا ورحالات ایک نئی کردٹ لینے والے ہوں۔ تنگی دقت کی دج سے درامہ میں اس قسم کی مشکلات کوزیادہ نہیں بھیلایا جاسکتا۔

نشری دُرامه مگارکے پاس تین ہی دُرایع ہیں جن کی مدست وہ اینابیام سامعین بک بہونیا سکتا ہے۔ کالم صوتی افزات ادر موسیقی، ان کوہم مجوعی طور پر آواز کمرسکتے ہیں۔

جس طرح النبی ظرام میں مناظری شدیلی سے قصتہ کے مختلف اجزاء کو ملایا جا آہ اسی طع مختلف اجزاء کو ملایا جا آہ اسی طع مناظر کی تر ترب نشری ڈرام میں موسقی، صوتی اثوات اور انا وُنسر بعض مع معتمد ما محتمد کے تیم و سے مختلف مناظر کو ملایا اور تر ترب دیا تا ہے۔ مثلاً دوا فراد اپنے گھرس بیٹھے ہوئے آئیست مع سفر کا ذکر کورہ میں اس کے بعد کا منظر اسٹیشن کا بلید یا قام ہے۔ کھری گفتگوا ور بلید یا فارم کے منظر کے درمیان اگر موٹر کا آثان ووفول اس کے بعد کا منظر کے درمیان اگر موٹر کا آثان ووفول کا اس میں میٹینا موٹر کا جانا پر شور رمط کی برسے گئر زنامٹیشن کے باس موٹر کا درکا وفرہ بتا یا جائے تو یہ ترتیب فسم ور ما اس کے سے مزودی سے کہ بمارے سلسنے کئی فرامہ ہوا ور ہم اس کی ترتیب کے متعلق میں کوئی خاص اصول بنیں ہے اس کے سے مزودی سے کہ بمارے سلسنے کئی ترتیب دیجائے۔ ڈرامہ ہوا ور ہم اس کی ترتیب دیجائے۔

رور اور اور ایم این می اور است و در ای اول اول کی رمیری کے الله اللی اسی طرح نظری دامه میں اور استی می اور استی اور است

كة رب ببينا بدواوراس ك داخله ك وقت كسى اوركوچلاكراس ك داخله كا اثربيداكيا حائ - ايشي كاجض بايا مائ كروفون ( عمر ملح ومع عن مل ك العلم عنى فيزيول كى مثلًا " افسرى كليس بابي دال كرياتي كرق معدد ممتاز بتلون كىجىبىم إقد ۋال كرئىلقا مىدىدىداج سركا شارەكرالىدىن يدجميل كى طنزيمسكوابهت ديكه لى حاتى سبه "وغيره - نشرى دُوامه مين اگرايك كردا ركوني كام كرسه اوراس كى وجهست كونى آواز وياس كاحواله مكالمهمين وياجائ توجيشهاس آواز كربيدا بوفى مايت درج كرنا جاسية. مسيق فشرى ودامهم موسيقى كوشركي كرنے يا ذكرنے كمتعلق كوئ قطعى بات اس كنهيں كنبى جاسكتى كريم وملی فرامه کی انفرادی خروریات اورگنجایش برخصر البته بیصر در ب کرموسیقی کونقل مکان یامردرایام ک اظهارك ك فوبى كساته استعمال كيا عاسكتاب - بالفاظ دكيريول سيحيُّ كحس طرح استيح كابرده عَيورُ كُرْنظ بدلا جا آمد اسی طرح موسیقی سے کام لیا جاسکتا ہے مگراس کا دوران تیس سکنوسے ذیا دہ نہ ہو۔ موسیقی کا انتخاب طع مروه ڈرامہ نکار جموسیقی سے واقعت نہ ہونہیں کرسکتا اسی طرح سراجیا مطرب بھی انتخاب نہیں کرسکتا کیونکہ سرمطے کا درامه كى مكنيك سعد واقعت مونا عزورى نبيس - اكرحيرا يداشخاص جن كودرا مداورموسيقى دونول برقدرت عاصل ے، اہم مشورہ سے موسیقی کا انتخاب کریں توبہترہ یس نظرین بھی موسیقی یا اس کے انزات دیے جاسکتے ہیں۔ نشرات ين آوازى الهيت ظامريم - اكرمطرب مقرر اور ا داكاركي آوازيي دلكشي دموا تويشكل ب اوال كرسامعين كونى دليبيلي - بلدان كوكال آزادى رئتى كدوه فوراً دوسرى نشركاه كا پروگرام سنظلين يبى وج ب كسىفن كاركى فنى صلاحيتول كامتخان سين سے سيلے اس كى آواز كا امتخان ليام اسے دنتر كاه ايك بللک ادار ہ ہے۔حکام کا بے جا دباؤ امراکی دولت اورارباب نشرکی جا شیداری وغیرہ سامعین کی بنداوران کے دوق سے مقابد میں سے الرہے۔ سننے والوں کی بیندطرح طرح کی ہوتی ہے کسی کو باریک اور زبندہ کسی کوموائی آواد بهلی لگتی ہے کوئی اوسط قسم کی آواز بیند کراہے۔ بعض اسیسے ہیں جمردوں کی آواز میں قدرے اور نزاكت كوترجيج ديتيمين اوربعن عورتول كي آواز مين مردول كي آوا زكارعب اچا تفجيته بين - بيند كي توخيركوني حد بى نېيىل مُرد السند كى عديل مقريب - شايدى كونى ايسا بوجو خرخرا بده والى آداز اچى كم -كون بوكاجوايك توسط سع سقراط کی کہانی سنے جربر بارسقراط کو " محک الت " کہتا ہے ؟ کون ایسا ہے جربر شن میوزم پرتقریے سننے کے سلے ریڑو کے قربیب میٹے اور برٹش کو" ب ب ب ب برٹش" اور میوزیم کو (مدمد مدمد میوزیم) مننا پسند کوسا بعض اصحاب کی زبان موفی موتی ہے اورود الفاظ صاف طور پرا دانیس کرسکتے ۔ میکلے ندموسنے کے با وج دہمی وافی ے ماتھ بوسلنے یا پڑسے سے قاصر ہیں-ایسے اصحاب کے الدنترگاہ کا در وازہ بندہ ادر ان کر وفون مردہ اس مين ارباب نشركا تصورنيس بلد قدرت ومد دارب يعفى معرضين كاكبنا ب كرد يعريه وك كي كرس باليكى

اس کا جواب سے سے کہ اگر دلگڑا فٹ بال نہیں کھیل سکتا ، ہم واکانا نہیں سن سکتا اور اندھا ایم سی سی (M.C.C) کارچ نہیں دیکھ سکتا تواس میں محدّق اسپورٹنگ کلب، (ملعناے جمعی spotters عاملی معمال معمالی اس کو لیے اور ایم سی سی کا کیا تصور سے م

ہم فاصلہ کے ذریعہ سے معلیم کرسکتے ہیں کرا واڑکس طرن سے آری ہے اگرایک سے زیا وہ آوازیں ہوا۔
فاصلہ توان کے باہمی فاصلہ کو بھی ایک حد تک بڑا یا جاسکتا ہے اسی وجہ سے کہا جا تا ہے کو سمت اور فاصلہ یس قریبی تعلق ہے ان میں سب سے زیا وہ اہمیت مبدار آواز اور مافئ کمروفون کے باہمی فاصلہ کو ماصل ہے کیونکر فاصلہ کا علم ہوجا نے سے سامعین اصلی منظری بالفاظ ویکر تصور کر دہ منظر کا حقیقی لطعت اُسطا سکتے ہیں۔

ہم انہایت آسانی کے ساتھ یہ بہان سکتے ہیں کہ آواز دائیں جانب سے آرہی ہے یا بائیں جانب سے۔ دائیں جانب سے آنے والی آواز ہمارے دائیں کال میں بقابل بائیں کان کے مبلد داخل ہوگی اوراس طرح ہم جان لیس کے کہ آواز ہماری دائیں جانب سے آئی ہے۔ بر خلاف اس کے آئے ہیں اور اوپر نیجے کافرق اشت داضی نہیں ہوتا۔ ذیل کے نقتہ کو الاخطر کیے:

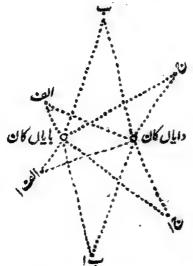

فرض کیج کرآوازمقام آلف سے آدہی سے توہم آسانی سے کہسکیں کے کسبداء آواز کا بائل جانب ہے یا اگر آب سے
آسے توہم یو بیا جائے گا کرسا سف سے آدہی ہے۔ اگرآوازمقام تے سے شکلے تومبداء آواز دائیں دخ پرجوگا-اسی طرح
اگرولفت آب اور تے سے آوازیں آئیں توان کا دخ ترتیب وار با بال بھیلا اور دایاں ہوگا۔ برضلات اسکے ہم الفت آلفت ا
آس آ اور بی تھے ایس فرق نہیں کرسکیں کے کیونکہ یہ ثقاط دونوں کا نوں سے متوازی خاصل پرواقع ہیں۔ جانور
باسم ما اینے کان کھیلسے کرکے اصلی دخ آواز کا در افت کوستے ہیں، ہم اپنے دونوں کا نول کی مدوسے ایس اور

دائی کافرق بتاسکتی کمرانکرونون ایک کان ب- اگریم دوانکرونون استعمال کمی اور دونوں کی نخریات دد مخد استعمال کمی اور دونوں کی نخریات دد مخد استران معمال کان میں اور لاؤلو اسپیکروں (عصام کا کان میں جائیں تب میں دائیں اور بائیں کا فرق نہیں بتاسکتے۔ اور ایک نقت شاط خطر کیجئے:

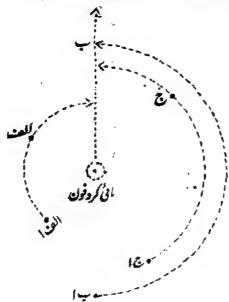

العن العن العن المن المن الدين المرق في است آف والى آواد ول كالجم إلى بوتوان آوادول مح مقانات كاتعين نهيل كيب ماسك كا - يض القن المن المحيت فاصله كي به ماسك كا - يض القن است آف والى آواد المسل اجميت فاصله كي به اورفاصله بي سعمبدا ، آواد كالعين كياجا آم - الكركوئي شخص كوسط سي لفتكوكر واسه اوراس كاجواب دومراشخص في مثرك بدس دس واسه تواس كيفيت كونفي كوشط اورمين كي مبني كياجا سكتا ميه المي كرونون كقريب جواد دومرا وودتو باللك وي الراح والمرافيكي بات بيت من كوشك كاحواله ديديا جائد اورلب والمجرسة وودى كا اطبها وجوتا مود دومرا ودوتو بالكل وي الراح من المراح والمادي والمادي حركت المن المادي والمادي و

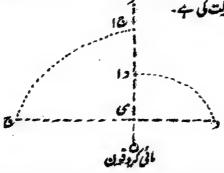

اس نفت کے مطابی فرض کیج کرمبداء واز مقام تے سے حرکت کرتا ہوا سیری سمت میں اگر وفول کے ملاہ ۔
سے گزتا ہوا مقام ق کی بہونچا ہے۔ اس حرکت کی وجہ سے سامعین بریمی اثر ہوسکتا ہے کرمبداء آواز مقام ق اسے کرتا ہوا مقام تی تک آیا اور بھر مقام ق بر والیس ہوگیا ، کیونکہ ج تی اور چ آئی کا باہمی فاصلہ کی اسے حرکت کرتا ہوا ، قام تی تک آیا اور بھر مقام ق بی کو سنسن میں داتی کا فاصلہ ملے کرچا تواس مقام سے نکلے والی آواز کا ۔ تی داوری ق آکا فاصلہ برا برہے اس سلے ہمارے بھیلے او عاسے مطابق کوئی فرق ند ہوگا۔

نظرف آوازبردار فی والے اجسام کی حرکتوں بلکہ ہے آواد اجسام کے وجودکو بھی محسوس کر لیا جا سکت ہے بشرطیک ان کے وجود سے آوان کے جم میں فرق بٹرے ۔ فرض کیج کہ ای کروفون کے قریب دوآ دمی بیٹھے بابتی کو بھی اگران کی بات جیت کے دولان میں بٹرے جم والی کوئی جیزان سکاور مائی کروفون کے درمیان حابل موجائے تواس کا وجود محسوس موسئے گا۔ اگرکسی اسٹو تیو ( ۵ می کی معملی ) کے باہر کمل فاموشی مواور اس فاموشی کے واس مائم میں اسٹو تی کی کھولی جائے تواس کی وج سے اسٹو ڈیو کی فضا اور ہوا میں حرکت ہوگی اور بی حرکت محسوس کی حاسکتی ہے ۔

 باجل اور ان باجل کو بجائے وقت جرمندسے بجائے جاتے ہیں یہ زیادہ محسوس کیا جاسکتاہے کسمت بل دی گئی ہے۔

عام طدربر تجم ( عصومه عالم کا ) در رفتار بوگمن کا کو طلط مطاکردیا جا آب - جم قاواد اور سیس کے الفاظا دا بور سیس کی نبان سے کہا جا سے کہ دہ رفتار تیز کرد سے توہ فی منط ویکی مثلاً اگر کوئی شخص فی منت سولفظ ادا کر رہا ہے اور اس سے کہا جا سے کہ دہ رفتار تیز کرد سے توہ فی منط ویک الفاظ اور کم کر سے سے کہا جا سے تو کہ مناسبت سے بی کیا جا سے اس کا تعین بھی مکالے کی مناسبت سے بی کیا جا ساتھ اور کی جو گر کی ہوں گی ۔ الفاظ اور کم کر شیاں کم جم کی بول کی ۔ الوائی کا مکا الم تیز رفتار کے ساتھ اور ابوگا ور ڈوائنگ روم کی گفتگو کم رہیا نداز کی ہوگی ۔ میں بھر اس تکت بر زور دینا جا ہتا بیل کا کما میا بی نفر کے لئے اداکا رکے مکالے کے ساتھ ساتھ اس کے آواز کے جم اور رفتار کو بے عد انجمیت سے ۔

فعو فی افرات اس فرش فرنی افرات کو دی ایمیت حاصل ہے جو تقییر یا سین سین سین سین مینری افرات کے سلسلہ میں

اس اُصول کو بمید شدید در کھئے کددہ اسوقت نک استعمال شکے جائیں جب نک فاص تافر بیدا کرنے سکے انکی طرورت شہور ۔ یہ ایک افسوسٹاک حقیقت سے کر بہت سی ماٹوس آ دا زیں لا وُ ڈامپیکر برجیح اور تقیقی تکل بی سٹائی بہیں دبتیں ۔ تجربہ کے طور برآب سٹیما میں تقور ٹی دیر کے لئے آتھیں بٹر کر کے کوئی تاطق فلم دیکھئے۔ آپ کو بہت سے صوتی اثرات ایسے سٹائی دیں گے جوالکل بے معنی ہیں اور ان کو بیز فلم دیکھے ہم نہیں سبی سکتے ، اس سلے ان صوتی اثرات سے واقفیت عاصل کر لیجئے ، مثلاً بیچ کے رونے کی آواز ، سیٹی ، متعدد کھر لمو اور جبگلی جانوروں کی آواز ، طبیگرافی آلری آواز وقیرہ - اس کے مقابلہ میں آبٹاراور بارش ، گائے اور بکری کا دو دھد دو ھٹا ، فیل کی آواز دفیرہ ہے ۔ ان آ واز دو سے ہم ماٹوس ہوں کے مگر وہ ایک دو سرے آواز مختلے میں کرنے مکالم اور حوالہ کے تیز کرنامشکل ہے ۔

سے انتی ملتی جبس کر بغر مکالم اور حوالہ کے تیز کرنامشکل ہے ۔

ایک مثال طاحظ کیے ؛ :

ا ٹاکونسسر ؛ سرورنے فانصائب کے مکان سے فوداً شکل جانے کا نتبیہ کرلیا ہے - ارشا دیجی اس تخلید کا موافق ہی دونول انتہائی عجلت میں اپٹا سا مان اُٹھاتے اور بڑسے دروا زے کھولتے ہوئے فانصا حب کے جہنم فامکان سے

مكل عائية بير-

( إرس كا اثر)

سرور: (ان کرونون سے ذرا دور موکر) ارشا دخدا کے دروازہ بند کر فی کے لئے درکو۔ جاوجادی جبو ارشاد: (ان کرونون کے قریب سے) اچھا گرمیرے لئے تھیرو تو دیکھو گریڑوگی۔ کہیں چوط شاجائے۔ سرور: (ان کرونون کے قریب سے) مجھے اس کی قطعًا ہروانہیں میں یہاں سے مبلد تکل جانا چاہتی ہوں۔ افوہ یہ ایک لعنت سے سے کیوں ہے نا۔

ارشاد د د اللقين سه- اگرة مكوريل نهط قدرات الثيش مي مي بسركري سك

اس مکالے میں بارش کا انٹرنٹر کی کیا گیا ہے مگرہیں حوالے نہیں دیا گیا۔ بارش کا انٹرضنا فی خلاس مجھا جاسکتا ہے جب نک کدمکالمرس اور انا وُلنسر کے تعارف میں تعارف میں بارش کا ذکر نہ ہو مکالم میہم رہیگا۔ کھوڑی ہی تبدیلی مدیکھیے کتنا فرق ہوجا آ ہے اورمطلوب ذہنی تصویرکتنی کمل ہوجاتی ہے۔

انا وُلنُسر: سرور نے خانصاحب کے مکان سے فوداً تکل جانے کا تبیدکر بیا ہے۔ ارتبادی اس تخلیہ کا موافق ہے۔ دونوں انتہائی عجلت میں اپنا سامان وُ تھاتے اور بڑے دروازہ کو کھولتے ہوئے موسلا دھار بارش کی پردا کئے بغیر خانصاحب کے جہنم نامکان سے نکل جاتے ہیں۔

( بارسشس کااش)

مسرور: (مان كرونون سے ذرا دور بوكر) ارشاد فدائے ك دروازه بندكر ف كے الله اركو - جلوملدى چلو -ارشاد: (مائ كرونون ك قريب سے) اچھا كرميرے سك تليروتو دكيموكيچرا ہے كربڑو كى كہيں چرط من امات -سرور: (مائى كرونون ك قريب سے) مجھاس كى قطعًا پروائيس، ميں مبديها سے شكل ما ناچا ہتى موں -افوه يہ بارش ايك لعنت ہے -كيول ہے نا -

ارشاو، القين إواكريم كوريل نداخ تورات الليشن بي مي بسركري ك-

آب نے دیکھا کرخط کشیدہ الفاظ سے مکا لمہ کا سارا بہام جاتار فا اگرمکا لمہیں اور انا وُلسر کے تبھرہ میں بارش کا حوالہ نددیا جاسئے توسر ورجس لعنت کا فیکر کررہی ہے اس سے بارش کا مقبوم نہیں نکلتا بلکفانصاحب کا مکان متعدور جوتا ہے ۔

صوتی انزات تین عبارطرنقیل سے بیش پیکے عباسکتے ہیں۔ ایک توانسان خودا ہے ہا تھوں سے کام کیر مختلف انزات بیش کرسکتا ہے۔ کوئی ساز بجا آبجوغی فیرا دریعہ بیٹی کرسکتا ہے۔ کوئی ساز بجا آبجوغی فیرا دریعہ بیل کئی ہے۔ کوئی ساز بجا آبجوغی فیرا دریعہ بیل کئی ہے۔ کوان سال کی خرورت ہوتی ہے کراتی نہیں۔ انسانی ہا مقول کی تقول می بہت مددسے کام چی جا آب ہے۔ میکائی فرویعہ کی مثال یہ سے کرکسی شب میں تقول اسا بانی مجراس کا فوارہ کھول دیا۔ فوارہ کا بانی جب سے بیلی مثال یہ سے کرکسی شب میں تقول اسا بانی مجراس کا فوارہ کھول دیا۔ فوارہ کا بانی جب سے بیلی کھول دیا۔ مطلوبہ کھنٹے بجانے لگی۔ جب سے سے بیلی مثال یہ سے کرکسی شب میں تقول اسا بانی مجراس کا فوارہ کھول دیا۔ مطلوبہ کھنٹے بجانے لگی۔ جب سے بیلی کھول دیا۔ مطلوبہ کھنٹے بجانے لگی۔ جب سے بجایا جا آ ہے۔ مختلف صوتی انٹرات کوچاہئے وہ میکائی فردید سے میٹی سے خواہ کے ایک مثال میں بہا آبٹی پیدا کرے حقیقی انٹر بیدا کرائے کا نہا اور فردید بیلی کھول دیا ہے۔ اس کی ٹیکنیک وہی لوگ بیس میں ملاقاد والی میں بہا آبٹی پیدا کرے حقیقی انٹر بیدا کرائے کہ بیلی کو تو اور اس میں فوارہ کی کوروں سے ان کو بہت کی تعلق ہے۔ موتی انٹرات کے بیلسلسلس ڈرامہ نگاروں کی جب شرائی ڈرامہ نگاروں کے بیں اور اور اس میں کو داش اندہ ایک طوب کے معوقی انٹرات کے بیلسلسلس ڈرامہ نگاروں کی بیش کرنے والوں کے بیں اور فرامہ نگاروں سے ان کو بہت کی تعلق ہے۔ صوتی انٹرات کے بیلسلسلس ڈرامہ نگاروں کی بیش کرنے والوں کے بیں اور ڈرامہ نگاروں سے ان کو بہت کی تعلق ہے۔ صوتی انٹرات کے بیلسلسلس ڈرامہ نگاروں کی سے جمیشہ ذہن نشین دکھنٹ ہے کہ دو ایک آئونس اندہ ایک میں نقانی کے برابر ہے ہ

صوتی انزات کے ضمن میں گرمج فون مرن ٹمیل برا مفید آلہ ہے۔ ہم ہیک وقت چھ چھ اور اس سے زیادہ ریکارڈ سله ( فاطلا معین میں گرمج فون مرن ٹمیل برا مفید آلہ ہے۔ ہم ہیک وقت دس دس اور ہارہ ریکارڈ نخاف یا ایک ہی تجم اور دفتار کے ساتھ کیا ۔ جا تھیں ۔ بله ( کی مصریح کی اور فقار کے ساتھ کیا ۔ جا تھیں کا دہ مسیقی وغیرہ کو مسیقی وغیرہ کو میں مناسب کی میٹی کرتا رہتا ہے۔ ملاکایا ان کے جم میں مناسب کی میٹی کرتا رہتا ہے۔ باسكة بين وفرض كيج كراب كوايك ايسا منظر بين كرنا بع حب مين بير كروسن كى آواز ،كسى كرف كاكانا ، موثر بارن ،
يل جمع كاشوروغل اور جوائى جباز كا ترات ببيراكرنا بين توجم بيك وقت يه تام انزات ديكار دلك ذريعه سع بيراكرسكة
بين ا درصب هزورت ان كم جم كوكم زياده كرسكة بين - مثلاً كبهى كاف كاهم برها كر دوسرت انزات ببن ظرمين في كردسة
كبهى جمع كاشور وغل زياده كرديا - بهى جوائى جبازكى آواز تيزكردى - التيجى طوامس توسينرى اورفرش ، فرنيم بدن برا براته كمرية بدن براته مقام مين تريل بوسكتا ب

ان کا مصرف کیا ہے۔ ایک نمین جو مختلف سطوں کی سے گل۔ ایک سطح لکڑی ، ایک دھات کی ایک نمدے کی۔ ایک مصنوعی پتجمرا ور دومختلف سطوں کی سے گل۔ ایک سطح لکڑی ، ایک دھات کی ایک نمدے کی۔ ایک مصنوعی پتجمرا ور دومختلف تسم کے ربر کی۔ ان سطوں پرسلافوی دغیرہ سے ضرب لگانے اور دکڑ نے سے کئی قسم کی آوازی محتی ہیں۔ حتی کہ گھوڑے سے کئی تسم کی آوازی والا محتی ہیں۔ جتی کہ گھوڑے سے کا اور دالا ہوا ہے۔ ایک تاروں والا پڑا پنجرہ ہے جس کے اندرموٹرسے چلنے والا بنجھا لگا ہوا ہے۔ اس کے ذراجہ سے معمولی ہوا سے سیکر طوفان فیز ہوا تک کا اثر بیواکیا جا سکتا ہے۔

نشری ا داکار کی اولین صوصیت اپنی آ دازپرت در بهونا بے دامنی رہے کہ خطیباندا نداز آج کل کام نہیں دیتا۔ وہ زادگررچکا جب اس انوازے دل بل جا یکرتے تھے آج کل اس انداز کا بہے بھی خاتی اولائے ہیں ا اس میں قطعًا صداقت و تا شرنہیں ہوتا۔ چونگر نشرا درآ دازلازم و طزوم ہیں اس لئے یہ احساس حروری ہے کہ اس ارط آواز پر قدرت حاصل کر ہے اور کوسٹ ش سے آدط آواز میں بورشیدہ ہے اور یہ اُسی وقت فلا ہر ہوتا سے جبکہ اولاکار آواز پر قدرت حاصل کر ہے اور کوسٹ ش سے پیشکل نہیں آپ نے سنا ہو گا کہ بعض کانے والے اول اول گھڑے میں منع ڈال کرالا پاکرتے تھے۔ یہ در اس آواز میں شن بدیا کر سنا ہو گا کہ بعض سے ۔ اس کو اسقاد میں شن بدیا کر سنا ہے کہ وہ سر بے بن اوز در کسٹنی کا کمال حاصل کر ہے۔ اس میں کیک بدیا کی جاسکتی ہے ۔ آواز کو اس سے کہ وہ سر جذب ہر گائے خیال اور سر تا شرکو پیش کرسکے ۔ اس میں اتنی صلاحیت بدیا کی جا کہ کو میں مرحن آپ کی آواز ہی شخصیت سے کھیش کرسکے ۔ اس میں اور بی شخصیت سے کھیش کرسکے ۔ اس میں اور بی شخصیت سے کھیش کرسکے ۔ اس میں صرف آپ کی آواز ہی شخصیت کھیش کرسکے ۔ اس میں صرف آپ کی آواز ہی شخصیت کو میش کرسکے ۔ اس میں صرف آپ کی آواز ہی شخصیت کھیش کرسکے ۔ اس میں صرف آپ کی آواز ہی شخصیت کو میش کرسکتا ہے۔

ا داکارکو دوباتوں کا لحاظ دکھنا صروری ہے ایک تو یہ کہ وہ نہایت توج کے ساتھ اپنا پارے دکھتا رہے اس کا دھیان ایک حرف پررہے۔ دوسرے دہ آواز کے آرچڑھا ڈاور حجم کا بھی خیال رکھئے۔ اواکارکو گفتگو کرتے وقت اپنے اعضا فا عصاب میں کوئی حرکت کرنا چا ہٹے یا نہیں، یعبی اپنی جگر کم ایم مسئل نہیں ہے۔ وقت اپنے اعضا فا عصاب میں کوئی حرکت کرنا چا ہٹے یا نہیں، یعبی اپنی جگر کم ایم مسئل نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مکالمہ کی مناسبت سے اس قسم کی حرکات کی جامئیں توجذ بات بھیا کرنے میں مدد

اداکا دجلد تھک جا آہے۔ ڈراموں کی نشر کے وقت بنے متعلق اوگوں کو ناظرین کی جیٹیت سے اسٹو ڈیومی بیٹینے کی اواکا دجلد تھک جا آہے۔ ڈراموں کی نشر کے وقت بنے متعلق اوگوں کو ناظرین کی جیٹیت سے اسٹو ڈیومی بیٹینے کی اجازت نہیں ہونی جا ہے کیونکہ اسٹو ڈیو کے ناظرین اگر جمکھوں آ کھوں میں یامسکواہٹ یاکسی اور فدیعہ سا واگادی کی واد ویں یاکسی اچھے جلری اچنے طور پر خطوط ہوں اور اور اواکارکواس کا حساس ہوجائے تواس کا دھیان بیٹ جا آگی واد ویں یاکسی اچھے جلری اچنے طور پر خطوط ہوں اور اواکارکواس کا حساس ہوجائے تواس کا دھیان بیٹ جا آپ ہے میں ایک ہور وہ اس کے بعد کے موقعوں پران کی طرف تحسین و دا دکی فاطر فیر شعوری طور پر متوجہ ہوجا آہے۔ میں ایک السی ایک کمز ودی ہیں ایک کمز ودی ہیں کہ اگر نشر کے وقت ان کے اسٹوڈیو میں کو دئی شخص دہتا ہے تواس سے ور نرکم از کم انا وائنر ہی سے اپنے خیالات اور مراحی نکات کی داد لینے کے اسٹوڈیو میں کو دئی مقدم در ہیں۔

نشری داکارکواپناپارٹ یا دکرت کی خرورت بنیں کمیونکہ یا دکرتے میں ایک تو وقت صابع ہوتاہے دوسرے ذمین سے ذبین اداکاربھی اپنا پارٹ بعول سکتاہے ینشرکے وقت اسٹیج کی طرح کوئی دولقر دینے والا" توہو انہیں اس کے حفظ کرنا بلا حزورت ہے۔ گرسا تھ بھی اس کو پہ جا ہے کہ وہ اپنے پارٹ کو اتنی مرتبہ بڑھ لے کہ الفاظ بالکل بے افعد تیارا خطورسے اس کی ڈبان سے اواجوں، اور سنٹنے والے بیمسوس ندکریں کرسارا مضمون پہلے ہی سے اسکے

وہن نشین ہوگیا ہے اور وہ براه رم سے -

اوراق اُسلنے میں انتہائی احتیاط کرنی جائے۔ ای کروفون بے صدحساس موقاہے معمولی سائن کا کی آواز فشر میں مکتی ہے۔ اگرورق اُسلنے کی آواز سامعین سن لیس کے توان کواحساس موگا کہ پارٹ بڑھا جارہا ہے اور سا داانر زایل موجائے گا۔ اگرکسی اواکارکا کام ختم موگیا ہے یاس کا پارٹ متروع ہونے میں کچھ دیرہے تواس کو بالکل خاموش رہنا جاہئے۔ دوسرے اواکارول سے کانا بھوسی کرنے یا شارہ کرنے سے قطعی احتراز کرنا چاہئے۔

## خان آرزو کی شوی شورشق"

فان آرزو کاپایی شاعری میں کتنا بند متفا اور قدوت کی طوف سے وہ کیسا ذہن رسالیکرا سے اس کا اندازہ اس سے موسکتا ہے کہ وہ مون جو وہ سال کے سن میں درسیات سے فارغ موکر شاعری کی طرف متوجہ ہو گئے اور اصناف شاعری میں کوئی صنف ایسی دیفتی حس میں طبع آز مائی شکی مور تمیز حسن کی روایت کے مطابات انفوں فے سات دیوان لکھے" وہر کیے ہیلو بنظیری و فغانی میز ند" افسوس کے میر میرس نے اُن سات دیوانوں کی تفصیل نہیں کھی، تاہم مہیں اپنی کھیتی سے جار دیوانوں کا نام اور معقب کا بہت معلوم مواہدے - ایک دیوان انفول فی شفیعا آئے اثر کے ذبک میں کہا دوسرا با یا فغانی کے دیوان کے جاب میں تمیر اور جو بقا کمال خجند کے دیوان کے جواب میں ساقی نامہ سے جواب میں ساقی نامہ سے جاب میں ساقی نامہ سے دوستا میں ساقی نامہ سے جاب میں ساقی نامہ سے جاب میں ساقی نامہ سے دوستا میں ساقی نامہ سے جاب میں ساقی نامہ سے جاب میں ساقی نامہ سے دوستا میں بی اور دوستا میں بی خور متعارفت میں کہی جس کے دوستا میں بیں بیں ساقی نامہ سے جاب میں ساقی نامہ سے جاب میں ساقی نامہ سے دوستا میں بی دوستا میں بی دوستا میں بی خور میں کہا اور نام اس کا عالم آب دیوان کے جواب میں میں خور میں کہی جس کے دوستا میں بیں بی دوستا میں بی دوستا

کوم گل باغ است جہان سنیطان بسٹ کا فران راست براست رقم کردم شاخ سروت کم کر دم راست براست رقم کردم شاخ سروت کم کر دم طافوی کی تنوی کی تنوی سوزو کراز کے رنگ میں جوش و قروش کہی یکیم سنائی کے صریفہ کی بحرمیں ایک دومری تنوی کی تنوی کی تنوی محمود و ایاز کے جواب میں انھول نے شوعشق کہی۔ تنویوں کے علادہ مخسآت و ترکیب بند و تر

تعجب ہے کہ فان آرزو کا فارسی کلام تواس قدر مانا ہے لیکن تمیر وسودا کا اُستاد اُر دو کا ایک دیوان بھی جھوڑ سکا اس کا سبب مولوی محرصین صاحب آزاد سے سفئے:

" خان آرزوكود بان أردو پروي دعوى بيونجنا م جوارسطوكوفلسف سنطق برسد - جب ك كل منطقى السطوك

سله معنینهٔ عشرت بانی بودلائبری سنه صحف ابرا بیم سنده مجع النفائس مبلا دل بیند لائبری سنه مجدد بنزر هده خلاصته الکام منه معنی خشکوهمی سنده مقدم عطیک بری فلی کتب خاند جناب بروفی شرسعوجس رصوی شده سفید وشکوس ان امپرگرا و ده کشیل کصفی ۱۳۳۰ شله آب حیات وکرفان آرد و عیال کہ لاتے رہیں گے تب کک اہل اُردو نمان آرز و کے هیال کہلاتے رہیں گے ۔ فارسی تصنیفات کی مجول نے انھیں کوئی دیوان اُردومیں ذکھنے دیاس سے اُن کے باب میں اس قدر فکھنا کا فی ہے کہ فان آرزو وہی ہیں جن کے دامن ہیں ہیں ۔ سے اِسے تنابیۃ فرز زبرورش پاکرا تھے جوز بان اُردوکی اصلاح دینے واسے کہلاسے اورجس شاعری کی بنیا دجگت اور ذوصی الفاظ پیتی ۔ اُسے کھینچ کرفارسی کی طرز اورادا سے مطالب پرسے اُسے دینی مرزا جان منظہر مرزار فی مرتبی مرزا میں میں خواصر دردو وفرہ ۔

فان آرزواردوک شاوند بھے زاسے اس زائر میں کی کمال سیجھے سے البت چند شفر ق اشعار برائے تعنق طبع
کے تھے۔ تیر نے تکات میں ان کے بائخ شعر دستے ہیں، قائم سے بھی بائخ شعردئے میں جن میں تین وہی ہیں جو تیرنے تکھے
ہیں۔ گردیزی نے آٹاد شعرد سے ہیں۔ علی طفت نے البت دوبوری عزلیں تھی ہیں۔ اشعاد کے مطالعہ سے یہ بات بائے شوت کو
بہدنے جاتی ہے کہ فان آرزوکو زبان اُرد در پریمی کا فی عبور تھا دوشعر طاحظہ جول

ہرسے آؤا ہے تیری برابری کو کیا دان گے ہیں دیکھو خور شید فا وری کو دی اور کے سہدوں کے دیارہ کل کھول بیں ترب شہیدوں کے دیکھ سپارہ کل کھول بیں ترب شہیدوں کے

فان آرز ومحض شاع بنى سفع بلكتفتيد مين ميرطونى ركفته بقدا وراسى سلة غلام على آزاد ان كوسراج السنسعرار و طراز الفصحا كهته بين -صاحب ترائح الافكاران كم متعلق كلفته بين "كرم ساز بنكام يسخن وبانارنقادى" افلاش كلفته بين كه" ازجام رزدام راشعاد مل آبرار بدخشال داجماك وحون فشانده وزمين كلش خن را ازشا دابي اعريشيه رسا مرمز برنووي حسين قلى خال فيم آبادى ان كود سراج و باج محفل سخندانى تكلقب سد يا وكرسته بين ا درخ شكوكها سيد :

ود جوبراغراض آدمیت و عکیم امراض قابلیت ـ گوبرطم رابسی گردآوریش آبرد مدیمیط اعظم ماصل و در کاشسرداب یمن سایه پروریش دانهٔ آفتاب عالمگیر در طل "

ایک دوسرے مقام پروہ فان آمذوکو دوسرے صائب کے لغب سے یا دکرتا ہے: منداز ذات اوست د ایران تجنب واہست صائبا سے دگم

ئة ذكرة ما كم سلة وكرة كرديرى - سنة كلشن مند سلة فزائتها موسطة شا كالانكال طبوع - سنة ميد من الموحق شده سغيد فوكم المن تذكرة ميرسن -

مخس يبي نوركم كراز توبياه مراس است ازباغ وصل مبوة فاسع مرابس است ازتو بميس تواضع عاسع مرابس است وربشنوم زورو كلامع مرابس امست ومعترواب سلام مريس است می تیم از عدا وت دوری بناه قرب عمرے اگرمیر داشتہ ام ڈپ جا ہ قریب فصدر وصل فواجم وفيشيكاه قرب اكنون چواقتم كه بؤدصعب راوقرب بمرابى تويكدومه كاسع مرابس است برحيدالعطش زده ام ببرآب وسل گردبره ام بآتش حسرت كباب وصل قاتع برحلوة شده ام ازعجاب وسل خمخانه بني طلبم ازمت واب وصل كيقطره إذا ندة جاسع مرابس است چول نقش بإفتاده مكم ورره توام حیران برنگ باله وسے برمہ توام ديدارجو كداسة درخسسوكه توام بيبوده كردع صئه جولانكه توام كاب كرشمه كاسب خرام مرابس است اسد نرگس تواز مره گردید کجلاه، من مبنده ات بربوی من آر ز وگو اه مُذاركا رمن رتعنافل شود تاه وحشی بگو بگوسگ کو بلکه خاک راه يعنى زتونوا أرسشس نام مرابولست ایک تطعیمی العظم فرایئے حس سے اُن کی شوعی ظام رموتی ہے: ذابدا زمسجد سوسة ميخانه شنب آمد مكر دين فروشيهانش لأآنجا فروارس منود من هم ازميخا د رفتم جانب مسجد مرا، گره فیراز لغزش متانه رفتار سه مبود مين ديدم كه بريك دا بجز بركو يم بعد تجدير وضواشغال واذكارسه بنود يادم آم محلس مستال كرازبس بيخدى بابدونيك كمعاين قوم راكارب نبود بادمشتم زال مكال لاحل كويل سوئ وير درد دين شان چوديم غرازارس نبود خان آردوی شوی شورشق مجع بوری دستیاب بنیس دسکی - عام تذکروں نے تواس کا ذکر می بنیس کیا ہے انتخاب دينا وركمار يعضون ف اكرنام بهي دياسه توغلط استمن مي سفيد عشرت دركا داس، فلاصته الكلام وصحف أبراميم على ابراميم اسغينه فوشكو ونجع النفايس خان آرزوببت ابميت ركحقي بي - وركاداس فنقريبًا

بورى مُتنوى البين سفيندس نقل كى سيدليكن نام اس كانبيس لكها على ابرابيم سف اس شوى كانام جل وفريش

دكهام اوريون شروع كرية مين :

ايا نالان ول لبرمز ولدار

درگا داس کے بہاں بھی فائد بوں ہی ہے لیکن سرخی بدلی ہوئی ہے بعنی بجائے ان اللہ المع خطاب بعشق المبرا و منبرلا اور منبر دو برکتاب بول ختم ہوجاتی ہے:

ايا نالان دل لبريز ولدار

علی ابراہیم کو اس خمنوی سکے ام میں مغالطہ ہوا اور خالبا اس کا پیسب ہوکہ اس کا آخری شعرہ ہے:

جو زین غمنامہ در و دل بجش است خطابش از خر دجوش دخروش است
خان آرز دنے ایک شنوی جش دخروش است
خان آرز دنے ایک شنوی جش دخروش اس سے لئی سے لیکن دہ ملانوعی کے سوز وگداز سکے جاب میں ہو
مال اللی کی شنوی محمود دو آیا ز کے جاب میں انفول نے شوعش ہی ہی ہے جبیسا کر دیزی نے بھی کھا ہے بھیئے خواگو میں اس شنوی کا نام حسن جشق ہے لیکن یہ بھی کتا ہت کی خلطی ہے اس سے کرخان آرز و نے خو دمجمع النفائش جلد
اول فولیو ،، ابراہنی شموی شور شق میں سے انتخاب دیا ہے جس میں قصہ کا کوئی انتخاب نہیں ہے پال شروع
کے وہ کل عنوا نات موجود ہیں جسفینہ عشرت میں درج میں۔ اسی کتاب میں فولیو سا بربھی یوشی بیگ امنیس کے
کے داکر میں ابنی اس شنوی کا جو محود دو آیاز زلانی کے جاب میں ہی گئی ہے بھر دکر کیا ہے اور نام اس کا شورعشق ہی

شوی کا قصیم کرا قصیم وکن میں ایک نہایت اچھا شہر تھا۔ وہاں ایک عادل یا دشاہ حکومت کرا تھا۔ اُس کے ایک ملاقوی کا قصیم نہایت سین وجہیل اور کا تھا جس کا وقت سیر وشکار میں گزرتا تھا۔ چنا بچہ ایک روز جب شہر اوہ شکار کھیلئے گیا تام وان پر ندوں وچر ندوں کا شکار کھیلتا رہا شام کو معد اپنے ساتھیوں کے محل کی طوف رخ کمیا جب لوگوں فی شہر اور سے کی والیسی کی فرسنی توشہر میں از دعام عام ہوگیا۔ اسی مجمع میں ایک نوجوان بھی تھا جو شہر اور کا ماشق

بره جان گرنزا سو داست آنست بهائ وصل انجانفت دجانست بلاك عاشقال بهيود باست درين سودا زيانها سود باستشد چنا بخ تمام لوگوں نے اس رائے کی تائید کی کہ اگروہ بوالہوس موگا تو علا جائے گا اور اگر سچا ماشق موگاتہ اليف كولاك كرايكا ، يول شهر ا ده رسواني سع يح جائ كا- دوسرت دن عاسق لاياكيا وكوس ف أسع تا وكوا اوركها: وبيلوك تودل كر ديد وشوار مباواجون توكسس درعاشقي خوار حيات خضرعين عاشقان است بهائ وصل ياداز نقد عانست عاشق في جب يرشرط سنى خوش موكيا فوراً خنجر نكالدا ورائي سينه كوز خمى كيا ا ورضير اده كے سامن آيا: ورآ مد اغ حسرت ورست گفتن بزخم سيئه ودسافت كلمشن بغل برُّوروزخسم نيشتر را دل مانند کل نونی*ن حب گردا* لب شكرش كشاء ازسينهٔ ركيشس چوآمدروبروسية قاتل فركيشس كمف لطاببو وسشس رونما كرد زبان موج خوں گرم دعسا كرد غرضكه ما فنت خول ميں نها يا بوابوني معشوق كرسامن نماز بيخودى ا داكى اور ركوع ميں جان بح تسليم ولي شېزاده نے جب پيظ ديكها تو برداتشت نه كرسكا، بيتاب بوكيااس كى موت برنوصكيا اور فو دىجى اسى كي بمراه علياتها كى طرف سدهارا:

زبیا بی بران زلف کر زیر کر دیره عانشین سایشمن در چرکبک نیم بسمل می طبیدسے پرافٹال گشت طاؤس گلمشن کراز برموففال برداشت ملبکل

بری دیوانه ما چرک این جنین دید بجائے زلف خود برخاک افعت اد العث برسینه از حسرت مختید کے تمنش نیلی زآسیب فست دان بشیون آنچنال برداخت آل کگ

کہ اے ٹولن دلت گلگو ڈ ورو قیامت کردهٔ عشق و پوس نیست بمرون زنده كردى نام فرا د مجرئے مرک دا دمساز کشتن زدست عشق پر كارسد توآيد بور مردن حیات جا و دانی آبے جان باکث رفت ممراه كرجياك جبيب رفت آنسوك دامن زعان انت بی پر دا در مرد

چناں اس کوہ تمکیں نالسسسرکرد درستى اينقررمقدوركس نبيت بسودا روح مجنول ساختی سف د بیک دیدن خواب از گششتن بمين ازجيتم خونبارست توايد كنول ننك الست مارا زيد كاني چنین گفت و زجا برجست چون آه قيامت برطون مرز د زمشيون چراغ ازلنسيم عشق انسرد

خان آرزونے اپنی اس منولی میں جد بات اسانی ، مناظر قدرت ، واقعہ نگاری ، سرایا، وارداعیشق كونهايت وضاحت سه اداكياب اورمرموقع برحس ترتيب، ادرجز مُيات كاستقصاء كمحوظ ركهاب جهالكسي چنز کی صعنت یا منظرکشی کرستریس و بال این سفے قلم کی سح آفرینیاں قابل دید ہیں۔ ایک موقعہ پرجس شہر کا ب

قصد عاس كى تظركشى كرستے ہيں :

سوادش سشام عبيدطره حد مرايش بهرمعمورسيت منسنول تامى سنبلت رائعت بكويان فضائ غانه چون آئلين ركلخيز چ خورست يوش دكان د برى كرم تماست برطرت بازار بازار سراسراشك وآهآب د بوايش بہم چوں موج سے کیا رستی

شنیدم در دکن شهربیت معور پرسشهر آئيهٔ سا دي دل كِل خود روش تحسّسن لالدروبال اوا جول نفس سفعشرت الكير ببرسو دلبرس سراياست نگر برها متاع دل خر يلار زا شرجنوں بردر بوالیشس مراحی گردنان در تیز دسستی ايے جنوں فيز خطر ميں ايک إوشا و عادل كى حكومت صدكيس منظر كوببت كيم ستحكم ردي ہى الاضامود درآنجا بود شاہے عدل كستر رك ابركرم جين جنيست برستش چال كمال محكوم ا فلاك

بسان رحمت حق خلق پروند جہاں چول مہرور زیرنگیسٹسس روان چون آپ کلش برسر خاک

جهال را از نگاهش روح در بن خنائ بائتنت خون وسمن ايك منظراور الاخطام ويشهزاده شكار كييلة ما آب -ظامرب كدوه مقام جنكل بي موسكتاب ليكن عنك ان کوشہزادہ کا سرایا ایسا دکھانا ہے کواس کو دکھیکرلوگ سیل موجا میں -اس وج سے جنگل بھی اس کے ورود سے بہار آگیں ہوگیا ہے، شہزا دہ تکار کھیلتا ہے اور تام دن شکار کھیلنے کے بعدوایس آ آہے۔ واپس کے دتت بھی اس کے حسن وجمال اور دبر بر کوشاع نے المحوظ رکھا ہے لیکن چ کک اُسے معشوق کی صورت میں میں گرنا باس سئے یہ بات بھی نظرانداز انسیں کی گئی ہے۔ جزئیات کا احاطر الاحظر ہو:

صباح باطكوع نشاء بمدوش شفق كلمبا دشوخي نسترن يوسس ومشس فيض كلب تان تبهم بهارستس كل برا مان تبهم مزاج خرمی را آب جیوا ل كه با يرصيد را درخول كشيدن ط سيلاب درمركوحيدماري براكستس اخترتا بنده بمراه سسسیایی کرد برمرغان شبخول بقتل آبوان شدشونيش سست سسسیابی می ربود از چشم آبو قره دربیش وسستی از تفنکش،

موا بامعتدل جول حييت مانسال دِلِ شهرا ده ست دارم طبيدن زفرانش مهيا سسشيد سواري برول آمدرشير آل شوخ چون ماه چوست دشام خطاودام افسول زۇن طائرال چول دست تۇرشىست تفنگ اندازی آن ترک بدخو نشاد كشة هرداغ لبنكث

نام دن شکار محیلے کے بعدظ مربے کر شہرا دہ ف متد بوليا موكيا موكا بياس كا صرور فلب موا موكااس بات كو

الى تا وقف فراموش بنيس كمياب -

بسوب ساير حور شدش عنال تانت بلا گردان انداز تطابست برسستش موجه إل فرسست روال اند رجلو ابر بمساری زشور خولیت محشر شوره آورد عِجِيشَ كُرِّ مِي اندرا سال إفت يريرو د لربايال ورمكالبشس مي چ س جال سكروى مترسشت وكرجول خضب ركرم سأبياري بفكرا ككرسازداب را تسردا

مزادهكا سرايا طاحظه يوزب بری دیدار شوخ ناز پرور

رُح اوصفحه ديوان محست ر،

نک در زخم از حسنش الماسور دل و دین و د اغ و فانما سوز برنگ عنچه مینائے تبسیم زبان عذر مزگاں برکشا دسے تبسم آ نسرین صدبہان کے صدیا توت بہت ش خطکت پیدہ خط اومصحت خط فرسنگ

بعمرا شکارسش زندگانی، بیمیر زادهٔ شا بد پرستی، که مغز استخوانشس بود ناله محبت کردے از فاکب میشس گرد خربیشس تیشه اورا موبو بود که با پوسف سجال میکرد سودا ایا زحسرت اوعشق محمود، کیمزع یا نی خلیشش گفن نه

ی خول سودا در آمددرگ وید تغیر بُردسش از جابیجوعسالم کناراز اشک شد آ بینز بازار زخود رفتے باستقبال صدابر اگر برفاستے بنسستے از با بزور دل طبیدن بال زورنگ خطابش کردہ نالیدس تعبدنگ

سفيدازعشق اوميشهم صباحت قدش یک نیزه فورشید جبال سوز سرا يامست صهبا سي تبسسم چشیشش مکم قتل عام دادسه نبست گر رئيخة غون زها مد بركيثت لعل لب منطط ومسيده رخ اونوبېپارلاله رنگے فكالمش سشدبهر إفضال عاشق مح سرا إے ساتھ اس كاكيركر عبى الاحظم بو، چ زنعت اوراسیه رو زسے جوانی دا غ بیخودی دعان سستی برنگ سنے ہمدحسرت مقالہ زمجنول داشت افروا حسرت ودرد به گیسار دکن قسسر لم و ۱ و بود كيزيمتش شوق زليفء بلک سے نوائی یا دست بود بسان مرده اورا بيربن نه اب اسی عاشق کی بنیا بی کو بیان کرتے ہیں ا برآد الد السرمين دچوں نے وكركول كشت احوالسث بهروم مريبان خنده ز دبرر وسئ كلزار تخبيل كردسة أمراكم إر به برآ واز پائے بیتے ا زجا بصبرا زب خودی چن کارشد تنگ م إطالع بركث تدوجنگ

نک سایان چیم نازه داعنسه بهایش باید بهایند سرفران یا رخولیش دارم به بیرسبیداز سرزلفن سینام ننی باید گزشت از حق شمسالا کصیا دش فاید خستهٔ خولیش جراحت یا نیا ید در شمسارم خطا برمن گرفتن ناصواب است

نیار و ناز را بنگاسب پرواذ سر بیگا نگان و آسشنا یال نگردد موج چین زابروش پیدا خدانشناس کا فرافرایا، نخی آتش کیاب کری خولیشن مگرازگرمیت چراشنم آب است زمین شعرسشد بیتا بی ۱ بو زمین شعرسشد بیتا بی ۲ بو

كراس سودا فروشان دماغسسم الرتنغسسم ببرميآذا نسيدا من اینک حاضروسریش دارم ينحود أفست ده ام درملقه دام عزیزال دا د می خواهم خسسدارا عيمي إشرائنا وصيد دل ركيشس زّمز گان بربن موزخم دا رم درين صورت الممنت بي حساليمت اب چدا منعارشكايت عشق وخطاب بشق كي سنع ، عند بارال ازیس عشق مگر باز كەساز د جور اوپامال كيسان، بر د طوفال جبسال راگرسرایا جفا جويا جبسال سوزا بلايا، چسوزي مان خوان جفاكيشس عنوارسه راكر دشك آفاباست ازین حسرت نواست دا دفر اید



9

ات بڑے بڑے شہر میں تنہا نکوئی دوست دکوئی عزیز الیسی ہولناک زندگی گزار نااسی کے بس کی است تھی۔
اور مق بوان با سے علاوہ خبطی، یا گل اور سراس کے مغرور بھی کہتے تھے اور حق بوانب ابنی تھے کیونکر بہت کم لوگوں سے حصر ست سید سعے منعہ بات کرتے ہے۔

میر سعے منعہ بات کرتے ۔ میرامکان اس کے پاس ہی تھا میں البت کبھی ویاں چلاجا یا کرتا تھا۔ مجھ دکھتے ہی ایک فاص مسکرا بہٹ کے ساتھ پوجھتا "کیوں جناب ونیا میں کیا موریا ہے ؟" میں نے ایک مرتب یوں ہی پوجھ لیا تھا کہ "کیا آپ اخبار مجی نہیں پڑھے اس کا جواب وہ یوں اسپنے مخصوص طنزید انداز میں ویا کرتا تھا بیا سے باد فیران میں کو میاں سینے کی کوسٹ ش کی کہ آبول جب سے پردفیسری جھوڑی اس تھی سے نکی گو خبار منگایا نے لوگوں سے حالات سننے کی کوسٹ ش کی کہ آبول سے اسے نفرت تھی کہا کرتا تھا "انسان اپٹی ذہنی تنہائیوں کی اذبیت سے بیخ کے لئے کہا میں لکھتا ہے "کہا میں اس کے یہاں بہت تھی جن میں ذیا وہ ترا دبیات سے تعلق رکھتی تھیں لیکن سب کی سب الماری اور کرد کا بر دلانیفک، بن کررہ گئی تھیں ۔

مجها دبیات - خصوصًا شعرایت سفطری دلیبی تقی اسی گئیر وفیسرصاحب سے بھی دلیبی بدا مرکئی میں ان سے سے بی دلیبی بدا مرکئی کا مان موجا آنفا جب کمبی میں ان سے سی شاع کا تذکرہ کروا و ہ نہایت نشک ہم میں فرا دیا کرتے سعوی شاع وں کی بات جبولا وشاع - اخبار اور کتا بیس بہم تین جیزیں توجی جو دنیا کو خراب کرتی ہیں " میں اگر ذیا دہ اصرار کرتا تو وہ صاف کہدیتے « جناب جائے کوئی کام کیمیے اور دوسرول کو دنیا کو خراب کرتی ہیں " میں اگر ذیا دہ اصرار کرتا تو وہ صاف کہدیتے « جناب جائے کوئی کام کمی ویرانیس کام کرنے دیے کے اور فراس کو کمی دیرانیس

نكل مانا - يتقاان كاكام!

ان کی کوئی الیبی زیا وہ عمر بھی دختی کہ کہا جا سکتا کہ شاعری سے اب انھیں کمیا دلیبی ہوسکتی ہے ھرن چالیس برس کے تقے اور پچے بوچھنے توجالیس برس میں لوگ کمل شاعر نینے ہیں ۔ بہرعال میں بھی موقع کانتمنظر بہتا۔ با دجود ان کی گھڑکیول اور طنز پر جلول کے ایک آ دھ منتعرظر ورسٹا دیتا اور دہ چیپ منہوں نہاں منھ بٹائے بیٹھے رہتے ۔

انھيں و نول مع ايک نوجان شاع جهال کے کلام سے دلجہی ہوگئی تقی - جمال کاربگ کيسر عاشقا نه عقا- اس کی شکستگی دور درمع خود دارانہ بہلو وُل کے مجھے بہت بندیقی ۔ میراخیال مقا کواس کے انتھار بو نہیں ہوئی کے جود دادر ہے سے مجھے بہت بندیقی ۔ میراخیال مقا کواس کے انتھار بو نہیں ہوئی آجاتے تھا۔ جب زیادہ تنگا جاتے تو شہد اللہ اسی درمیان میں میں نے جم کم اور ہم خیال ہونے کی دج سے دوئی تو شہد اللہ اسی درمیان میں میں نے جمال سے بھی دوئی بیدا کر فیقی ۔ ہم عمراور ہم خیال ہونے و ات کا وقت تھا د شعریت کا جا مربینی جا رہی تھی ۔ ایک دن جمال کو لیکر بروفیسرصاحب کے بہاں بہوئی ۔ نوبچ رات کا وقت تھا بروفیسرصاحب کے استے بڑے مکان میں تام اندھرا تھا ہوت دوکم دل میں روشی تھی ایک تو دہ جہاں خود تشریف فراستھ ۔ دوئسر سے جہاں کھان کی در با تھا ۔ بروفیس صاحب آرام کی بیا ہے نظریں جو ت برجہا کہ سگر میں مندہ ہم کی مار میں طاری تھی اور کچھ وحشت سی برس فراستھ ۔ دوئسر سے تھے ۔ سامنے گول میز برلیمیپ بلکا ہلکا جل رہا تھا ۔ کم دمیں فاموشی طاری تھی اور کچھ وحشت سی برس دی تھے دیے ۔ ایسامعلوم موتا تھا کہ بہاں آدمی رسمتے ہی نہیں ۔ ہم لوگ میٹھ گئے گمروہ جب جا پ جس طرح بیٹھ تھے دیے ۔ جمال کو سخت ما یوسی اور تیکھ کے کہ دوئی مندہ کے بعد بھی دیے ۔ جمال کو سخت می ایسے جھا دیا کو ان ذیا تھی دوء دین مندہ کے بعد بھی سے صدرم بہر بی تھی تھا کہ میں است جھا دیا کو ان ذیا تھی دوء دین مندہ کے بعد بروفیسرصاحب اپنے آپ میں آگے ۔

"سَكُمُ وُلْيَا مِن كِيا مِور إسمِ"

میں نے کہا: " بیر خف نوش و خرم ہے بلک اس سے بھی زیادہ مسرت عاصل کرنے کی کوسٹ ش کررہا ہے" کینے ملکے: " کیول جناب یہ کوسٹ ش کیول کررہا ہے ؟"

درية تونظري خواجش سيع-

" اوربیی فطری خواہش میں ب قراری کبھی مسرت دماصل کرنے دیگی اشانی زندگی سے یہ "اکمل کا احساس کبھی ندمی کا اس

" خِرِمِوْكا -- آپ كوجمال سے الأول"

" دی آپ کشاوصاحب ؟"

"U!"

دوه اپنی جگرسے اُسطے نے جاآل میں دل ہی دل میں بدائتہا شرمنده مور باتھا۔ گویہ جانا تھا کہ وفیسر صاحب کم سخن، وحتی ، فبطی اور جد داغ ہیں لیکن اس مذکک ان کو گیا گزرا نسمجھٹا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔ آج بد عد مایوسی موئ میں جال سے آنکھیں نہیں الاسکر اتھا۔ لاکھ جا ہتا تھا کہ پر وفیسرصاحب کی اسسس برتہذیبی اور بے رخی کو کسی طسسر ح جاآل کے سامنے بلکا کر کے بیش کردل مگر کوئی تا دیل ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی ہرتہذیبی اور بے کہا سامنے ہوئی تا ویل ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی ہر کو ایس نے کہا سامن کی اس میں کوئی خاص دکھٹی جا دیں گولے اور کی میں کوئی خاص دکھٹی ہے اور کھڑی ہے اور کھڑی ہے اور کھڑی ہے اور کھڑی ہے دیں گولے اور کھڑی ہے اور کھڑی ہے اور کھڑی ہے دیں گولے اور کھڑی ہے اور کھڑی ہے دیں گولے اور کھڑی ہے اور کھڑی ہے دیں گولے اور کھڑی ہے دیں گولے اور کھڑی ہے اور کھڑی ہے دیں گولے کے دیں گولے کی کھڑی ہے دیں گولے کے دیں گولے کے دیں گولے کے دیں گولے کے دور کھڑی کے دیں گولے کے دیں گولے کی کھڑی کے دیں گولے کی کھڑی کے دیں گولے کے دیا گولے کی کھڑی کے دیں گولے کو دیں گولے کی کھڑی کے دیں گولے کی کھڑی کے دیں گولے کر کے دیں گولے کی کھڑی کے دیں گولے کی کھڑی کے دیں گولے کی کھڑی کھڑی کھڑی کے دیں گولے کی کھڑی کھڑی کی کھڑی کھڑی کے دیں گولے کی کھڑی کھڑی کے دی کھڑی کے دیں گولے کے دیں گولے کی کھڑی کے دیں گول کی کھڑی کے دیں گولے کی کھڑی کے دیں گولے کی کھڑی کے دیں گولے کی کھڑی کے دیں گولی کے دیں گولی کے دیں گولے کے دیں گولے کے دیں گولے کی کھڑی کے دیں گولے کے دیں گولے کی کھڑی کے دیں گولے کے دیں گولے کی کھڑی کے دیں کے دیں گولے کی کھڑی کے دیں کے دیں کے دیں گولے کی کھڑی کے دیں کر کے دیں کر کے دیں کے دیں کے دیں کے دیں کے دیں کے دیں کرنے کے دیں کے دیں کے دیں کرنے کی کے دیں کے دیں ک

سر فاموشی سے اُٹھا اور جبال کولیکر اِ برطاآ یا پہاں آگر میں نے کھی ہوا میں فراغند کی سائٹ کی ۔ جبال جب تھا میں نے کہا " اس کے بعد میں دوہنے تا ہے۔ تھا میں نے کہا " اس کے بعد میں دوہنے تا ہے۔ تھا میں نے کہا " اس کے بعد میں دوہنے تا ہے ہوا میں نے در اور اس کے بعد میں نے در اکرایا تھا کراب انکے ہاں کہی نہ ما دُن کا گرچیوں دن گزرتے کئے میرا عزم متزلزل موتاکیا ۔ جمال سے مجھے ہے انتہا محبت تھی اور اس سے نہا دہ اس کے استعار سے گر بھر بھی پر وفیسر صاحب کی محبت اور ان کی بہی بہی باتول میں زیاد میں نادہ اس کے استعار سے گر بھر بھی پر وفیسر صاحب کی محبت اور ان کی بہی بہی باتول میں زیاد میں نادہ اس کے استعار سے گر بھر بھی پر وفیسر صاحب کی محبت اور ان کی بہی بہی باتول میں زیاد میں نادہ اس کے استعار سے گر بھر بھی پر وفیسر صاحب کی محبت اور ان کی بہی بہی باتول میں زیاد میں نادہ اس کے استعار سے گر بھر بھی بر وفیسر صاحب کی محبت اور ان کی بہی بہی باتول میں زیادہ اس کے استعار سے گر بھر بھی بر وفیسر صاحب کی محبت اور ان کی بہی بہی باتول میں زیادہ اس کے استعار سے گر بھر بھی بر وفیسر صاحب کی محبت اور ان کی بھی بھی انہیں بھی بر وفیسر صاحب کی محبت اور ان کی بھی بھی انہیں تھا ۔

تيسرا مفة قريب ختم عقاكر برونيسرصا حب ميرب عن مالب آك اور مين ال كيهال بهو بخ كيا-وه برآ مد مين جهل رب تق - مين في بهو پخته بي كها:

و ونيا برستور هي

مسكرائ \_ ويىمسكرام بطوران تنهار مداند سكس فدر سيح جل نكل كيا"

مين في كهاو " بروفيسر صاحب أس دن جمآل ك ساحة آب كابرنا و كجوز إ دمتس نبيس را"

مين في كباد " تودمنيا كاكام كيسه عليه؟"

"د عيط إ" نهايت فيصل كن لهجمين جواب ديا اوران كشكن الود ما تصير ايك شكن كا اورامنا ف

" بال كى زندگى سے آپ واقعت نهيں اس كى شاعرى اور اس كى زندگى ميں كوئى فرق نهيں عرمي

مجرجيزا -

"توبیقون ہے!" یکمکردہ بغیر کھیے ہے ابر نکل کے بیں بھی گھرطیا آیا، میں نے اپنے ضمیر کو بہت بُولی ہا کہا۔ بہتیرا حساس خود داری دلایا گریر وفیسرصاحب کی شخصیت کے ساشنے ایک عربیت گئی میں روز بروزائے یہاں جہالیات کیکرزیادہ جانے لگا کسی یکسی طرح کچوانشعا رسناہی دیتا بعض اوقات وہ بے ص بیٹھے رہتے بعض دفعہ گھراکر چلے جاتے گرمیں بازم آیا۔ جمال کی زندگی اور اس کے اشعار بہی دو باتیں میں انھیں سنا یا کرتا۔ آخروہ دن بھی آئی بہونجاجب انفول نے بہایت نرم گرستھکم لہج میں کہد دیا کہ دستر سے میں نے عرم کرایا ہے کرکسی ستانہ نماوں گائ

بروفیسرصاحب کے عزم کے معنی میں جانتا تھا "موت اور میراعزم" وہ کہا کرتے سقے درید دوجزی جی نہیں طل سکتیں" ابتک وہ میری جسارت کو برداشت کے گئے شیعے توہی خوشی تھی در نہ میری جگہ دوسرا کوئی ہوتا تو معملام کیا کر بشیعتے ۔ بہرصال مجھے ریخ حزور ہوا اور میں شفے دوبارہ ادادہ کر لیا کہ ابہمی نہ جا کی گا۔ ادر پڑخش متی معملات کیا کر بشیعتے ۔ بہرصال مجھے ریخ حزور ہوا اور میں شفے دوبارہ ادادہ کر لیا کہ ابتری است البتہ تعلقاً کہرے میرے بہاں کہی کھی ابھی جا تھا۔ جمال میں اوھوا کی بین تبدیلی ہورہی تھی۔ وہ البضردہ کہرے میرے بہاں کہی کھی آبھی جا تھا۔ جمال میں اوھوا کی بین تبدیلی ہورہی تھی۔ وہ البضردہ ریا کہا تھا۔ جمال میں دردادر برھاکیا تھا۔ بیں اس تغری دہ بخی جا تھا۔ بی اس تغری دہ بخی جا تھا۔ میں اس تغری دونوں ایک دونرے سے کانی تربیب ہورگئے تھے۔

تین سال کے بعد نیجھ ایک کام سے بھرویں جانا بڑا۔ ریل میں سوار مورتے ہی مجھ بہلی بار پر وفیسرصاحب میرے دل و دماغ برجھاتے گئے میں مذ

کی یادا کی سکا ڈی جہنی قریب ہوتی گئی، جمال سے ڈیا دہ پر وفیسرصاحب میرے دل و دماغ برجھاتے گئے میں مذ

عبیب بجبنی اور شش سی محسوس کی ۔ کاڑی سے اُنٹر نے سک ساتھ ہی میں سیدھ ان سک بنگل بربہو بجا گرو لول

وہ ما سے ۔ بنگلہ فالی تھا، میراول دھک سے بولکیا ۔ دنیا اپنی جگہ سے بل جائے ہیں، تلاش کرنے براہ کامکان طا

کرنے والے نہیں ہتے ۔ دریافت کرنے برمعلم مواکہ وہ دوسری جگہ جلے گئے ہیں، تلاش کرنے براہ کامکان طا

مکان دیکھتے ہی ایک امعلوم خون جس میں کوغم بھی شامل تھا میرے تام بدن میں سرایت کرگیا۔ مکان نہایت بھوٹا

اور تاریک تھا۔جس سے مفلسی کی لواتی تھی ۔ میں اندر گیا۔ تین کرے تھے جس میں سے مرت ایک میں روشنی تھی۔
اور تاریک تھا۔جس میں نے دل میں سوچا اور بھر شعلوم کیوں اپنے خیال پر خود ہی بریشان سا ہوگیا میں کرئے میں سامنے بہو نجا۔ پر وفیسرصا حب کرسی پر پاؤں بھیلائے حسب دستور لیلے ہوئے سے اور سائی قدموں کی جا ہی ۔ اور تا تھا۔ میرے واضل ہوت ہی وہ بی بک بی بڑے۔ شاید مرت سے وہ انسانی قدموں کی جا ہو ۔ آگھوں کا سامنا نے کرسکا۔ ایک جیب مسکرا ہمت ، جس میں سب ہی بار بیجا رکی کا ملکس تھا اس کے اُنٹی میں ایک کی آگھوں کا سامنا نے کرسکا۔ اُنگ جیب مسکرا ہمت ، جس میں میں ہی بار بیجا رکی کا ملکس میں آگئی۔ بورے '' کہنے آپ کی دُنیا کا کیا مائی جی ہو ہے۔ کی دُنیا کا کیا مائی جیب ہی ۔ میں اس کی دُنیا کا کیا مائی جی ہو ۔ ج

میں ان کے قریب ہی کرسی کھینے کر بیٹھ کیا ، لیمپ کی روشنی میں ان کا جبرہ اچی طرح وکھائی پڑر ہا تھا۔ شدت ، اثراور
ہجوم خیالات سے میں ان کے سوال کا جواب دینا یا کچھ اور کہنا معبول گیا۔ ان کے خشک جبرہ تیر جریاں زیاد و پوائی تھیں
مرک باوں میں سفیدی آگئی تھی۔ آنکھوں میں چک ضرور تھی گھر کچھتے ہوئے چراغ کی سی۔ کمرہ بالک خالی تھا معلوم ہوتا
مقالد اسباب دور فرنیچر بہت کم ہوگیا ہے کہ بول سے میری ہوئی الماریوں کا کہیں بتر ہی نہ تھا۔ کھ دیر خاموشی
طاری رہی ۔ آخر میں نے دبی زبان میں بوجھا۔

المَهُ لِيسَ مِينَ ؟"

میرسه اس سوال سے فالبًا انھیں ا ذیت موئی کھنے گئے 'داس سوال کوآپ میرے سوا دنیا میں سب سے پوچ سکتے ہیں اور میرے سوا فالبًا سر شخص اس کا جواب دائے سکتا ہے'؛

مين يوب بوكي ميداول مبيعا جار إنقاء

" جمال کے کھھ شعرسنا ہیں"

میں نے سنانا شروع کیا۔ پر وفیسرصاحب اسی محومیت کے عالم میں ہٹھے رہے جس طرح پہلے بڑھا کرتے تھے۔ « پیند آئے ہے"

" وه زنده ها البحى تك ؟" يه بسوال النعول سفكسى دوسرسدك إرسدمين ابتك شايدن إوجها عقا! مين في كها إسراس كي زندگي بي كيا است محبّت في تباه كروالا"

" محبّنت ؟" انھوں نے طنزیہ کہرمیں ومہرایا اور پیمفلات معمول نوب سنسے ۔ نوب ہنسے ۔ آنا سِنسے کہ ان کی آنکھوں میں بانی پھرآیا -یں 'اٹھکرگھرمیلاآیا -

مجتبي سين

## يؤسط كرسليخ

کریرانے پرچ پر ڈاک خان بائے رمایتی محصول ایک بید فی برج سے بایخ گنا وصول کرتا ہے۔ اس سے اگر دفتر یں پرچ کی عدم وصولی کی اطلاع آخر اہ تک نہ آئی تو ہم پرچ برنگ تھینے پرمجبور موں کے اور آپ کوان رکیم پرچ وصول کرنا بڑے گا اگرا طلاع کے ساتھ بانچ بیٹے سے کمٹ ہمیں موصول ہوں کے تو تعمیل ہوسکے گئی ورد نہیں ۔ اور اس کے لئے دفتر مجبور ہے۔

## فراكا مضى وال اور مقلل

عصدتك غربى زندگى بىركرنى ك بعدمنف فى يكايك محسوس كىياكد اسوقت تك وە شديونريب مين مبتلار الي وقت تك وە شديونريب مين مبتلار الي يك أسى وقت سے اس فى استقبركرا است يستوكر أبلا أسى وقت سے اس فى است تعبركرا است يستوكر أبلا كا ب موسوت كى اسى خاش وجتج كانتيج ميد -

آج يورب من مطروش كالغ كوزم به يسوى كراب من منتشر سمجعا جا آسيم - (عتيق)

ادلین عیسائی قدیم بیردی شخے ۔ تبول عیسائیت سے تبل قدد گائی کے معتقدات کا افذ عبرانی انجیل تھی لیکن سبدیل فرمیس کے بعد کی اندائے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کی کھیل جبر ہوئی ۔ اسی خدا نے ابرائیم سے ایک معاہدہ کیا کہ آئی آئے والی نسلول کا ارض کنعان پر (جس کو آج فلسطین کہتے ہیں) تسلط جو گا۔
سلول کا ارض کنعان پر (جس کو آج فلسطین کہتے ہیں) تسلط جو گا۔
عبرانی انجیل کی طرح اولین عیسائیول کا ضوا بھی بالکل اسسانوں کی طرح باتھ اور کی ساکتا تھا، اگرچ اُسکاجہ

ا و داکر جان لائٹ تے ہو کیم برج یونیورسی کے وائش جانسلوا دراہنے وقت نے ایر جرانیات سے اُن کا بیان ہے کہ " ذیین و آسمان ، مرکز و محیطا،
اُرش سے لریز یا دل اور انسان کی تخلیق موہ براکو ہم ، بہ قبل سے کو فرب کے متح کے وقت تثلیث نے کی ہے
اُرش سے لریز یا دل اور انسان کی تخلیق موہ براکو ہم ، بہ قبل سے کو فرب کے متح کے وقت تثلیث نے کی ہے۔

"A History of Warfare of Science with Theology in Chritendon")

By Andrew D. while

گوشت وخون سے مرکب ندتھا۔ جوت ، حس نے فعا کو مرستے وقت اپنی آگھول سے دیکھا تھا، اُس کا بیان تھا کہ فعدا کے دامنی جانب جناب میرختکن تھے اور خعالیشب وعیّق کا ہم الگے۔ تھا۔

تقریبا سنوای میں ایک شخص ارسیون ( موصف علا ) امی زمین کا باپ ایک با درمی مقدا این فلسفه کاعموا اورا فلاطون کا محصوصا مطالعه کی طویل غور وفکر کے بعد اُس نے اپنے خیالات عوام کے ملعظ بیش کئے۔ یہ تصور خلا کے اُس تصور سے بالکل مختلف تھا جو خدا کو تشکل کڑا تھا۔ کلیسائی گروہ نے اس کی جی کھول کر مخالفت کی گران کی ایک بھی مہتن ذکئی۔ بالآ خر خدا کے تخیل نے ایک نیا جو لا بدلا اور انجیل نے وُنیا کے سامنے خدا کا جو تخیل میش کیا تھا وہ دلول سے کیسر محوم وکیا۔ اب خدا کی ذات غیرا دی اور اورائے تخیل قرار بائی۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جس کو انسان اپنے ذہین میں محدود کر ہی نہیں سکتا تھا بعنی اب خدا نے عبرانی جامرا آ ارتبا کا اور اُس کی جگر فلسفہ کے لباس میں عبوہ گرموا۔

اس دورمین فداکا ایک تخیل قائم خرور موگیا گرعبد و معبود کے تعلقا ہے تعین نہوسکے۔ چھی صدی میسوی کے اختتام کک اس خدا کی بہستش ہوتی رہی جس نے انسان کواس دُنیاکا یا دشاہ بنایا تھا اور جس نے دوسری دنیا میں انسان کے سکے فردوس میں عالمیشان محلات تعمیر کئے ستھے (اُس ذا نمیں ارض فلسطین کی حکومت کا دعثر لوگوں کے ذہبن سے فراموش ہوگیا تھا) ان دنول لوگول کے اعتقا دے مطابق انسان مختار کل تھا اور اُس کوابنی تقدیر پر پورا اختیار تھا، مواہ وہ اُسے سیاہ کرے یا سپید عبد و معبود کے تعلقات کا پیخیل سینی اُس کے خیال کے مطابق فلا کے ناقابل اُنتقال حقوق پر شدیق می ڈاکر دنی تھی۔ انسان کواس کی تقدیر کا اک قرار دینے کے مطابق فلا کن کے نزدیک حرف ہی ہوت کے کہ انسان کو فلا کی سلطنت سے علی و کر دیا گیا ہے باکہ اس معنی سینٹ اُک اُس کے مردیا ہے کہ ہم کو معرف ہو ہو ۔ میں لایا گیا ہے۔

سنیٹ اگسٹائن کو اس پر بورا اعتقا دیفاکہ ہروہ چیز جو ہم میں موج دہ داور اس میں تقدیر بھی شامی ہے) خواکے اکام کے ابعے ہے۔ بنات و بخشائیش حرف اُن لوگوں کی ہوگی جن کو فدا بخشنا چاہے گا، اور ہا تی سب دون خ کے کند سے بین گے مکیونکہ فدا اُن کی نجات و بخشائیش شہاہے گا اور اُس کی بھی مرضی ہوگی۔ شاید یہ انھیں خیالات کا نتجہ تھا کو میدنٹ اگسٹائن کوصد ہوں تک لاطینی کلیسا کا مرکز سمجھا جا آر ہا۔

سوهوی صدی فرداک اس تصورکوایک پلا دیاجی کوسینٹ اکشائن فیبیش کیا تقا-اس نظری کی بگر قدم خیال نے لی ۔غرض صدیوں تک خداکا تصور ذہین انسانی سے آئی مجولی کھیلتار با دمکن اس تام عصیمیں خدا کے تصور کے متعلق لوگوں کا چھی خیال رہا ہوئیکن اُس کے وجود کا لوگوں کوئیسین خرور تفا-خدا کا علم اُن کوکیو مکر عوای : و دیا توں نے اس شکسلہیں اُن کی رہنمائی کی - ایک روح و دومر سفوا کے خدا کا علم اُن کی رہنمائی کی - ایک روح و دومر سفوا کے متعلق متصوفا وخيال مرفدا كوميجاسف كايد بندويد صرف اعلى تعليم! فتة افرا وسك الم تخسوص را- دوسراطليب. عوام الناس كانفا- انفول في خلاكو إلهم قدرت كي عام عينك سد د كيفا-

اسے فراکا تصعور۔ اسمان بار بار کران تبدیلیوں کا علان کرد اے، جس کا سوھویں صدی سے وہ آبادگاہ بنا ہوا ہے۔ جس کا سوھویں صدی سے وہ آبادگاہ بنا ہوا ہے۔ چیلا آسان زمین کے گرو میکر لگا آ تقا اور زمین ایک پروقار ملکہ کی طرح کا کنات کے وسط میں تخت شاہی برمکن نظر آتی تھی۔ دان کے انقلاب نے اُس کی بی حیثیت بدل دی ہے۔ آج اُس کی حیثیت ایک تخنت سے اُس کی موئی شہرا دی کی ہے، بلکہ مہر عالم آباب کی ایک اور نے کی سے اور اس کا کام آفاب کے گرد طوان کرنا ہے۔

موجودہ دورمیں یہ دعوی کرناکہ اسمال کی تخلیق زمین کے ملئے ہوئی تھی یا یہ کہنا کہ اسمال برانسان کے لئے محلات تعمیر کئے گئے ہیں ایک مہل سی بات ہے۔ اب ان باتوں کا زاد گزر گیا اور آج نظام تمسی میں زمین دیک

ب وقعت سي جزيم

 بین کائنات کے مرکز میں ایک ایم اور مخصوص جائد کی الک سے اکیا فرق ہے۔ مزاروں سال تک قدرت کی جہیب طاقوں ورخو فناک درندوں کے سامند لرزہ برا ندام رہنے کے بعدائشان نے موجودہ جائد حاصل کی ہے اور پرنتیج ہے اس لگا تا ر لینت کا جس کا سلسلہ اس نے صدیوں سے ماری رکھا ہے۔ اس میں خداکی مہر ابنی وعن بیت کوکیا دخل ہے ؟

عیسائی کہتے تھے کہ اُن کا خدا پوشیدہ ہے۔ آج معلوم ہو اسپے کہ خدانے اسپٹے تعین کو اور بھی چپپار کھا ہے۔ لیکن خدا کی درم موجود کی درم برچیزاینی جگر پر برستور جاری وساری ہے۔ خدا کے دجود کے دہ روش و آبناک نشانات ہو بھی بہت نایاں نظر آیا کرتے سقے اب اُن کا کوئی نشان تک نہیں ملتا۔ گو یا سائٹس نے خدا کے دجود کوختم کر دیا ہے۔
کل ضرا کا تصور کیا مہوکا ۔۔ دنیا آج اس سرعت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ گویا خدا کا کوئی وجود ہے تو اس نے کا بیات کے کسی نامعلوم کوئی وجود ہے تو اس نے کا بیات کے کسی نامعلوم کوئٹ میں اپٹا منے جبیا لیا ہے ادر اس دنیا اور اُس کے کا دوبارسے اُس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کی موجودہ دنیا دی زندگی جصد ہوں تک سگدل دخمنوں کا مقابلہ کرنے اور مبینیا رموا فع کوہٹا نے کے بعد شکل ہوئی ہے، خدا سے اینا نا تا توڑ لیا ہے۔

كيا ضرا كاكونى وجود مه وسيد بهت سيمتمدن داغ آج بهي اس كاجواب الثبات بيس ديس كي ليكن كل جب سائنس كي ايجا ديس دين انساني كاكوشه كوشه اپني دوشتي سيمنودكر ديس كي كيا اُسوقت بهي كو ي داغ اسكا

جاب اشات میں دے گا ہو۔

وعديق صديقي

# وُنياكا ايك مفلم مفريك ايم الماع المحالية

#### اسينورا

سرخ وسپیددنگ، اوسطقد، مناسب الاعضاء، گفنی سیاه پلکول کے اندر مقناطیسی کشفی الی اسطے موسئے رکھنے والی دوشن آنکھیں، کشادہ بیشانی، کمبی ستوال ناک، باریک شافول کے بجرے موسئے سیاہ گفتے بال، اسطے موسئے جہرے سیرت کی معنبوٹی اورعزم واستقلال کے آئینہ دار، چہرے میرے کے مربیرا ندانسے تفلسف اور ملمیت آشکار نام و کمود کے فیال سے بے بنیاز، فقروفا قد کے فیال سے بہرای معائب کا بہا دری کے ساتھ مقابلہ کرنے والا فرب کا باغی، کورا فی تقلید کا دشمن عقل کا پرستار، آزاد فیابی کا معائب کا بہا دری کے ساتھ مقابلہ کرنے والا فرب کا باغی، کورا فی تقلید کا دشمن عقل کا پرستار، آزاد فیابی کا علم بردار سرصوی صدی کا یہودی النسل ذبین، طباع ، نڈر، بیباک، بولوث مفکر، علوم مزیدیہ کا عیام ریاضیات کا مہر بردور پ کی متعدد زبانیں بولئے اور سمجھنے والا فلسفی سے تفا ڈی اسپنوا۔ جس کا عال میش کیا جارہے۔

 سترهوی صدی کاسب سے زیادہ جری مفکر اسپورا تھا۔ انسائکلو بیڈیل بڑینیکا کے مقال تکارکا خیال جو اسپنوزا دراصل ڈیکارٹے کا تبع تھا" لیکن بعض لوگوں کو اس سے اختلات ہے۔ اس میں شک بنیں کہ وہ ڈیکارٹے کے خیالات کو کافی وفل وہ ڈیکارٹے کے خیالات کو کافی وفل مقالیکن اسی کے ساتھ اسپنوزا کے اکثر نظر کے ڈیکارٹے کے خیالات میں مقال میں۔

اسبنوزا کی سیرت اوراُس کے فلسفہ سے مقان یورب کی تام ذبا نوں میں بے شارکتا ہیں موجود ہیں -جہاں تک اُس کی سیرت کا تعلق ہے، ان تام کتابوں کا افذ ( حص معنکم معناکم معناکم کا محتاکہ کی مرتب کر دوسیرت ہے۔ کی مرتب کر دوسیرت ہے۔ کی مرتب کر دوسیرت ہے۔

اسپنوزا کی ایک اورسوائے جیات سفٹ کے عمیں کولیرس ( میں معطی کے مرتب کر کے شایع کی۔ اس کو دوسرے نبر رپشمار کیا جاتا ہے۔ یہ صنف جرمن تھا اور اس کو ذاتی طور پر اسپنوز اسے کوئی واقعیت

يْ يَقِي كُمُراس كى معلومات كا دُريعه يعبى بهت اجم تفا-

کولیس ( محدوم کا کو کی ایک تقعب عیسائی تقا، اس کے یہ الک کھی ہوئی بات ہے کاسکو اسپینوزاک تام فلسفیا و معتقدات سے کوئی دلیبی بہیں ہوسکتی تقی، خصوصًا اسپینوزاک اُن خیالات کے ساتھ بواس نے انجیل سے بہیں ہوسکتی تقی، خصوصًا اسپینوزاک اُن خیالات کے ساتھ بواس نے انجیل کے باب میں ظاہر کئے تھے، اس کے ان کی کتاب کا مقصد در اصل اُس کے خیالات کی تردید تقی ۔ اس کتا ب میں اکثر واقعات غلط بیان کئے گئے میں اور یعفن واقعات کی صورت منے ہوگئی ہے۔ لمکن یہ اور یعم کھینے والا ایک ناگز مرج پر تقی کیونکہ اور تیم کھینے والا فود اُس کے حالات سے نا واقعت نقا ۔

البنوزار يورپ كوسين وجميل شهر اسطوم ( سرعه كه عقائد الله ) مين مهم و فرسطة الماكو پيدا بوار حب مكان مين اس كوزندگي كي بيلي شعاع نظر آئي تقي آج وه " عاك واظر لوليين" كه ام سي شهونه هم اس كه فا غران كا شما رمعزز بيودي گھوانوں ميں جو "اعقاد اس كه باپ اور دا دا ہجرت كوك امسطوم ميں آبيد سي قد آس كي مال كا سمسول و ميں لسين ( صحف مان كه ) كم مقام برانتقال بوااور اسكو باپ كا انتقال سي هوا اس وقت اسپنون اكر بائيس سال كي تقي واس كي باپ نيتين شاديا كي تقييس، بهي بيوى سے ايك لودكي بول بولي، دوسرى سے فود اسپنوز ااور تهري سے جي ايك لوكي - اسكاباب ايك معزد بيودي تا جريقا اور بيوديون مين عوست كي نگا بول سے دمكھا جاتا تقا-

اسپنودا کی تعلیم، مقامی میبودی مرسیس شروع بوئی-ظاہر بے کا اس اسکول میں اس کومرف زہبی تعسیم دی گئی تقی- اسپنی زبان اس کی ما دری زبان تھی، اور برتگالی زبان اس نے اپنے ایس سے سیکھی تی ۔ لاطینی زبان اس نے ( عصوص کا کی اور کھی دوسی کی اور میں اور کی اور کی اور شاید جرمن زبان بھی اس کے اور شاید جرمن زبان کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور اطالوی زبانوں سے بھی واقفیت حاصل کی۔ فرانسیسی اور اطالوی زبانوں سے بھی واقفیت حاصل کی۔

علم الحساب اورطبیعیات کاشوق اسپنوزاکوکیونگرسپالی مدا اور یدنهانیس اس نے کس سے مال کیس ، اس کا کھر سپت نہیں ہوں اور یدنہاں کہ سپت ہوں اور یہ نہیں ہوں کا کھی برئیت ہیں ، اس کا کھر سپت نہیں جا آئے کا ان علوم کا جہال کہ تعلق ہے وہ کسی کا بھی برئیت بہیں مقال اون علوم کا احجها وخیرہ مرسہ کے کتب فائیس موجود تقال اسپنوزا نے بقینا اس کتب فائد سے پورا فایدہ اُٹھایا ہو گا اور شایداسی جیزے گر دو میش کے نرمیبی ما حول کے با وجود اُس کو ایک آزاد وخیال مفکر سا دیا۔

وہ بلاکا ذبین تھا۔ بندرہ سال کاسن ہی کیا ہوتا ہے لیکن اس سن وسال میں بھی اس نے اپنی ذہا کا دبین تھا۔ کاسک میں ہوتا ہے لیکن اس کے دل وراغ میں جوطوفان جھیا ہوا تھا اُس کی موجیں اس سن میں ہم کا اسکہ اسا تذہ برشعا دیا تھا۔ اُس عہدے بڑسے بھی آستہ بند ہونے کرنے سے اُس عہدے بڑسے بھی علماء بھی قاصر رہتے ۔
علماء بھی قاصر رہتے ۔

اسپنوذاست بید بی ایک دوآزاد خیال بیددی بیدا موست اودا متساب فدی کی عدالت نے ان کو پر دی سزا بھی دی۔ مثلاً جربی ڈی کوسٹا ( Costa کلی کامند کامی کی کار شراب کی کوسٹا ( Posta کی کرسٹا کار اکار طوینی ڈی پر یٹے وا بہ کو تنگ کیا گیا کہ وہ دو کرشی کے لئے بجدو ہوگیا۔ اسی طرح سے دو سری مثال ڈاکٹر فینیل ڈی پر یٹے وا بہ کی دو دہیں مقدم جا کہ محدود مہیں ایک کوئی بدا نوجانوں میں بھی اس کی تبایغ شروع کی اُس کے فلات عدالت احتساب میں مقدم جا لاگیا گرائس نے اس کی کوئی پر وا و نہیں کی۔ علماء یہود نے اُس کو وائرہ کی وہ بیت سے فاتھ اُس کو دو رہیں کہ معمارہ با۔ اِلآخر عدالت احتساب نے اُس کو وائرہ کی وہ بیت سے فاتھ کی اُس کے ایک بیدو دی شاع رف ایک طویل بجو بھی کھی جو بیودی ذہیں مقدول میں دبان د و فاص وعام ہوئی۔ یہ تو تو تقا یہود یوں کا حال لیکن عیسا یکوں کی حالت بھی بالکل ایسی بی حقول میں دبان د و فاص وعام ہوئی۔ یہ تو تو تقا یہود یوں کا حال لیکن عیسا یکوں کی حالت بھی بالکل ایسی بی حقی ہوئی کا میسل کی کی خوار نوفیالات سے جم محمل کی کوئی سے نوز اسے نفسف سے نامون کی میں دونو ( کموری میں کی کوئی سے کھوا نوفیالات سے جم کی میں دونو ( کموری میں کی کوئی سے کھوا نوفیالات سے جم کی نواز دو جو لا دیا تھا۔

اسينوراف اول اول توايغ شكوك علماء يهودس رض كرنا چاسيديكن اس كوملدى معلوم موكيا

کہ کوسٹ ش بے سید ہے کیونکہ علماء روایات کی کورا ڈ تقلید سے آگے ایک قدم آگے نہیں جاناچاہے اسپنوزا کو اس کا بھی جلد ہی احساس ہوگیا کہ اگریہ روش اُسن کے قرک نے کی توشکوک کار فیے ہونا ایک طرف ، خوداُس کی جان کے لالے بڑجائیں گے۔ اب وہ اس نتیج بزیہ دنیا کہ جہاں بک محقیقت "کا تعلق ہے، علمار اُس سے قطعًا نَاشنا بیں اوران کا زرب سوائے حماقت پرستی کے اور بجنون ۔

اسبنودان مربب کے فربب کی بارگاہیں استے ہاکڑودانی عقل کو خوراہ بنایا اور بہ ہے فربب کی بارگاہیں اسبنودان اسے اسبنودان میں استین نظری علماء کی طرف سے ہٹاکڑودانی عقل کو خوراہ بنایا اور بہ ہوتا۔ گویا فربب اور تقل وہ سب سے براا جرم جس کی سخت سے سخت سزا دینے کے بعد بھی جذبہ انتقام آسودہ نہیں ہوتا۔ گویا فرہب اور تا بیل دونوں ایک دوسرے کی ضدی اور فرہب کی سرحدیں وہاں سے خردع ہوتی ہیں جہاں عقل کے مود وہم ہوتی ہوتی ہیں جہاں عقل کے مود فرہ کی اور تا لمود ( کھی معاملات میں مطالعہ شرد ع کیا اس ادا دے کے ساتھ ہی انجیل اور تا لمود ( کھی معاملات میں معاملات میں مفاملات میں مفاملا

رس بدباسه به میسان المستنورا کی بمنوائی برآ اده سقے۔ شایداسپنوزاسان اوگوں کے دو اور نوجوان سقے جربر جش انداز میں اسپنوزا کی بمنوائی برآ اده سقے۔ شایداسپنوزاسان الوگوں کے دوستا یہ تعلقات بھی ستھے۔ لیکن انھیں لوگوں نے آگے جل کو اسپنوزا کی مخبری کی اور اُس کے متعلق طرح طرح کی غلطانوا بیں بھیلائیں ۔ اسپنوزا اور علما دیہود کے درمیان ابدالنزاع خیالات، وہی ستھ جن کا آزاد خیال فلم میں اس سے بہلے بھی اظہار کر چکے ستھے۔

یدودی صحایف کے متعلق اُس کاخیال تھاکدان کی موجودہ ترتیب سکندر اُظم کے زانہ کے بعد بوئی ہے اور یہ
ایسی بات ویقی جسے میرودی علما دبرواشت کرسکتے۔ چنائچ عدالت احتساب میں اُس کے فلاف مقدم جلایا گیا۔
ایسی بات ویقی جسے میرودی علما دبرواشت کرسکتے۔ چنائچ عدالت احتساب میں اُس کے فلاف مقدم جلایا گیا۔
ایسی زاکا آذا دخیال اُستا دمور بٹیرا ( صحنی حکم میں کسک ) اس عدالت کا حاکم اعلیٰ تھا۔اس نے اسپنو داکو

" میں نے جن درسوزی اور دل ہی سے تم کوتعلیم دی تقی ، کیا تم اُس کا بداریوں دینا جا سے ہو ؟ کیا تم کواپنے جرم کی اہمیت اورسزد کا بچھ اندازہ ہے ؟ متعالیا جرم بقینًا بہت بڑا ہے گراہی لوٹے کی راہیں بند نہیں ہوئی ہیں۔ تم بجرا کمیاد

" سزاى الجيب كالجه كريفي الدائه ع جس كى مجدكو دسكى على عدد ماتم يرجا على المواقع الدائه ع وكفوا كمتلاق

ہماری معلوات کا مفذ قابذ مرجینی ہوں ۔۔۔۔ شلاً وہ اولین سکی نوع جیں کوموسی بٹک کر پاش پاش کوسکتے تھے

یا جو کم ہوسکتی تھی۔ ۔۔۔۔ وہ کتاب جو ہم کک تاقص اور پراڈا غلاط شکل میں کئی ہود اور پھرتم اس کے بعد و دسرویں پر

کفر کا فتوی لگاتے ہو۔ تعمارے قیالات فود کھڑ اگر نیں اور تم خود سب سے بڑے کا فراد جو یہ سمجھتے ہو کہ خدا ابنی ذات کے

متعلق حقیقی معلومات کسی ایسی شے کوسوئی سکتا ہے جس میں پر داخت کہا دہ قلب اٹ نی سے بھی کم ہویہ

ہا آخر ذریب کے علم ہر داروں نے اکن تمام حربوں کو کام میں لاتے ہوئے جن کو قسا می اڈل نے اُسکے دست وہا تھ

کے لئے محفود ص کر دیا ہے ، اسپنوڑا کو تمام کھٹ توں کے سابھ معموس نریب سے خارجے کردیا ۔

یہودیت سے فارج موٹے سے پہلے ہی اسپتوڈائے تعلقات چندعیسائیوں کے ساتھ استوار ہوگئے تھے ہمنیں ایک شخص وان ڈن ایڈن (مرحل مح موجل سے سرح کا) تاجی بھی تقا۔ یہ پہلے بیودی تقااس نے امرط قوم میں ایک اسکول بھی کھول رکھا تھا نہ کے دنول کے اسپتوڈا نے اس کے ساتھ قیام کیا۔ بیس اس فایڈن (مرحکم کے ) کی توکی پرلاطینی اور یونا فی زبانیں کی میں اور بیس چندا ورمیسائیوں سے شنا سائی ہوئی جوڈ پیکارٹے کے فلسٹے جدد کے بجد دلیا دہ سے ۔

بیودیت کے صرف چند فروی مسایل سقے، جن کے باب میں اُس نے اجتہا وسے کام نیا تھا۔ اور بھول اسٹا ئیکلو بیڈیا برٹینیکا اس کاکوئی جُوت جہیں متاکر اسپنونا بیودیت سے تطعقانحرف تھا، یا اس سے تطعقان کرنے برتلا جوا تھا، بلک اس کے تاریخی شوا برموج دجیں کہ اسپنونا نے شھے تلاک میں سب کے ساتھ عہا دت میں مصد لیا اور ساتھ للڈ میں اسپنے باپ کی برسی کے موقعہ پر إضا بطاعبادت کی اور دوسرے فرہی رسوم اوا کئے۔

 ف اس کومنزادی ہے وہ تعلقا ح بجانب ہے ، اس سے اس کوراً جلاوطن کودیا جا ہے۔ شہر کا ماکھ موقال ہے اس کا دیا جا ہے۔ شہر کا ماکھ موقال ہے ، اس سے نا واقت نہ ہے ۔ ایکن وہ ایک طرف ایک معزز بہر دی عالم کوھات جواب دیا بھی مناسب نہیں بجھا تھا اور دوسری طوف وہ فلط قدم بھی اُ مطان نہیں چاہتا تھا۔ اس سے اس کے اس شے اس نے ا

اس مزاسے میبود بول کونیمینا سکون ہوا گر اسپنو داکو بجائے تکیف کے اطبیان نصیب ہوگیا۔ وہ خود کھی دون سے کسی گاؤں میں عاکر رہنے کا ارا دہ کر دیا تھا کیونکہ علوم انسانیہ کے متعلق ایک فلسفی کو جتناعلم ہونا چاہئے، اسپنو ثنا اُس قد علم حاصل کرجکا تھا۔ اب کسی گونٹہ میں مبیر کروہ حقیقت کی جبخو کرنا چاہتا تھا۔ یہ جبزایک اعتبارہ اور یہ بھی عروری تھی اور وہ یہ کو خواس کے مزاق کے حرف ایک آور فلسفی تھے جن کی تصانیف سے وہ استفادہ کرسکما تھا اُس فی مہاں بھی این عقل ہی کو اینا رم برینا نے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کام کے لئے جس قدراطینان کی ضرورت ہے وہ فلا مرب ۔

اسببتونا امسطرهم سے مکل کوایک کا وُل رائن برگ میں بہونجا اور بہاں اُس کا قیام دوسال تک رہا۔ ابتداء میں تولوگوں کو اُس کی جاسئے تیام کا علم ہوسکا گراہمی زیادہ عرصہ نگزرا تفاکہ اُس سے شناسا اور شیدایا علم رائن برگ پہونجنے گئے۔ نشروع میں آئے والوں کی تعدا ومحدود رہی گھرفتہ رفتہ اُس میں اضافہ ہونے لگا۔ اب لوگول نے اسببوراً کومجبوراً اس کو دائری ایسی جگر تیام اختیار کرے جہاں لوگ براسانی آجاسکیں۔ کچھ دنوں تک وہ القاربا گھر مجموراً اس کو دائری برگ کا قیام ترک کرکے باک (عملم ملک ) کے شہر میں متقل ہونا پڑا۔

آگ میں اسپنوزا کے بہاں آنے والوں کی تعدا داور بھی بڑھگئی۔ اس کی آیک وجہ بیمی بھی کر ہاگ ایک فیغا مقام مقااور بہاں لوگ دورو دراز حصول سے تبدیل آپ وہوا اور قابل دید چیزیں دیکھنے کے سنے آئے سنتے اور انھیں نوا درمیں اب اسپنوزا کی بھی ڈات کا شمار ہونے لگا۔

اک میں اُس کی معروفیتوں میں ایک اضافہ اور جوابینی خطوط کا جواب دینا کیو کھ اب یوروپ کے مفکر میں نے اسپنوڈ اسے خطوک اُبت مشروع کردی تھی۔ یہ خطوط کی بی صورت میں کیجا شایع ہو گئے ہیں۔ ان کے مطالعت معلم موتاب کہ ان کو لکھنے میں اُس کا کافی وقت عرف ہوتار ما ہوگا، کیونکہ یطویل جونے کے ساتھ ساتھ ساتھ بیوپر مغزاور مقلم موت تھے۔ جب مطابعہ اور دگیرمعروفیتوں سے معیلی متی تودہ خود دیمینوں اور دور بینوں کے شیشنے کھستا اور اُن کوتیار کرتا۔

اس كى معت خواب على اور داكروں كامشورہ تفاكراس كے اللے كمل سكون و آيام كى صرورت معلى است

ڈاکٹروں کے اس مشورہ کوکھی قابل الثفامت دیمجھا۔ اُس نے اپنی مشغولیتول کے مرتب خاکھیں کھی کوئی کمی شآنے دی اس جیزئے اُس کی صحبت کوخراب ترکر دیا گراُس نے اس کی کوئی برزا دی -

البنوزات بيباس في من المستخص في يبعث دى يقى كم الفت آسما في برآ كور بندكرك إيان لاف كى جكرا قداد المنازيس غور و فكرت كام له و و ببلا مفكرتها جس في بن كتاب ( في فكر هم بندكر كرف المنافية على محد المنازية على المن مسئل برمون تفقيد كى و دنيا من افر او بردازى سه زياده السان كقلب و داغ كو مجروح كرف والالثابية كوئى دوسرا حربه بو - اسبنوزاكى متذكرة بالاتصنيف كسلسليس علما و زميب في جوا و هي اور كمين درب استعمال كيا كئي المن من ايك افترا و بردازى كابعى حرب بقا اوراس حربه كوس بيد و مى كسانتها س موقع براستعمال كيا كيائس كى دوسرى مثال شكل بى سعة ارتي مين سطى الهمان المي المن كتاب كي جميب عبيب بردوية تصريفي كيائس كى دوسرى مثال شكل بى سعة ارتي مين سطى المي المحون في المن كتاب كي جميب عبيب بردوية تصريفي و الكي شخص داكر و في بن بناكر و بين بناكر و بين بناكر و بين بناكر و المنافية و الم

علما د فرہب کے ان کمینہ حربوں نے اسپتوٹرا کو برنام ورسوا کرنے کی جگر اُس کی شہرت اور چار نیا ندلگا دیے شہرًا وہ کونٹر سے کے حدوث ، جنوہ صاحب علم و ذوق تنا اور جس کوفلسفیوں اور آزا دخیالوں تیا دلا خیال کرنے اور اُن کی جنیں سننے گا بید شوق تنفا اُس نے بڑے اعز از واکرام سے ساتھ اسپتوڈا کو بلایا لیکن اسپتوڈا نے اک متعد و درسکا موں نے بھی اُسے اپنے یہاں جگہ دینا جاہی گھرائس نے اٹکا دکرویا۔

بعض معاملات میں وہ دوسر سے فلسفیوں سے الکل مختلف مزاج واقع تھا۔ مثلاً وہ طبعًا بجد نفاست پیند دا قع ہوا تھا۔ خصوصًا جب کمبھی وہ با ہر کا آول باس کی درسگی اور اُن کی سفائی کا پورا پورا خیال رکھتا۔ اُس کا خیال تقاکر لبائس کی گندگی اور جبمانی کثافت کا خیالات پر برا اثر بڑتا ہے۔

تقاكرلباس كى كندگى اورجهانى كنافت كاخيالات بربرا انزبرا انزبرا اسد مرتبه كفتكوكرا بهيشه كے ساخ وه اس كالرويوه بوها آ اُس كى زبان سع نطاع والے الفاظ، تراش وخراش كے اعتبار سے زياده اچھے مربوت مگراس كى گفتكو بجد مدلل بوتى دوران گفتكوميں مراح كى بلىسى جاشنى بوتى جس سے سننے والا بہت بطع اُ تھا آ۔

دوستی کے باب میں اسپنوزابید برنصیب واقع ہوا تھا۔ اُس کا ایک سوائے نگار لکھتا ہے کہ" جولوگ اُس سے معلق کے ان جولوگ اُس سے میں سے میرخفس اُس کی دوستی کا دم عبرتا۔ اگرانسان کے دل سے زیادہ محدوش اور اُقابل

اعتبار کوئی دوسری چیز نہیں۔ یہ دوستیال بھی ایک نہیں بلاتھ یاب کی سب صنوعی تقیں۔ وہ لوگ جن براہ بھوا کے سب سے زیادہ احسانات تھے، اُنھیں لوگوں نے اُس کے ساتھ سب سے زیادہ برے سلوک رواد کھے۔ اسپنورا الد دواجی زندگی کو انسان کے لئے کوئی لعنت یا مصیبت سے جھتا تھا گراس کے با وجود اُس سنے شادی نہیں کی۔ شاید اس ڈرسے کراز دواجی شغولیتیں اُس کے مطالعہ وتفکر کی اُن مشغولیتوں میں ماہے نہوں جواس کو سب سے زیادہ عور نے تقییں۔

اسپنونا مطالعہ کی وجہ سے دیرخوابی کاعادی ہوگیا تھا۔اکٹر تواس کورات رات بھرسونا نصیب نہ ہوتا۔یہ بات کس سے مطابعت معرفابت وی اور اُس کوحارت رہنے لگی۔ بجد دنوں بعداسی چیزنے شدت اختیار کی اور بالخر فروری سنت اے میں اُس کا نتقال ہوگیا۔

م ص

## آب کفایدی بات

اگردسپ ذیل کتابین آپ علی ده علی ده خرید فرایش توصب دیل قیت ا دا کونا پڑے گی اور محصول علاوه برین : انگارستان جالستان ترعنیما چینبی شنهاب کی سرگرمنت استفسار جواب برس جلد

دوروپیے عار روپیے بین روپیے ایک روپیے

معرکهٔ مین مکتوبات نیاز اردوشاعری بندی شاعری میزان کل اهانی دربید دورد بید دورد بید دربید میزان کل اهانی دربید مینان دربید میزان کل

ليكن

ية تام كما مين لك سائة طلب فرائي تومرو ببني روسيني موائي كي اور محصول عبي بمين ا داكري ك-منتجرات الكار " المكانية

### ياب الانتفسار

ترک فرمب کامطالبه (سینقی الدین -حیدرآباد دکن)

آب كى طرف سيمسلمانول ياكم سع كم علمادانسلام كوسب سع زياده شكايت عدي كرب آب سقر مقايد اسلام ك قابل نيس توكب الجه آب كوسلمان كيول كيتين -كيول فركب اس كا علان كردي كراب مسلمان نبيل بين -اس ك بعد غالبًا بحركوني شكايت باتى شرب كى -سيرسيمان عوى اورعبدالماجد دريابادى دغيره كى برى كانياده ترسبين - كياكب تكامك ذريوس جواب دين كي تكيف كوارا فرائس كي ؟

(برگار) اس مشوره كاشكريد، ليكن جن بزرگول كانام آب نياسي ان كويمي به مشوره ديج كدوه بهي اين انساق مهدند سے انکارکردیں،کیونکہ اگراسلام کے مسلم عقایوسے انکارکرتے کے بعد مجھے اپنے آپ کومسلمان سمجھنا عاسمے وال وال كويجى البية آب كوانسان يهجمنا چاسية كيونكه زميب كى عايت مين يجى انسانيت في مسلمه أصول كي بندنهين رسته. آب إوركيج ، يس من تنبا في مين بارباغوركيا كريداوي الشيخ عقايد ك فلات كوئي بات منكركمون بريم موسقين ليكن ميري سمجومين سوائ اس كركيون آياكه يا توخود وهبهت تنك ظرن بين اي كه ان كا نرب تنك مايد يد مزب كو مين ايسانبين سجه سكتاس ك المعالا عفين حضرات كوتنك فظواننا برآمها وراس طرح سوال مرف واتيات كابيدام وجاآ ہے، لینی بدلوگ نامیندہ فرمہب کی حبثیت سے مجھ کو بُرا نہیں کہتے، بلکہ اسپنے آپ کو ایک ضاص ا دارہ کا عقل کل جا ن کمر محدسه عرف اس ساخ نفرت كرسة مين كرمين كيون أسكا دارون كا حرام نبين كرا-

میں اسوقت ان تام وا تعات کا ظہا مروری نبیس مجھا جنگی بناء پران حضرات کے ذاتی بنف وعنا و کودری طرح ابت كيا ماسكتاب ،كيونكه إوج دنبايت معولى ، عابل اوركم ظرف اسان موسف كيس اسسلسلمين كوفي إتابي نبی*ں کہ*نا چاہتا جمیرے مخالفین کے زاتی اخلاقِ مصلّعلق کھٹی بروا ور اس طرح ایر بھی اخلاق کی اس نبی سطح پرآجادیں جان اكابرتوم وغيهب كے لئے باعث فخر موتو بود ليكن ميرے كالمعى دج ناز نبيس بوسكتى -

سيرسلان اودان كم نتركاون ببلك كوميرك فلات أبهارة كما ي العجب تدركزب وفريب سه كام لياب س كااندازه صرف اس بات سے موسكتا ہے كما غفول في محدسے وہ باتي مسوبكيں، جاسبى ميرى زبان سے ذكلى تقيس ا ورمير سافتيالات كوسن كرسك لوكول كرساف بيش كنابي صاف صاف كهما بول كررسول المتركوس ببت برا نسان معما مول، أن ك اخلاق كى بلندى كا قابل دول، ليكن سيديمان فرات بي كريم ميرد ول كى إن نبيل ہے، اور کوئی شخص پوچھنے والانہیں کو وہ کس کشف کی بٹاء پرمبر نے ضمیر کریے حکم لگاتے ہیں۔ میں نے کہیں نہیں لکھا کر مول انٹ نے کلام انٹد میں سنی سنائی اپنی نو دابٹی طرف سے گھڑ کر پیش کر دیں، لیکن سیر بلیمان علانیہ یہ حجوث یلتے میں اور کوئی ان سے اس لغو نہانی کامطالبہ نہیں کرا۔

یقیناً میں فرجون کے نگار میں لکھا تھا کوس کلام الشارکوا اہام یا دھی نہیں مجھنا الیکن اس سے مقصود حرف بھاکہ عام طور پرجس معنی میں اسے دحی والہام کا نتیجہ سچھا جا آ ہے اس کا قابل نہیں موں ، چنا بخیر میں نے بعد کواسکی مراحت بھی کردی تھی الیکن میرے مقصود ومفروم کوقصداً جھیا یا جا آ ہے اور میرے الفاظ کی الیمی غلط تعبیر کی جاتی ہے جومیے معہود ذہنی کے بالکل خلاف ہے۔

ميس فصاف الغاظيس بتايا ہے كروى والهام كاتعلق خود ذات نبوى ايرسول الله كى اس فطرت لمبندسے بعجر قدرت كى طرت مصعطاك كئى تقى اس لئے كلام مجيد كوفعالكاكلام كېنااس لا الاسے بالكل مجي يه كه و فيتيج بواك فعلى اشاق كا، ايك قدرتي ملك رشد وبرايات كا ورايك رسول اليد كلام كوج اس جذب ك زيرا شرب اضتيا لنذ زبان سعادا موجاسة الهام خداوندى اوروحى ربانى كهرسكتاب سكن حس صدتك عرف الفاظ كاتعلق ب انهيس عداك الفاظ فرسيس مها عاملًا الميونك ضما كاصح تصوراس اوى شببت كمنا في سي، وه إينياً انساني الفاظيين اور اسي زبان كالفاظ بين جوعام طود يرمرزين عرب من والميخ تقى بيكن ميرسداس بيان كو بالكل فظرا زاز كردياها آسيم اور بالكل غلطا تهاات محدية قائي كي ما سق بيس - جو كيرسيسايان ندوى في معاسب حس قدر كا وش المفول في منقولات كيني كرف مين مرود كي ب اورجن لالعيني معقولات سدا كفول فيجاب دينيين كام لياع أن كي حقيقت بر آيند وكسي وقت تفصيل مع يُفتكوكرون كالركين في الحال مين اس قدر عرض كرنا جابتنا مون كدا نفون في السال المراصل احتراض كى طريث توجهى بنيس كى مب سے پيلے الحقيس كلام كى حقيقت برىجبت كرنا جائے اور بھرية ديكون ا جائے كو كلام مجيد ميں جو الفاظاء بي زيان كے پائے عاتے ميں كيا وہ كلام انساني سيمانحده كوئى صورت ركھتے ہيں اور اسى برنجث كانصتام ہو . اگروه به انتهای اورایفیس اشایر سه کا که کلام مجید کام مربولفظ انسانی زبان سے تعلق رکھتا ہے تو پیر مجھے اُن سے کوئی اختلات نہیں ہے اور اگروہ یسلم نہیں کرتے ہیں تواس کھئی ہوئی حقیقت سے انکار کرنے کے ولایل بیش کوا ال کا فرض بمرانبیں \_ عبران عالات میں جارس فدا در رسول کا اتنابی احترام کرا ہوں جننا وہ اُس کو اکسی کو لياحت حاصل ہے كہ وہ مجھے سلمان دسمجھ اورمیں كيول تركب اسلام كااعلان كم ول جگرمین مقابيا سلامي كو ابنے نزدیک اُن سے بہتر سمجھ تا ہوں۔ آپ کومعلوم ہوتا جا ہے کہ ذہرب بالکل انفرادی چیزہے اور اسکا تعلق انسان کے صميرت ب سيرسليمان الرمجه كراه سيمقيس توسيمي ال كوايسا بي مجد سكتا وول ديكن فرق يدب كرده م مراه مجدكم كاليال دينا اور ذاتيات برحا كرنابني تواب فيال كرت بس اودين استعل المعاليه كامرتكب بينايت في الرا

#### سيسكمان ندوى اورعدالما صدوريا بادى سے!

توعيريه وشمني عقل وموسسس مميا معنى برائ كُوشِ نفيهت سيوسشس كيا معنى مثال "نحل" بهجش و فروشس كيامعني

اگر یہ سے کہ اسلام دین قطرت ہے یه شور کا فروزندیق و محدو سبے دین سوال " وحی " یم آخر یه بریمی کیسی

اكر" سكوت روايات " سهة جواب خرد" توهيريه شورمش محشر بروستنس كيامعني

یه ا دعا بربان خوستس کیا معنی تو دعوی موس نائے ونوسٹس کیامعنی كرية علم حقيقت فروسشس كما معنى

"مديث دين" كوعقل وفر دسي كبال سبت "بغرنطن جومكن سب گفتگو دبيام" تو بهروساطت پيكيسروسس كياسعني جرباب مسكدة غور ومشكر إزننسسين كلام وفلسفه مانا خردسك وصوسك بيس

فريب وبم يس آكر- فريب فهم أدب يقيس ك نام سے بم كو بيام ديم در

تلاش على كور مع غم ب سبب " نهيس كية جمال عن كو حياب ادب نبيس كي مرایک شکل تو بیم کو رب بنیں کتے

" نكاه فكر" كو ايمال طلب منبيل كيت "تجليات جنول" بردة " وليل" تنبير، "لقين عنيب" پاتسكين كا مدارسبي مخدعرتي كوجو انت ابو نبي

ع يزدوست! أسب بوليب بنيل كت

اسے نہایت برواز بال و برنه سمجھ فبالأعنب متحقيق مختفس وسجه اسے جہان تاشا میں ب بھر شہھ اسے مقام رسالت سے بے خبر نہ سمجھ

فضائ چرخ كوتوبندستس نظرنه سمجه طلوع صبح قيامت سب انتهااس كي جمال قدمسس بيجس كى نكاه رئتي مو رسول كوجوامام زمن سمجست مو

نآزعظمت وسنان ببيري داند الرج سرة تراشد قلت دري واند

### نغمروفس إوا

أل كسافي!

مي الو كفرار الم يول دُنيا كوني سبارا نظروں کے سامنے ہے اکس شوخ اہ پارا رخ جس طرح بدل دے دریا کا تیز دھارا وه اُس کا میری حانب یکبارگی اشارا أس عان كلستال في المرا في انسي لي ياطاق ميكده ست شيشه كوئي أتما را رنگیں نبول یہ رقصاں ہلی سی سکراہٹ جيسے شفق كى ضويس اك كا فيتاسستارا يى بى بنا ە شۇخى ، يە مدە كېرى جوانى اكبيقرار دراجس كابنيس كسارا بة اب ب تنا اسكة مي ب نظارا انداز کم نگاہی ، عبووں کی ہے بیاہی حل مو گیاہے جیسے شوخی میں گرم یا را يه عال يه قيامت، يه ناوي سرارت وه ت الرمجيم ﴿ إِلا تَفْ إِنَّ أَوْلُا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مِن تبيلِ سرايا، در زعم باطسيل فود جنبش من آگيا سب دل كا نظام سارا يكس ف مسكرًا كريني نظر سس ويجها، إس مختفرنظرير، سب حان ودل نجياور اک کامیاب سوداجس میں تنہیں محمار ا

آمریبی گھوٹی ہے معراج زندگی کی استے حسیں مناظر سلتے نہیں دو بارا

شابره!

میرے مال دل کی صورت سے ربوائی ہوئی دوک لی ظالم نے ہوٹوں بینیں آئی ہوئی، رنگ ولی سے جھرم سے میں !

یہ الم مقد یہ بھول سی کلا بی یہ سے کھ یہ عارض شہب بی است دھت میں است دھت میں است کونا معادن کونا بنا بی برٹرا سمجھ سنسوا بی امک گزشیہ !

# مراسيام كانكظى

زبان رازيس ايك سرودى طريقي سا! فتن مين خوت بوئ فتن تقبي اك بت ب کھواس می کیسٹش بھی کم نہیں کرتے كرجس سے روشنى كرتا ہے افذ دل ، دماغ كاسط تديس مبى اك بريمن كى مستى ب عجيب جيزيه ساتى إبتول كالفسانه ب إسئ توت نربب ۽ اُن ڪشوق کاس بحرى موئى ب اس أتش سے زليت كي فعرت كرفے كے دل ميں فواكى زبان مبتى سے جنوں ہے ذرے کا اک جرودا سنان طویل برن کاربط زینوں سے جوڑ کر دیکھو بغیر شمع کے بروانے کو جلا اُ تر طلسم رنگ کو رکھو توقید حکمت سے ب الخزير مجتت كارتص مستان تو مدبه ایک تنک طرفی تفکرست تودبط جاستع برجال نؤازمستى سنع ہے اُن کافرض کر دیں دیرکو ہی ندرونیاز

كهاب ايك نظرور فكس سليق سے كراس صدى كيتورمي وطن يي إكثبت م. وطن سے مرف محبت ہی ہم نہیں کرتے لمريه نكتهٔ عكمت نب وه بجها سا جراغ يفلسفه مجى تقاضاك ببت يرستى سب ہے عزوی کی جبیں میں بھی اک عشمال وطن كرئبت كونهيس يوسجته جوابل نظر وطن کے بت کی پرستش ہے دل کی فاصیت جمن میں ممبت براں کی جان رمتی ہے ترك بسيد موج كى، ورياكالك وكرجميل ذرا فلک سے ساروں کوتوڑ کر ومکھو أتفاك فين كوسے سے ذرا دكھ أوتو أثاركم فدا توس قزح كورفعت سع وطن ہے مزمب دل ول سے ایک بروانہ وطن كا عشق الر تنكي تصور سبي مفرنبیں ہے جوانسال کوبت پرستی سے حرم میں بڑھتے ہیں جولوگ صبح وشام ناز

ہوور دِعشق بہم خبب و وطن کے سلے نگاہ چاہئے راث نہ جین جبن کے لئے

#### تمبر اكبرآ با دى

غرل:

منزل کی دھن ہے یہ کجلاعار ایوں میں
پُرون کو ملتفت برکرم بار ایم موں میں
اس کی فرنہیں کہساں عاریا ہوں میں
اس کی فرنہیں کہساں عاریا ہوں میں
ایک دل کے قربی باریا ہوں میں
ایک دل کے قربی باریا ہول میں
بچرداستان وردکو دہرا ریا ہوں میں
وُنیا کی شورشوں سے جگرار یا ہوں میں
اُس کو ترب خیال سے بہلاریا ہوں میں

ات تم رسرد موگئی کیا نبض کا ئناست نغوں سے کیول یہ آگسی برسار اپنیں

### غول: بردنيسرشور

کرجیے مجم سے ہی دامن بچار اے کوئی کھڑا ہے سامنے اورسکوار ایا ہے کوئی سمجھ ریا موں کہ مجھ میں ساریا ہے کوئی فود آریا ہے کوئی، یا بلاریا ہے کوئی مجی کو میرا فیا دسسنادیا ہے کوئی فضائے ورمیں جیسے بہاریا ہے کوئی اس احتیاط سے نزدیک آر باہ کوئی نگا و شوق سے پردے اُٹھاریا ہے کوئی کھواس طرح سے تصوریس آریا ہے کوئی رکا رکا پیفسس عجلی حجکی یے نظر! سکوتِ شب میں یے دلکی دہوک ارسانویا! یہ مرو جزر تجلیٰ ، یہ جا ندکا عسیالم! علا ہوں شور کی

چلا بول شور کچواس طرح ریگزارول سے کے جیسے دورسے مجملی الارباسے کوئی

#### مطوعات موصوله

کلی علی احتراب الرآبادی کی اء ، غولول کامجود ہے جوتین ا دوار میں تقتیم کرکے درج کی گئی ہیں، ببلا دور افغی اللہ الرآبادی کی اء ، غولول کامجود ہے جوتین ا دوار میں بائی جاتی ہیں ، دو برا دور "اداؤشیں" کے نام سے موسوم ہے اور اس میں شنوا و اس میں شنوا و ور در دنتیونو" کا ہے جس میں سول واج سے لیکر هسر واج کے کی غولیس کھی کر دی گئی ہیں ۔ د نشیونو" کا ہے جس میں سول واج سے لیکر هسر واج کے کی غولیس کھی کر دی گئی ہیں ۔

اس ترتیب سے ایک شخص کو بیم جھناآ سان ہوجاتا ہے کو شاعری عزد لگوئی میں رفتہ رفتہ کمیا تغیر بیدا ہوا اوامتداد

زمانه کا اس کی شاعری برکتنا انزموا -

جناب سیمآب دورها فرین ایک اُستا فی حیثیت رکھے ہیں ، اور اُن کی طراوں کو دیکھ کرتمیں اعتراف کوا پڑآ۔ ہے کہ یہ اُستا داند حیثیت انھوں نے ایک ستی کی حیثیت سے عاصل کی ہے۔

د صهبائه ان کی نوجوانی کا کلام ہے جب انھیں غالبًا یشہرت عاصل دیمی الیکن اُسوقت بھی الیکا گا تذہ ای قبل کر ایڈ ان سے ذالی نواد

نگرتغرل اس قيم ك اشعار سوغاني شاء

اور کھینچے لئے جاتا ہے گریباں کوئ، نفاحجاب، توآنکھول ہیں اٹک بھرآئ مشام بھی ہوگی زان میں سحر بھی ہوگی

نظراً نا نہیں وحشت میں کہیں دست مبول اور کھنیجے۔
ہمیں تو یوں بھی نہ جاوے ترے نظراً کے نہ تھا حجاب
ایک وہ شمع نہ ووگی جربھی جل جل کر سام کا ان کا میبی مثل سا دہ دوشیں "میں اور زیا دہ کینت ہوکر یول نظراً آھے و

المرجیز پربهاد، براک نے بوٹسن نقا دنیا جان تقی مرے عہدت باب کی درق کل ہوکہ آناہ فایاں ہونا انقیں سردنگ سے آناہ فایاں ہونا اللہ مری سمجھ میں آبال کلیم وطور دب سرچر حالیا تونظر سے گرا دیا کوئی چن نہیں ایسا جہاں بہارنہیں، گر بہار مرے دل کو ساز جہاں بہارتھا،

بورى طرح كايال سم - جنداشعار الاعظر مون :

تاروں کا ٹوٹنا بھی مجھے ناگوار بھت اسوؤں سے توعلاج تمیش ول شہوا ہوستے وہ سامنے تو مزہ بندگی کا تھا لیکن کسی خسیال سنے مجبور کر دیا ہزاروں انقلاب آتے رہے تاریخ انسال بن

ساب صاحب ال شعرار بین سے بین جھول نے شاعری کوا فادی حیثیت دسنے بین برا حصد لیا ہے اور بہت سے وہ برنما داغ جن کی دجہ سے ہماری شاعری بدنام بھی، دور کر دسئے۔

سیماب ساحب کلام کو برطمکرمعلوم بوتا ہے کہ شاعر م کچھ کہنا جا ہتا ہے اس براس سف بیلے پوری طرح غور کردیا سے اور فاص اہتمام سے ساتھ است بیش کرنا جا ہتا ہے، اسی سلے اُن سے رہاں خیال کی سخافت د ونائت یا انداز بران کی رکاکت کہیں نہیں بائی جاتی ، گواس مہمانہ آمر کی بھی کی ہے جوفن سے زیادہ صرف جذبات کی بودگی کو دکھیں سے ۔

اس مجموعیں سیآب صاحب کے وہ چودہ خطبات بھی شائل ہیں جوانھوں نے ستعرد شاعری مجھنگھ جینوں میں بڑھے تھے۔ بینخطبات بجائے خودایک نقاد شعردا دب کے لئے بڑے کام کی جیز ہیں۔

ساب صاحب نے اپنے عالات بھی اس مجود عیں شامل کر دئے ہیں اور ایک فہرست متروک و مخیار الفاظ کی بھی دیدی ہے ۔ کتابت و طباعت نہایت بیندیدہ ہاویج بوعة خرالادب آگرہ سے دستیاب ہوسکیا جو رستورا لاصلاح کی بات و طباعت نہایت بیندیدہ ہاویج بوعة خرالادب آگرہ سے کہا لات موج و رستیاب ہوسکیا ہے کہ بالات موج و رستورا لاصلاح کی طرف توج کو اجاب کو استموج و رستورا لاصلاح کی طرف توج کو اجاب کو استموج و رستورا مال کے مواد توج کو اجاب کو استماری مسلاح کی شاہیں کے ہیں۔ اور بھراصلاح کی شاہیں دری کی ہیں اس میں شک نہیں گاب کام کی ہے اور اس کے مطالعہ سے فون شعر میں اور بھراصلاح کی شاہیں دری کی ہیں اس میں شک نہیں گاب کام کی ہے اور اس کے مطالعہ سے فون شعر ہیں کا فی درک بیدا ہوسکتا ہے اس کی تیمت کی سے سے ۔ قدرا لادب آگرہ سے خط و کتا بہت کی حاس کی حاس کی تیمت کی ہے۔

ارووشاعری براک نظر استرکیم الدین احدیی-اسه (کیبرع) برونیسرانگریزی پینه کالی کی تعنیعت بو اس قدر میراک نظر اور در بدا صول انتقاد کے لیا ظری خالبًا بالکل بیلی تعمینیت ہے جواس قدر تشرح وبسط کے ساتھ اُر دوشاعری برکھی گئی ہے۔

اس کماب کے دوجھے ہیں، پہلے حصد میں شعراء متقدمین وعہد وسطی شکے کلام کوبر کھا گیا ہے اور تمیر شسے ایکرانیس و دیری کا بہت کا دکرانس سلسلمیں آگیا ہے ۔ نظراکی آیا دی کوالبنت علی و تیم کی صورت میں میا گیل عالم معتقد سے بہلے سہوم و کمیا تھا اس سے بعد کوبڑھا ناپڑا ۔

ددسرے مصدمیں آزاد و حالی سے لیکراس وقت کک کے شعرا رسے بحث کی گئی ہے جن میں ترقی بہند شعراء بھی شامل ہیں -

یکتاب ۱۰ مصفحات سے زیا وہ ضخامت رکھتی ہے اور غالبًا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس میں ایک صفح بھی ایسا نہیں ہے جصے ہم بیکارکہ سکیں۔ کام کی باتیں کام کی زبان میں بتائی گئی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ فاضل مصنعت نے کافی غور ومطالعہ کے بعدیہ کتاب تکھی ہے۔

کو لی اکس کامریز آری کی الیف ہے جس میں موجودہ اشتراکیت کے ابدالا بارکار آ ارکس کے حالات اور اس کارس کے الات اور اس کے الدین اللہ کارش کا اس کے معاشی وسیاسی نظریوں سے بحث کی گئے ہے۔ اس عہد کے اختراکی انقلاب کارش خالی اللہ کارش کا مطالعہ باللہ کارش کا مطالعہ کارش کا مطالعہ کارش کا مطالعہ کو بیٹ اس کے ساتھ اگری ہے کہ وہ بسلے کارش کا مطالعہ کرے ۔ بارٹی صاحب نے اس مخترسے کہ وہ بسلے کارش کا مطالعہ کرے ۔ بارٹی صاحب نے اس مخترسے دورہ سے میں کارش کا مطالعہ کرے وہ بالا کارش کا مطالعہ کرے ۔ بارٹی صاحب نے اس مخترسے دورہ سے میں کارش میں مدد وسید سکتی ہے۔

إن الراورزارد آسان برتى توبهتر بوتا -

يكتاب كمنتبه أردولا بورس جوا في مسلكتي سب

عالین ایک انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے جے محد انٹری فال عطاف آردومین تنقل کیا اور کمتبرُ اُردولا ہو م

اس رسالہ میں سوویط حکومت کے نظام اور اس کی ترقیوں سے بحث کرے اسٹالین کے حالات اور دقی ی موجودہ سیاست خارج سے بھی گفتگو کی گئے ہے۔ موجودہ جنگ میں اسٹالین کی حیثیت اس او نما کی سی ہے جس کے ربعہ سے جواکا رمٹے بیچا ناجا آہے اس لئے اسٹالین کے حالات اور اس کی پالیسی کا مطالعہ براس شخص کے لئے خروری ہے جو موجودہ جنگ سے دلجیبی رکھتا ہے۔ قیمت ۲ رسیے۔

ا کمتبار وولا بوربہلا ولین اس سے تبل شایع کرمیکا تھا، اب یہ دوسرا اولیش شایع کیا گیا ہے لفتار اس کے مواقعت بھی کا مریز باری ہیں۔ انقلاب فرانس کا مطالعہ اب کلاسکی مطالعہ کی تثبیت اس کے مواقعت ہو۔ الفتاہ ، اس کے میاسیات کے مرطالب علم کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس سے واقعت ہو۔ اس کی قیمت بھی لارہ ہے۔

من حال مرس الرجان صاحب ام است القوطية كري رسال كاجت مولوى محرهميل الرحان صاحب ام اسد الم المراح الم المراح الم عمل من المرس المرونيسر الريخ عامعة عثمانيد في بيش كيا ب اناصل مترجم في ايك بييط مقدم عبى شال كروا به الدم فيد واشى يمى ويدك بير، جن سے ترجمه كى البحيت اور برحائى ہے ۔

فتح اندلس، اریخ اسلام کافاص واقعه به اور اس پرمتعددگتا بین کھی کیئی ایک با بناص اہمیت رکھتی به اور اسی کوپیش نظر کھکراس کا ترجمہ کیا گیا ہے جو کافی سلیس وآسان ہے، اوارہ کتابتان الدایا دسے یہ کاپ بر میں مسکتی ہے۔

ر المجود الله الموالي المولى محد الدين على مروم كاجه أن كريمائي سيد طهير الدين احرطوى فالله وكار المعلى فاروو وكار صبير الياب به ابترابي متعدد حفرات ك تعربت الدورة كة كري اور كيران كا فارسى وأروو ام بيش كياكيا هم وتعزيت نامول كر د كيف سه معلى موتام كنفيرم وم نهايت اجهد انسان عقدا ود كلام كر في سع بنة جاتا مه كر شاع بي برسه نه عقد -

اس مجود کی تیت ایک دو پیدے اور طفے کا پتہ شروانی بک ڈروعلی گڑھ۔ صنیاء سرصری کا مختصر سا ڈرامد سب جواضوں نے مطالب پاکستان کی جمایت میں نکھا ہے سستنال اور غالبا یہ بیلی علامت ہے اس بات کی کہ یہ تحریب شاید ڈراموں اور انسانوں کی جنیت سے اکے دبڑھ سکے خلوتیاں داڑتو یہ گہتے ہیں کی استان کی تخریب کا مقسود سوائے ڈرانے دھمکانے کے بہیں اسکی خریب کا مقسود سوائے ڈرانے دھمکانے کے بہیں اسکی خریب کا مقسود سوائے ڈران ملسکتا ہی میں ضیاصا سب اور افعال اسلام افران اور افعال اور افعال

سلطان محمری قطی می اور شاهیول می محرقی قطب شاه کودی حیثیت عاصل به از اسلطان محمدی قلیست اسلطان محمدی قطیست این جوی که به بیول کو عاصل به تی ہے ۔ یہ بڑا با دشاه ، بڑا شام اور بڑا شخص تھا اور بس طرح دکن کی کسی ا دبی تاریخ میں اکا شاع کی کئی آریخ میں اکا فرنظ انداز نہیں کیا جاسکتا اور پرونیسر رور کی یہ الیعت دونوں حیثیوں سے کمل ہے ۔ اس می تقطب شاه کے مفصل عالات بھی درجی بین اور اُن کے اُرود فارسی کلام کوجی بیش کیا گیا ہے ۔ یہ تصنیف ، فن سیرت وانتھا ہے کے مفصل عالات بھی درجی بین اور اُن کے اُرود فارسی کلام کوجی بیش کیا گیا ہے ۔ یہ تصنیف ، فن سیرت وانتھا ہے موجوده اُصول کوسا منے دکھ کرم تب کی گئی ہے اور حوال جات ، تھا ویر ونفوش ، طباعت و کم ابت غرض برحیثیت معماری جیزے بروفیسر رَور سنے اس کی ترتیب و الیعت میں جس محنت و سلیقہ سے کام لیا ہے اسکی جبتی تعرب کی جائے ہے ۔ یہ وفیس رَور در اُن کی جائے اسکی جبتی تعرب کی جائے ہے ۔ یہ واسکی جبتی تعرب کی جائے ہے ۔ یہ وفیس کی جبتی کی جائے ہے ۔ یہ واسکی جبتی تعرب کی جائے ہے ۔ یہ واسکی جبتی تعرب کی جائے ہے ۔ یہ واسکی جبتی تعرب کی جائے ہے ۔ یہ واسکی جبتی دولوں کی جائے کی جائے اس کی جبتی دولوں کی دولوں کی جبتی دولوں کی دولوں کی حکم کی دولوں کی جبتی کی دولوں کی دولوں کی جبتی کی دولوں کی جبتی کی دولوں کی دولوں کی جبتی کی دولوں کی دول

قيمت بالخيروبية اورسلف كاينتر سبرس كآب كفرفيريت آباد حيدر آباد وكمن -

فرون مورد خطابت كاسليقه بالكل فطرى جيزسيد، ليكن چونكه اب سرفطرى ووليت كوهلى جامد بهنا يا عارباب فرون هرم اس النه خطابت كويمى فنى حينيت درى كئى سيد اور يوروب مي اس موضوع بربكرت لكهى كئى بين - أردو مين غالبًا سب سيد بهيلى كوست ش ا دارة اوبيات أر دوكى سيد جس فه اس رساله كه ذرايعه سيد مجلاً ليكن عامع حينيت سيد اس فن كي خصوصيات كويش كياسيد -

قيمت ١١١ ا ودسطف كابت سب رس كتاب كفر-حيدرآ با ودكن

معدمة ماريخ وكن المباعبد المجيد صديقي أمنا ذارخ جامع عنائدى البعث ب جس مين الفول في معدمة ماريخ وكن المحتام شابى غاندانون ك شخر معنقر تهديد كسائة ويد في اس كم مطالع سع بيك نكاه يمعلوم بوسكما بيع كرزا و قديم سع ليكواس وقت تك كنة خانوانون في كهاكب كم مطالع سع بيك نكاه يمعلوم بوسكما بيع كرزا و قديم سع ليكواس وقت تك كنة خانوانون في كهاكب كم مواحد المحتام بين كراس كوتاريخ وكن كانفش اول محتا جاسعة جواس معن ويمنا بيان مين ويمنا بون كداكرون تفصيل تاريخ وكلى جاسة توجى يدهم المن معن المرابعة والمن من المحتام الشاعت تعليم ك المركزة بن المركزة بول كما بول كما بول كما بول كما بول كما تان زاده عزوت المحتام الشاعت تعليم ك المركزة بين بول كما بول كما بول كما بول كما تان زاده عزوت

نسيس اعتى عقولاً بول كى اس كے مقدمہ كا سائده دكام كى جيزسد اور تاريخ دكن كے مطالد كرنے والول كے ك البس مفيد تيمت ليك روبيه اورساخ كابة سب رس كتاب كمر-حيدرا إ ووكن -

و ملكي إجناب سيد على منظور حيد را إدى كالم كامجموعه سيصحب مين ان كي ده تام نظمين اورغ وليس كيا مودر مرى الردى كى بين جواردوك منتلف رسايل من شايع بوجى بين جناب منظور حيدرة بالمرامشق

شاعريس اورنظم وعزل وونون بنوب كتيرس

اس مجود مي ان كى الفليس بي اوريجتت سي ليكرترك محبت ك مبنى منر ليس اخلاتى إمعاشى ميتيت سے سائے اسکتی ہیں اُن سب برطبع آزائی کی گئی ہے۔ ان کی شاعری کو بیضوصیت کرچ کھروہ کہنا چاہتے ہیں نہایت ما دگی دور آسانی سے کہ جاستے ہیں اُن کی غزلوں میں بہت زیادہ نایاں نظر آتی ہے اور نطف دیجاتی ہے۔

چنداشعار لاحظه بول:

دل کوسط کی لذت بجیبار کی کچھ ۱ ور، بات بات ير روناسيسب نهين ٢٠٠١ مسكرارسيمين وه ول سيد شاو مال اينا توسف جب مجيى ومكيعا ول ترطب كيا ميرا کرنفیں اپنی محبت کا دلایا نہ کیا، يه خواب بي سبى مراجى تومبل كسيا،

مجدير كمعليس كے اور ابھى راز إ\_ عشق ضبط گری کی تلقیین ختم کریس استیسدم لطفت رخش بيجا آج دونوں باستے ہيں میں نے جب کمچی دیکھا سرچیکا میا توسنے ان کی مشکوک نظرمیں وہ مزا تھا منظور ساتهان كيدرا مولي كالشت كمز

ست جرسه اور الف كاية سبرس كماب كفر حيدراً إودكن

اغذكى او المحديد ما جزاده مير محد على خال ميكش كان چر درامول كاجودد آباد لاسلى الليشيك مت مي شادروزمهروت نظر آتي ،

اس مجوعه میں اکثر فرامے فرنے میں اور جناب میکٹن کی فعرت اسی نوع کے قدامہ لکھنے کے سے زیاد معندی نع بونی من ده ایک فاموش انداز کسوین دان نوجوان بی اور اس سك ده جر به بین کرتین اس بی اس بی اس بی اس بی اس بی ا افاموش جیرت كاحفرزیاده غالب بوتاب مستام دواسم بهاری معاشرت سے متعلق بی اور كافی اخر ه اغدد کے بین د

ور کتاب بھی ہے۔ میں سب رس کتاب کھرحیدرہ با دسے مسکتی ہے۔ كمسكوم سي أيك منظوم وداا إآبيرا ببسب محدجلال الدين دفتك فيقنيف كياب معنعت في ابتدادیں اس کی مراصت بھی کردی ہے کراس آ بہیاست ان کا مقصود کیا ہے - انھوں نے اس میں اپنے ٹائی بھت کو پیش کیا ہے چوجنسیا سے سے معن کوھونے کا ٹناتی دینتیت دکھتا ہے - قیمت ہم رسبے اور سلنے کا پہت میپ دس کتاب گھر حیدرآ با و دکن -

مر المسلم معلى المرائي ومردا ام الم برنسل عماني مؤينك كالى حيداً بادكاجس من المعنى ال

#### « منگار *" کے خ*اصمٰ ہب

(أردوشاعرى نمبر) أردوشاعرى كى تارىخ اوربرزاشك شعرار برنقدة تهمره اورانتاب كلام ج جنورى سفس عمر مرحيتيت سے كمل بي صفحات ٢٧٦ معلين صاحب قلم كى تصاوير كم ساتة جس مي المبير فكار كى قلى تصوير يمبى شائل ہے قيمت دوروب علاوه محصول -

مرسوع تاریخ اسلامی بند- یا تاریخ حیل وقت نظرا در کا وش تختیق کے بعد مرتب کی گئی ہے اُس کا اعماده م

ع رصحفی نبر) اسط بعض عنوانات بیل: حیامصحفی - اُردوغ مل گوئی می متحفی کا مرتبه میتحفی کی فیر مطبوعه ختر مطبوعه وغیر مطبوعه وغیر مطبوعه صفیات ۱۹۱ - تیمت عدر علاوه محسول - رفطیر نبری بعض عنوانات : نظیر کا مسلک - شامری پرتبصره - نظیر اور حوام - انتخاب کلام طبوعه فیمرطبی معنوات می معنون می معمول - منفیات می تیم نظار کھنو

جنورى سبكء

## دى فل لائن المستث

## المیا ہے۔ اور کی روامگی ا

عكومت بند كم مشور مص صاحبول كى روائلى كے النجازول كا انتظام بوليا بے حيك المعنى لائن ببترين ر مائش كالمنظام اور به لتين بهم بهونيائ كي حبنك كي وجه مع جها زول كي روائلی کی تاریخ اورجہازوں کی روائلی کی تاریخ اورجہازوں کے امنہیں شایع کئے جاسکتے لیکن گورنمنت آف انڈیا کے مطابق علان مورف ۱۹ نومبر سی 19 یکے مطابق عاز مان ع ١١رومبرك بني أور ١٩رومبرك كراحي ببوني ما عاسية -شرية كرايدحب ذيل بوكى

بمبئی سے مدہ \_ کراچی سے مدہ

ه ۱۹ د په ۱۹۵ د م

فرسط کلاس کا واپسی کا مکسط معنوراک:

تخذجها زكافكسط والسي معنوراك مك:

ومزيق في المت ك المع حسب ولل بيتد مع خطو كما بت كيم : الزرارس